



عيام مو (الدووكية الكورث) عددم اليذ كلى (المودكيث)

MEMBER APNS أسال باكتان غوز بيوز موسائي ركي المسال المسال المنظمة CPNE

,2016, المد:44 كاره: 12 🚅:60رویے

خطو کتابت کا پتا

88-C II ع-88 فرست فكور يخيابان

جامى كمثل \_ دُيفنس باؤسنك اتفار أي فيز و الراحي

نون نبر: 35893121 - 35893122

ى اله earlpublications@hotmail.com

☆ منبجر سر کولیشن: محمد اقبال زمان ۲۶ مکاس: موی مضا مرزام



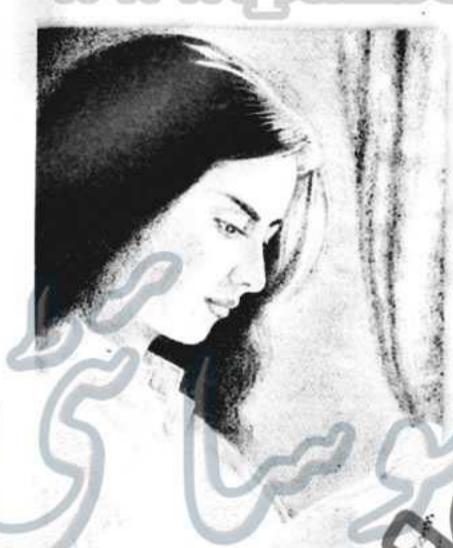

الوداع 2016ء 07

09

باتين ملاقاتير

بدران فال

اساءاعوان

سلسلے وار ناول 🖔

نی ناول

مكمل ناول

آ نگن کی چڑیاں

اماوس میں گھراجاند احمد سجاد بابر

پرل پہلی پیشنز کے تھے۔ شائع ہونے والے پر چوں ماہنا مدووثیز واور کئی کہانیاں بیں شائع ہونے وہ ہو ہے کا مقوق جس کسی بھی فردیااوارے کے لیے اس کے کسی بھی جسے کی اشاعت یا کسی بھی فی وی تینل پیڈر ایدؤر کی تعلیل اور ساما کے استعمال کے میدر باشر ہے تو کری اجازیت لینا شروری ہے۔ یہ وریت دیکر اوادہ قانو فی جار معان کا ان اسام ہے۔

198

60

فرح انيس 110



| 250 | اداره     | أخرى خل بادشاه |
|-----|-----------|----------------|
| 244 | اساءاعوان | دوشزه كانتان   |
| - 1 |           |                |

| 248  | قارسين  | وازس | 6.22 |
|------|---------|------|------|
| - 11 | Oliver, |      | W    |

| 252 | 11.64  | 7 27 14   |
|-----|--------|-----------|
| 253 | ڈی خان | پ جاجر يں |
|     |        | . 53      |

| 256 | شإنەعنايت | بي كار ز |
|-----|-----------|----------|
|     |           |          |



|    |       |     | _     |
|----|-------|-----|-------|
| 56 | 17-16 | ماو | صحراك |
| 30 |       |     | -1    |
|    |       |     |       |



يا كتان(سالانه).....99رو ·5000-**26000** 

باع في المريس سي چيواكرشائع كيا مقام: ش OB-7 تاليوررود - كراجى

Phone: 021-35893121 - 35893122

Email: pearlpublications@hotmail.com



اس لیے کہ بھی کہانیاں سمصنفین بیشہ در تکھنے والے میں بلکہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی حقیقتوں در سخائیوں کورہ ہے : دیکھتے محسوں کرتے درہیں کھے بھیجے ہیں "سیجی کمانیاں کے فارٹین وہ ہیں جوستجائیوں کے متلاشی اور اضیں سبول *₌ کرنے والے ہیں* ₌

میں وجہ ہے کہ ملیتی کمہانیاں کا کان کاسب سے زیادہ پ ندکیاجانے والا اپنی نوعیت کا واحدوا مخسط ہے وسيحى كمانيان مي أكبيتيان مكربتيان عراف عُرم وسزاى كمانيان، فاقال يقين كمانيان ولحيب ونسنى خيرالسلول كے علاوہ مسئله بيه ہے اور قارمين ومريك ورميان دليب نوك جونك احوال -سب كچھية: ندگين ہے وہ سیتی کہانیاں میں ہے۔

ماكيتان كاست زماده بيندكيا جاني الا ابني نوعيت كا واحد جريده

ماسنامه سچی کسانیان. پرل پبلی کیشنز: ۱۱ تا 88-فرست فور-خیابان جای کرشل-ؤیننر

فون تمرز: 021-35893121-35893122

باؤسنگ اتفار فی \_ فیز-7، کراجی

ان کل: pearlpublications@hotmail.com



### الوداع 2016ء

اور 2016 بھی گزر گیا۔ بالکل ایے بی جیے کوئی اپنا بہت قریبی گزر جائے تو انسان تبی داماں رہ جاتا ہے اور اشک آئھوں میں مستقل گھر کر لیتے ہیں۔ ای طرح بیسال بھی روتے اور دلاتے گزر ہی گیا۔اگر بحثیت یا کتانی میں سوچوں كە گزرنے والے سال میں كيا كھويا اور كيا يا يا تو صرف خسار ہ بى محسوس ہوتا ہے۔ اگر بحثیت انسان اورمسلمان اینا جائز ولول تب بھی رپورٹ کار ﴿ زَيْرُی كے برمضمون میں لال روشنائی کی بھر مار ہی وکھاتی ہے۔ ہرطرح الث بلیث کر دیکھ لیا مگر آخر میں بتيجه وبي صفرُ نا كا مي اور مايوي كي شكل مين منه حيرُ التانظر آيا۔ اسلامي سال كي ابتداء مين بھی وہی اورانگریزی سال کا اختیام بھی وہی کرپ مجتنجلا ہے اورافرا تفری ....لیکن ان تمام کلیجہ چرتی سحائیوں کے باوجودایک کچ ایسا بھی ہے جو بڑی تقویت ویتا ہے۔ آ تے بڑھنے کی امید اور سب اچھا ہونے کی نوید سناتا ہے اور دہ بچ ہے اپنے گناہوں، اپنی خامیوں کے باوجوور ہے کا مُنات پریفین کہ وہ ہم پر بھی نظر کرم فرمائے گا۔ ہماری خطاؤں ہمارے گنا ہوں کومعاف فرما کرہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل كرے كاتب ايك في مج نمودار ہوگى جس ميں سورج كے مشرق سے أگتے ہى چريوں كى چچہاہٹ ہرسوہوگی مسر پر نیلا آ سان ایستا دہ ہوگا اور پیروں کے نیچنملی زمین بچھی ہوگی۔ جاروں جانب رنگ پر سنگے خوشما پھول ہوں گے اور سارا عالم اُن کی مبک ہے معطر ہور ہا ہوگا۔ میرے وطن کی ہرمج اب ایس بی ہوگ۔ جائد کی جائدتی میں ہر شے نہا ربی ہوگی اور اس منظر کو د یکھنے کے لیے جو جہاں جا ہے گامخمبر جائے گا۔ بلاخوف و خطر....اے سائے سے بھی ڈرمحسوں نہیں ہوگا۔اس یقین کے ساتھ کہ 2017ء اوراس کے بعد آنے والے تمام سال ایسے ہی دنشین اور دلفریب ہوں مے\_آ سے مل كر2016 وكوالوداع كيتي بين\_ منزهسهام الوداع .....الوداع ..... 2016ء الوداع\_



محترم قارئين!

''مسکدیہ ہے'' کاسلسلہ میں نے خلق خداکی بھلائی اور دوجانی معاملات میں ان کی دہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ تجی کہانیاں کے اقلین شارے سے بہ سلسلہ شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتج بر وتجویز کردہ وظائف اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے ناصرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی و نیا میں آیا ہے قرآنی اوران کی دوجانی طاقت نے جیران کردینے والے مجر ہے تھی دیکھے۔ ساتھیو! عمر کی جس سیڑھی پر میں ہوں خدائے ہزرگ ویرز سے ہر بل بہی دعا کرتا ہوں کہ اس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کرجاؤں کہ میرے وکھی ہے، ہوں کہ اس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کرجاؤں کہ میرے وکھی ہے، بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ کروڈگار کو بروئے کار لاتے ہوئے عزت کے ساتھ بچیاں میرے بعد کسی بھی ذریعہ کروڈگار کو بروئے کار لاتے ہوئے عزت کے ساتھ برق حلال کما کیس۔

آئے برس بیت گئے۔ آپ سے کچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون سی پیشکش تھی جو نہ ٹھکرائی۔ کیسے کیسے دولت کے انبارا کی طرف کردیے۔ گراب .....وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے بھسلتا جارہا ہے۔ میں بیرچاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔ مجھے آپ کا تعاون درکارہے۔

دکھی انسانیت کی فلاح کے لیے .....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ و بجے ..... ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم ..... ٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔



## دوشیزہ کی محفل

محبتوں كا طلسم كده ٔ خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل م

دوشیزہ کی محفل میں آپ سب کوخوش آ مدید گہتی ہوں ..... بیشارہ 2016ء کا آخری شارہ ہے اب انشاء الله 2017ء ميس آب ے اس محفل ميس ملاقات ہوگى اس دعا كے ساتھ كماللہ 2017ء اوراس کے بعد آنے والے تمام سانوں کوتمام انسانوں کے لیے محفوظ بنائے ہر آنے والا دن خوشیوں سے پُر ہو اور کی کوکوئی تکلیف نہ ہو ..... یہ ایک سال کس تیزی ہے گز را چھ ہی نہیں چلا بلکہ بچے پوچیس تو پچھنوف بھی محسوں ہوا کہ سر مایہ زندگی میں سے ایک سال اور کم ہوا۔ بہر حال میمی حقیقت ہے۔ آپ لوگوں نے جس طرح میری محنت کوسرا باا درخامیوں کی نشاندہی کی اس پر میں سب کی بہت ممنون ہوں اور یقین کرتی ہوں کہ بیرتعاون آئندہ بھی جاری رہے گا۔ آئیم اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے خط کی جانب کراچی سے تشریف لائی ہیں دوشیزہ کی سابقہ ایڈیٹرغز الدرشید مصتی ہیں ڈیئر منزہ سہام السلام علیم!امید ہے یہ خط تمہاری مصروفیات میں سےاینے لیے لمحہ خود ہی نکال لے گا'اسے بیٹن آتا ہے دنیا دار ہو گیا ہے۔افسانہ ککھنے کا وفت تو تھا موڈ نہیں تھا جو تمہاری فر مائش نے بنادیا۔گھر کی مصرو فیات اچھی تو لگتی ہیں مگر گمشدہ کردیتی ہیں ناں خود کو بھی ڈھونڈ نایڑ تا ہے' مہمان رخصت ہوئے تو قلم بھی ساتھ رخصت ہونے لگا تھا کہتم نے پکارااور پھردیکھویا دے موسم کوتح ریکرنے کا ساراسبراتمہارے سرسروائکل کی وجہ سے کمپوزنگ كرنے كا شوق بھى ختم ہوتا جار ہاہا وركھنے كاتم سے قريب بر مخص كوسلام وعًا كيا در كھنے كے ليے شكريہ بلکہ بہت شکر بیا یک شعر ہمیشہ دسمبرے یا د آتا ہے جانتی ہوں حمہیں اشعارے کوئی خاص دلچیں ہمیں لیکن مشکراؤ گی تو نال ....بس کافی ہے۔

بہ فرصیں ہمیں شاید نہ اگلے سال ملیں معه: پیاری ی غزاله! مجھے پنۃ ہے آ پ کوسابقہ کا لاحقہ اچھانہیں لگے گا مگر جانتی ہیں نامیری مجبوری ے پیش بندیاں کرنے کی عادت ہے مجھے .... افسانہ بھیجے کاشکریداور جناب میری کیا جرأت که آپ کے افسانے کا نام تبدیل کروں ویسے آپ نے بیرازعیاں کردیا کہ مجھے شاعری سے کوئی دلچپی نہیں اور

اس بات کی سیائی کی گواہی عقیلہ حق سے لیجے گا جب میں اور وہ ایک محفل میں موجود تھے۔ اور پھر چراغوں میں روشنی ندر ہی .....غز الدمحفل میں شرکت کرتی رہا کریں۔قلمکار کاقلم ہی تو اُس کا کل ا ثاثه ہوتا ہے۔خوش رہے۔

ہے۔ موں رہیے۔ ﷺ: کراچی سے تشریف لائی ہیں ہم سب کی سنبل کھتی ہیں' کیسی ہو' انشاءاللہ خوش باش ہوگی میری

طرف ہے تمام اسٹاف اور قار ئین کوسلام' اورزین اور دانیال کو پیار' اقبال صاحب ہے بھی ایک بہت بری شکایت ہے دومہینے تھی کہانیاں ملتا ہے اور چارمہینے کے لیے غائب بتاؤ تبھرہ کیے کروں منزہ آپ

نے محفل میں پکارااور ہم نہ آ کیں ایسے تو حالات نہیں ۔ خولہ آپ کا بھی شکر میرکہ آپ نے محفل میں میری

غیر حاضری کومحسوس کیا۔بس بھی بھی مصروفیات ایسے کھیر لیتی ہیں کہ ہم جاہ کربھی ان سے دامن چھڑا

نہیں پاتے ہیں۔غیرحاضری کے دوران حالانکہ بہت دل دکھا دینے والی خبریں نظرے گزریں جن میں

مینا تاج کا جانا بھی شامل ہے۔ مینا سے میری صرف دو ہی ملاقا تیں ہوئی ہیں ایک لاسٹ ایوارڈ کی

تقریب میں اور ایک مچی کہانیاں کے ظہرانے میں مینا بہت زندہ دل خاتون تھیں اور مجھے تو اُن کے بیٹے

کا سوچ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے میٹرک کا اسٹوڈ نٹ تو ابھی خواب دیکھنا شروع ہی کرتا ہے اوراس عمر

میں ماں جیسی محبت وشفقت کا ہب جانا القد مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کو صبر عطا کرے

(آ مین) رضوانه کوثر اور رضوانه برنس سے کہو کہ سیج اور FB پر تعزیت کر کی تھی مرمحفل میں بھی بتارہی

ہوں مجھے بہت دکھ ہے آپ دونوں کے بھائی بہن کا اللہ آپ کوصبر اور مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ

مقام عطا فرمائے آمین ۔اب آتے ہیں دوشیزہ کی طرف دوشیزہ میں (ٹائٹل کی) دوشیز گی پچھ کم تھی۔

آ پ کاا دار پیلا جواب تھا واقعی خواب اورامید تو زندگی ہیں۔ارے ہال منزہ یا دایا T Til Til کا احوال

دو بار ہلکھ کر بھیجا دونوں بار ہی ندار دُبا تی خط لگ جاتے ہیں سے بتا وُ ڈا کیپیکو بیکون بتا تا ہے کہاس میں Hi

Tea کا احوال ہے کہ وہ مزے لینے بیٹھ جاتا ہے اس بار محفل میں کافی بھولے بسرے پیارے موجود

تنے اچھالگا۔ لائف بوائے اچھے بال سنوارر ہاہے اساء اعوان کے ساتھ وام دل تو ابکتراہے ہی سیلہ لوٹ

ر ہاہے در دانہ کا افسانہ اچھاتھا مگر ڈرامہ اگر حقیقت ہوتا تو مزہ آجا تا۔ اپنے ناول کے لیے سب کی آراء كا انتظار ب\_ كلبت جي واه كيا دكه بيان كيا بي بيتو عورت كاسب سي بردادكه ب- كافي بهتري كي

گنجائش تھی ۔ جبیبہ کا ناولٹ اچھا تھا یہ بچے بچھتے نہیں کہ ماں باپ کسی باتِ کومنع کریں تو اس میں بہتری

ہوتی ہے۔آ گہی اجھاا نسانہ تھا واقعی مارننگ شوز اور کچھ سکھا ئیں نہ سکھا ئیں بدتمیزی کرنا خوب سکھاتے

ہیں آسیہ نے مرد کی بے وفائی اور عورت کے جذبات پر خوب لکھا۔ مریم سمید کا ناولٹ بھی محبت کی

شدتوں پراچھا ناولٹ تھا۔نسرین اخیر کا ناول اچھا چل رہا ہے کمل تبصرہ اختیام تک محکن کے پاربہت

خوبصورت دل پراٹر کرنے والی تحریرتھی۔ابھی امکان باقی ہے گو کہ ابھی ابتدا ہے تگر کہانی کی اٹھان اچھی

ہے۔ دوشیزہ گلتان لاجواب تھانے کیجنی آ وازیں میں شاعری اچھی ہور ہی ہے۔ ایک کہائی بہت

پرانی تحریر ہاشانی صاحب کی ہواورمسکراہٹ لبوں کو نہ چھوئے ممکن ہی نہیں ہے۔اور سنائیں کیا حال

احوال ہیں دوشیزہ رائٹرز ایوارڈ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ سچی کہانیاں ایوارڈ کی بھی بازگشت

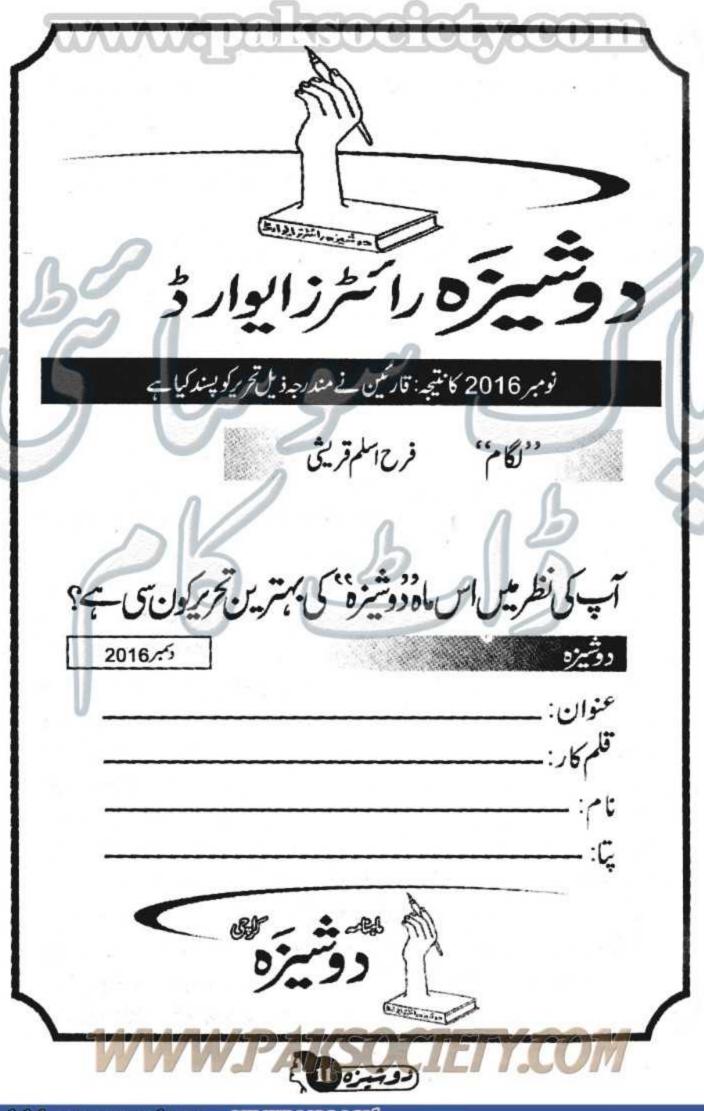

سائی و بے رہی ہے۔ گر لا ہور رضانہ آئی کئی ہیں ہیں منزہ کیا بچھے یہ پہ چل سکتا ہے کہ میری کئی تحریر یں ابھی آپ کے پاس ہیں تا کہ ہیں مزید روانہ کرسکوں اگر معلوم ہوجائے تو مہر یانی ہوگی باتی ہماری طرف اللہ کاشکر ہے جہر بیت ہے اور آپ سب کواللہ اپنی حفظ وا مان وعافیت ہیں رکھے اب اجازت دیں۔

میر: پیاری سنبل! جہارا یہ خط بھی تا خیر ہے ملا نومبر کا شارہ جاچکا تھا اور دہمبر ہیں بہت وقت تھا گر میں نے سنبال کرر کھ لیا اچھا ہوا تم نے وضاحت کردی کہتم خط وقت پر گھتی ہوگر یہ ڈا کیہ ظالم ساج بن کر تمہارے اور دوشیزہ کے در میان حائل ہوجا تا ہے اُس کا بھی پچھل نکالنا ہوگا۔ اقبال صاحب ہے جھے بھی بہت شکایات ہیں گر تمہاری شکایت پر ان سے ضرور باز پرس کروں گی۔ پچی کہانیاں ایوارڈ ز کھی بہت شکایات ہیں گر تمہاری شکایت پر ان سے ضرور باز پرس کروں گی۔ پچی کہانیاں ایوارڈ ز قرصت لا ہور ہیں کرنا اتنا ہمل نہیں لیکن نے نے کا م کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ بس جناب اس سے ذرا فرصت کیا گر و گیر دوشیزہ ایوارڈ کی تیاری کریں گے۔ اور ہاں مخفل ہیں آنے کے لیے پکار کا انتظار مت کیا کر و الیے بی آنے بیا کرودل ہیں تو تم ہمیشہ رہتی ہو۔ ہاں مخبل میں آنے نے کے لیے پکار کا انتظار مت کیا کہا جاری کھواور جھے بھیجے دو۔

ا الراجی ہے تشریف لائی ہیں فرح اسلم قریشی تھتی ہیں۔اس ماہ کا ادار یہ پڑھ کرنہ جانے کیوں سوچ نے یادوں کی انگلی تھا می اورمحوسفر ہوگئی اور میں سو چنے گلی کہ مجھ جیسے ناقض الذہن لوگ جو ہروقت اپنی کمزور یا دواشت کا رونا روتے ہیں ان کے لیے بھی یاو سے بھول تک کا سفرممکن نہیں ہوتا۔ ماضی بہت می محرومیوں کے باوجود بہت دلکش ہوتا ہے۔ ہمیں نیم کا بوڑ ھا در خت اور اس کی جِما دُں تو یا درہ جاتی ہے لیکن جمولا جمو لئے میں لگنے والی چوٹ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہیں نال حیرت کی بات .... بهرحال .... اس بے ربط فلفے کا مقصد صرف بیرتھا کہ اتنا پیارا اوار بیا کھنے پر تمہیں مبار کباد وے سکوں' بچھڑے دوست' حقیقتا دل کو چھو گیا۔ دل کو تو اس بار ماونومبر کے رسالے میں شامل تحریریں بھی چھوکٹئیں خاص طور پرام مریم کا ناولٹ 'رسم محبت' بہت پیارالگا اوراس کی ہیروئن حرم کا نام بھی علی شیر کے دیہاتی انداز کا ناول کے اختتام تک اتنا اطلیجو ئیل ہوجانا ذرا بھی برانہیں لگا اور بیصرف اورام مریم کے انداز تحریر کی بدولت ہوا۔ اپنی مٹی سے دورر ہے والوں کے دل ہمیشہ مٹی ہے جڑے رہتے ہیں پھروہ مٹی وطن کی ہو یا بشر کی کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ پڑھ کر وہل کو بڑا سکون حاصل ہوا ورنہ تو پیرایک عام تاثر ہے کہ بیرون ملک یلنے والی بچیاں عموماً گاؤل' ویہاتوں میں شادی کرنے ہے گریزاں رہتی ہیں بڑے دلنشین انداز میں مریم نے کہانی کا اختیام کیا۔ دکنشین تو فرزانہ گلہت کی کہانی کا نام بھی تھا جو یقیناً بہت اچھی ہوتی اگر اس کا اختتا م فلمی نہ ہوتا۔ گوکہ کہانی کے دوران کچھشک تو ہو گیا تھا کہ دلنشین نے بدصورتی کا بہروپ دھرا ہے لیکن وہ ہی از ہل حقیقت پیندی'آ خرتک کسی مثبت اور قابل قبول تبدیلی کا انتظار ہی رہا۔ انچھی کوشش تھی اگر انداز قلمی نہ ہوتا ۔ سکین فرخ نے بالکل درست لکھا ہے کہ کہانیاں ڈھونڈ نا' اور انہیں احاط تحریر میں لا نا ایک فن ہے ۔ بس لکھنے والے کو بیتہ ہونا جا ہے کہ کیسے لکھنا ہے ۔ یہ بچے ہے کہ اظہار کی دلکشی تحریر کا

### بس دعا چاھیے

محترمه منزه سهام کی بوی بمشیره ان دنو ل امریکه میں شدیدعلیل ہیں۔ادار بیہ پرل پیلی کیشنز اینے قاری اور کھاری ساتھیوں سے محتر مدرعنا قیصرصاحبہ کی صحت یا بی کے لیے دعا کی ایل کرتا ہے۔

صن بڑھا دیتی ہے اورمصنف کیے کہوں کی طرح قاری کواپنے حصار میں لے لیتا ہے جس میں وجاہت علی نے خوبصورت جذبے کوخوبصورت الفاظ میں وخیالات سے ہمکنار کر کے قاری کوخوش كرديا۔ويلڈن وجاہت على ....محبتوں كى راه گز رُا گرمہتاب خان كى تحرير كى طرح آسان ہوجائے تو در بدری نفرتوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہرایک کے زخموں کو پھول بنتا نصیب نہیں ہوتا مگر مہتا ہے خان نے خوشیوں کے درکھو لے جن سے گزر نا بہت اچھالگا۔خوشگوارا ختیام طمانیت کا باعث منتے ہیں ور نہایں حقیقت سے کون آشنانہیں کہ جیون ایک خواب سفر ہے۔ جس کی راہیں نا دیہ کی طرح د شوار گز ار لیکن منزل سمیرا غزل صدیقی جیسی پیاری مصنفه آسان بنادیتی ہے۔ تکلیف کے بعد راحت کا حساس آسودگی دے گیا۔ بہت اچھاا فسانہ تھالڑ کیاں موم کی گڑیا ہوتی ہیں ذرای آنج پر لیکھل جانے والی جیسے حتااصغر کی مینا کی گڑیاتھی نازک ہی' جلدی سہم جانے والی کیکن وہی نازک ہی لڑ کی جب ماں بنتی ہے تو سیسہ پلائی دیوار کی مانند مضبوط ہوجاتی ہے اپنی اولا د کے لیے ایسا سائبان جس کے تلے آ کر اولا د بالخصوص بیٹیاں اپنے آپ کومحفوظ تصور کرتی ہیں بہت اچھے حنا ا صغر ما وُل کوا تنا پیا دا سبق دیے پر شاباش کہ عورت شاید اپنی زندگی کے تمام مقد مات ہار سکتی ہے کیکن اولا دیے حقوق کا مقدمہ بھی نہیں ہارتی ۔ فاطمہ خان کی تخریر کی مرکزی کر دا را مامہ منصور کی طرح کی خوا تین بھی ہوتی ہیں جنہیں زندگی ایسے محاذ پر شکست ویتی ہے جہاں انہیں ہار کا تصور بھی نہیں ہوتا۔مقدمہ میں فاطمہ خان نے ایسی ہی ایک عورت کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ بیا فسانہ بھی بہت اچھا لگا۔اچھالگتا ہےخولہ عرفان کی شاعری کو پڑھنا جس میں محبت کے اُن گنت جذبے پوشیدہ ہوتے ہیں اور ای محبت کو اگر خراج نہ ملے تو پھر فصیحہ آصف کے دکھوں سے چور الفاظ دل میں اتر کرنڈ ھال کردیتے ہیں اور انسان کہنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ اب تو بچا کچھ بھی نہیں ایسے میں کوئی کیسے کہ سکتا ہے کہ حساب چکانا ہے وہ بھی اس صورت میں جب زندگی سے آشائی بھی نہ ہو عائشہ نور عاشا کا خوبصورت اوراً چھوتا خیال دل میں اتر گیاا ور پھرہم زندگی کے بھیدیانے کے لیے ماریہ یاسر کے ہم خیال ہو گئے۔غرض نئے کیجے ٹی آ وازیں میں بھی اس مرتبہ کا نئے کا مقابلہ رہاز بروست ساتھیوں' باقی دیگر رائٹرز زمرتعیم' نسرین اختر'سنبل اور رفعت سراج کے لیے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ کی تحریروں پر تبھرہ کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہم تو اُن متاثرین میں ہے ہیں جو پ لوگوں کا نام پڑھ کر ہی سیر ہوجاتے ہیں۔ زمرتعیم اپنی صحت کا خیال رکھوتمہاری خوبیدہ آ تکھوں کاسحر میں انجھی تک بھو لینہیں ہوں خوش رہو \_

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

سد: ڈیئر فرح! اداریہ پیند کرنے کا شکریہ بہت خوبصورت بات کبی تم نے کہ ماضی بہت ی محرومیوں کے ساتھ بھی بہت دککش ہوتا ہے ہم سب کوہی ماضی میں رہناا چھا لگتا ہے خوبصورت اور لا اُبالی بچپیَن اورلژ کپن بھی تو اسی ماضی کا حصہ ہے جس کا کوئی مول نہیں .....تمہارا شکریدا دا کروں گی کہ مصرو فیت کے باوجود مجھے محفل میں شرکت کر کے مان ویتی ہو۔مصنفین تک تیمباری تعریف پہنچ گئی اوراُن کی طرف ے میں شکریدادا کرتی ہوں۔ زمرے کچھ دن قبل بات ہوئی تھی طبیعت بہتر تھی یہ جان کر مجھے بھی اطمینان ہوا۔ میں تو اُس کی آتھوں کو ہرنی کی آتھوں سے تشبیہ دیتی ہوں .....ایک بار بہت قریب ہے ہرنی کو دیکھااوراُس کی آئکھیں دیکھتے ہی مجھے صرف زمریاد آئی .....اللہ اُس کی تحریراوراُس کی آ تکھوں کی خوبصورتی ہمیشہ برقر ارر کھے آمین۔ کھڑ: کراچی ہے تشریف لائی ہیں روحیلہ خان مکھتی ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب قار نمین اور رائٹرز

ا یک مصنف کی کاوش پڑھنے کے بعد تنقید کرتے ہیں ۔ سنہری بنؤ ہ پر جو کچھ لکھا گیا اچھالگاکسی نے نہایت ومیت ہے یو چھاتھا کہ رانی بھائی کا بٹوہ دینے کا کیا مقصدتھا؟ کیا بتا نمیں کہ سارےا فسانے کا وزن ہی اس مقصد پر تھالیکن بہت اچھالگا۔ایک بات اور بھی محسوس ہوئی کہ مار کیٹنگ اور پلبٹی کے جنجال نے بیچارے اوب کوبھی نہ بخشا اب اس کی تو جیج کیا دیں کہ سوال چھوڑ دینے کی بھی عادت پڑگئی ہے معاشی اور سیای صورتحال میں اتنے سوال ابھرتے ہیں کہ مجھ سمیت بہت سے لوگ سوال یو چھنے کے عادی بن کئے ہیں۔ ڈرامہ لکھنے کی تجریک بجبین ہے تھی لیکن بچھاحقانہ تتم کی سوچوں نے اُسے لکھنے سے ترک كرتے كى تحرير بناۋالا تھا۔ليكن پھرسوچا ناشكرى ہے اور ميں كون كى اتنى برى رائيٹر ہوں البذا أس پر بھى ریمش چل رہی ہے کیکن حقیقت سے کہ افسانہ یا ناول لکھنے کا اپناا کیٹ مزہ ہے کہ لکھی ہوئی تحریر کے بھی س ما تکتے میں خاص کر کالم کے حوالے سے بدوباعام ہے۔ آپ سے بات کر کے بہت اچھالگا تھا بد آپ کی ہی محبت ہے کہ جس نے مجھے سیلن کھنے پرمجبور کیا کہ خالی خط سے خود میرا بھی پیٹے نہیں بھرتا۔ سچی بات ہے بیہے کہ محبت دل ہے انجرتی ہے انسان کا اثاثہ بیری ہے۔ بہرعال عام لکھنے والوں اور قارئین اور آپ سب کو بہت پیار اور دعائیں کہ آپ سب تجی خوشیوں سے مسکراتے رہیں آمین ۔

بھر: سویٹ روحیلہ! کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بھی ہی ملتے ہیں مگر وقت اور فاصلے اس تعلق کا پھے نہیں بگاڑیاتے جوان لوگوں سے جزا ہوتا ہے۔ تمہارااورمیراتعلق بھی ایسا ہی ہےتم سے فون پر ہات کر کے بہت اچھالگا اور اس پیار بھرے شکوے نے تو دل ہی خوش کر دیا بس را بطے میں رہا کرو۔ اور مجمی وفت نکال کر آفس ضرور آ و مجھے بہت اچھا لگے گا۔ مجھے بھی وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جوافسانے كے ساتھ خط ضرور لکھتے ہیں تمہاراا فسانہ سالگرہ نمبر میں لگاؤں گی انشاءاللہ.....

🖂 : کراچی ہے تشریف لائی ہیں وہ خاتون جن کا آپ سب کوشدت ہے انتظار رہتا ہے عقیلہ حق للھتی ہیں میری بہت پیاری منزہ اور ساتھیوں' سہیلیوں' بہنوں السلام علیم امید ہے آپ سب خیریت ہے ہوں گے دو تین ماہ کی غیر حاضری کے بعد آیک بار پھر حاضر ہوں۔ سوچ رہی تھی غائب ہوں گی تو لوگ یوچھیں کے عقلہ حق 'ناحق کہاں کھو کئیں لیکن بھٹی ساری خوش فہمیاں ہوا میں اڑ کئیں کہ کس

### نے برس میں دوشیزہ اور آپ ساتھ ساتھ

دوشیزہ نے سے سال کے موقع پر سروے مرتب کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سروے میں آپ ہر پور
انداز میں شرکت فرما کمیں۔ جوابات کے ساتھ اپنی ایک عدد تصویر بجوانا نہ بھولیں۔ اس سروے میں مصنفین اور قار کمین سب
شامل ہو سکتے ہیں۔ دوشیزہ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ نئے سال میں قدم رکھنے کا خواہاں ہے۔ آپ بھی
دوشیزہ سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ان مزے دارسوالات کے جوابات ہمیں فوری طور پر ارسال کریں۔
1) ایک کوئی خوشی جو آپ کو گزرے سال میں ملی ہوا ورجس کا آپ نے برسوں انتظار کیا ہو؟

2) كيا2016 وكو يجيك كل برسول مع خلف إيا؟

3) دوستول اوررشتے داروں نے دکھدیے یا خوشیال؟

4) گزرے ہوئے سال سے کوئی شکوہ اور آنے والے سال سے کوئی امید؟

5) اگر 2017ء میں آپ کو جا دو کی چراغ مل جائے تو وہ کون کی 3 خواہشات ہیں جو پوری کریں گے؟

نے پوچھنا تو در کنارسوال بھی نہ پوچھا ۔۔۔۔۔ کچھون سے چہرہ کتاب (قبیں بک) پرایک شعر پڑھا تھا۔ کچھ دن جھپ کر دیکھو ،دیکھنا

پی دن چیپ سر دیمتو ،دیمتا لوگ کیے بھول جاتے ہیں دن این گئی دن نام ت

بل کامکمل ناول بہت خوب ہے ویسے بھی سنبل جب بھی تھتی ہیں شاندار ہی تھتی ہیں۔رفعت سراج ہمیشہ کی طرح رفعتوں پر ہیں اور میری بہت پیاری ہی زمرتعیم کی تحریر میں ہمیشہ بہت شوق سے پڑھتی ہوں الله كرے زورِقكم ہواورزيادہ ....فرح اسلم كا ناولث ہميشه كى طرح بہترين رہا' باقی تحريريں پڑھ نہ سكى اُس کا مطلب پینہیں کہ وہ اچھی نہیں ہوں گی یقیناً بہت اچھی ہوں گی۔ دراصل آج کل جانے کی تیار یوں میں لگی ہوں تو مصروفیت کے باعث نہ پڑھ کئ انشاء اللہ سارے رسا ہے رکھ کر لے جار ہی ہوں اطمینان سے پڑھوں گی۔لیکن تحریر پڑھ تکی یا نہ پڑھ تکی منزہ ڈیئر چہرہ کتاب (قیس بک) پر کنچ کی تصوير ضرور ديكي لي تھي۔خوش رہو۔ زندگي كو انجوائے كرونه بلاؤ كوئي بات نہيں مرير يارسل جھيج ديا کرو ..... میں اِی میں خوش ہوں۔ ابوارڈ کی تقریب کب ہور ہی ہے پلیز 15 دسمبر کے بعدر کھے گا۔ بھائی کاشی جو ہان کہاں ہیں؟ اُن کو بہت سلام خط میں لکھنے کو بہت کچھ ہے کین افسوس ٹائم کم ہے اور کا م زیادہ ....انشاءاللہ آئندہ ماہ بھر پورتبمرہ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔

سے: میری بہت پیاری ی عقیلہ! بالکل ٹھیک کہا آ پ کے بغیر کنچ میں کچھ خاص مزونہیں آیا تو بہن اس غلطی کے لیے رضوانہ پرنس سے باز پرس ضرور کرویہ پنج انہی کی جانب سے تھا۔اورتم نے یہ کیسے سوچا کہ لوگ حمہیں بھول گئے بھئی میں تو ہمیشہ محفل میں پکارتی ہوں ابتم اے نقار خانے میں طوطی ..... چلو جھوڑ و کروسری ہوجائے تو تازہ جائے کی پتیوں اورخوشبودار کافی کےساتھ جلی آنا آخر پڑوسیوں کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اپنی نظراتر وا دیا کروویے اللہ نے کرم کیا کہ بیجے اورتم محفوظ رہے۔ اب ا پنا وعدہ یا درکھنا اورا کلے ماہ کمل تجربے کے ساتھ حاضری لگا نا ..... افسانہ سالگرہ نمبر میں شامل کروں

کی۔ایے بی ہستی سکراتی رہوں

🖂 : کراچی سے تشریف لا کی ہیں خولہ عرفان لکھتی ہیں۔امیدوں اور دعاؤں کے ساتھ کہ اندگی کا ہر لمحہ آپ کے دامن میں خوشیوں و کامیا ہیوں کے ہزاروں خوش رنگ وخوشبودار پھول کھلائے رکھے آ مین \_ آ پ کی محفل میں حاضر ہوں \_ دوشیزہ ہاتھ کو تازگی اور ذہن کو تر اوہٹ بخش چکا ہے آ پ کا جواب پڑھتے ہی ذہن کی زرخیزی میں لگتا ہے اضافہ ہوجا تا ہے۔ بیہوتا ہے لفظوں کا اثریا جادو.....اتنی در تو آپ کے ادارے کے سحر میں مم رہی۔ شاید وقت کی نبض بھی تھم کئی تھی ہزاروں یاویں اور باتیں ذ بن کے بردے پراینے نقوش ابھارنے لگیں۔منزہ کیاتح برکیا ہے آپ نے واہ اور آ ہ ..... فلم بھی آ گے بوصنے ہے انکارکرر ہاتھالیکن قلم آ گے بو ھے نہ بوھے وقت ضرور بڑھ جائے گا اور چھٹیاں ختم ہولئیں تو پیفرصت کے لمحات بھی کسی کمفرٹر کے اندر دیلے نظر آئیں گے۔ اس لیے جانب محفل سفر شروع کرتی ہوں۔زمرےمود باندالتماس ہے کہ محبوں میں رسی با تیں نہیں ہوئی جا ہے شکریہ کہد کرند شرمندہ کریں آ پ کی تحریر پراگر میں تبعرہ نہ کروں تو مجھ ہے بڑا کنجوں کو کی نہیں ہوگا۔ وہ بھی ایسے حوصلہ شکن دور میں جہاں افرِ اتفری اور آیا دھائی کاراج ہے۔لوگ اندر سے بہت زخی ہیں کوئی نظروں سے گھائل بیٹھا ہے تو کہیں لوگوں کے روپے اور الفاظ کے بم شخصیت کے پر نچے اڑا دینے کے لیے کافی ہیں۔اس دور میں ہمارا کام بڑی ذ مہدداری کا ہوگیا ہے وہ بیہ ہے کہ ایسے اپنٹی بائیونک حوصلہ مندالفاظ کے کمپسولز بصورت

### بازگشت

آپ کے پہندیدہ مصنفین کی تحریروں سے سجاایک نیاسلسلۂ جن کی تحریریں امر ہیں۔وہ تحریریں جن پراردوادب بجاطور پر فخر کرتا ہے۔اچھی تحریرا پی چاشنی ہمیشہ برقر ارر کھتی ہے۔وہ سلسلۂ خاص جس کا یقیناً آپ ہر ماہ انتظار کریں گے۔ ما دِجنوری 2017ء ہے آپ کے اپنے ماہنا مہدوشیز ہ ڈائجسٹ میں .....

ناول' ناولٹ اور افسانے قارئین تک پہنچائے جائیں تا کہ اُن میں اِن رویوں اور اِلفاظ ہے ہونے والمصارخوں کی شدت کوئم کرنے کے لیے قوتِ مدا فعت پیدا ہوسکے اوران کیسپولز اور تیبلیش کی صرف قار تین کو ہی نہیں مصنفین کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔سوخولہ کی پوری کوشش اینے پیارے پیارے مصنفین کی قوت مدافعت بڑھانے کی ہے۔ سوری زمراہیخ طبی فلنفے میں آپ کا ناول ورمیان میں رہ گیا تو جناب تنام جزئیات کو پیش کرنے میں ناول میں بھی بھی تھمراؤ سامحسوس ہونے لگتا ہے لیکن میں اسے خاص نہیں بلکہ تحریر کا تقاضہ مجھتی ہوں اس لیے اگر بھی میں تکھوں بھی تو تنقیدی نقطۂ نظر ہے نہیں بلکہ اپنی عَلْت بِندَطبِيعت کے زیرِ اثر لکھوں گی اس لیے آپ کا اور رفعت سراج دونوں کا ناولِ جذباتِ نگاری اور منظرنگاری کی خوبیوں سے مزین ہے البتہ رفعت سراج کا خالص گھریلومتوسط سوچ کی عکاس کرتے مکالے ہوتے ہیں اور آپ کا بھی دومختلف طبقوں کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہوتا نظر آرہا ہے امید ہے آگے آپ کے جملے بھی کا ب دار ہوں گے۔ویسے منزہ جس طرح فرح نے دوشیزہ سے دوسی کرائی تو دو شیزہ نے بھی مجھے ایک ووسد ہ کا تحفہ دیا ہے وہ ہے قصیحۂ ا دب کے میدان میں اُن کا قد مجھ ہے کہیں بڑا ہے بلکہ مجھے تو مقابلہ بھی نہیں کرنا جا ہے ہے لیکن .....فصیحہ ہے بات کر کے مجھے ایک لمجے کے لیے بھی بیاحساس نہیں ہوا کہ وہ اور میں پہلی دفعہ طے ہیں۔ مجھے لگا میری کوئی بچھڑی ہوئی سکھی سہبلی مل گئی ہے۔ میں واقعی اس کی بے ریا' بے تکلف اور پیاری ی شخصیت سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔خیر جزاک الله ان تمام قارئین مبصرین اور مصنفین بشمول منزہ کے لیے جن کے الفاظ ہماری کسی نہ کسی سوچ کی بھر پور عکای کر کے ہمیں تقویت دیتے ہیں۔ام مریم کا اسم محبت' سید و جاہت علی کا ناولٹ کیسے کہوں الچھی تحریر تھی۔بس ایک نظریاتی اور قلمی اختلاف یہ ہے کہ محبت تو اندھی ہوتی ہے وہ صفائیاں کہاں ہے ما تنگے گی۔صصب نازک کو جذباتی طور پر کمز ور دکھا نا ہی تھا تو بھی اس کی کمزوری کا واضح اظہارخو داس کی ہی زبانی بہت معیوب سالگ رہا تھا۔مہتاب خان کامحبتوں کی راہ گز راور فرزانہ گہت کا دکنشین بھی اچھا تھا کیکن جذبات نگاری کی تمی شدت ہے محسوس ہوئی۔افسانوں میں تمیراغزل کا جیون اک موضوع پرانا تھا کیکن کہائی کا آغازادرانجام بمع اسلوب بیاں بہت اچھے تھے۔حنااصغراور فاطمہ خاں کا موضوع کہائی بھی اچھے کگے۔ دوتحریروں نے اپنالو ہامنوایا ایک سنبل کی جو باقی آئندہ کے ساتھ صبر کا امتحان لے رہی ہے اور دوسری فرح اسلم کی زگام ..... دونوں کا کم وہیش موضوع ایک جبیبا ہے۔ یعنی صنب نازک کی حیثیت ہے عورت کا مرد کے مقابلے میں استحصال یا ایک عورت کا اپنی ہی جیسی عورت پر رشتے و مرتبے کی بنیاد پر استحصال کیکن دونوں کے انداز تحریر اور انتخاب کہانی مختلف اور لاجواب رہے۔ سنبل کے لیے تعریفی مقالہ آخری قبط کے ساتھ

ککھوں گی البتہ فرح نے ہمارے عام معاشر تی حزاج کی جس میں رہتے دارسر بھی سہلاتے ہیں اور پیاز بھی کا نہ دیے ہیں خوبصورتی ہے عکای کی ہے کہ انصاف کرنے والا او پرموجود ہے۔ فرح تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں اِتر او نہیں تحریر کلھتے لکھنا بھول کی ہوں۔ منزہ فداق کر رہی ہوں فرح کو تنگ کرنے کے لیے کھیا ہے۔ نسرین اختر کامنی ناول سپنے سہانے دلچیپ انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن انیلہ اور سکندر کے جذباتی حادثے نے زیادہ متاثر نہیں گیا۔ نے لیجنی آوازیں میں اپنے بعد جس شاعرہ سے متاثر ہوئی وہ فصیحہ ہے واہ! و پسے اب کی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ کائی تقیدی تبھرہ ہوگیا ہے لیکن امید ہے کہ بھی مصنفین اپنی زیر دست ی تحریر بھی دو ثیرہ کے ذریعے ضرور پڑھنے کا موقع دیں گے۔ آمین۔

سے: پیاری خولہ! تمہاری ای انساف پندی کی تو میں قائل ہوں فردا فردا ہرتح ریر پر تبعرہ کرتی ہو۔ یقیناً بیا کی مصنف اوراُس کی تحریر کے لیے بہت سود مندرویہ ہے۔خط کی ابتدایش جود عاشیں ویں ان کے جواب میں تو بس آمین ہی کہوں گی اداریہ کی پندیدگی کا شکریہ۔تمہاری غزل کاشی چوہان کے حوالے کردی ہے اور تمہاری تعریف بھی تمام کھار ہوئی تک پہنچاوی ہے۔خوش رہو۔

🖂 : لا ہور سے تشریف لائی ہیں نسرین اختر نینا ، ملصی ہیں ۔منز ہلیبی ہیں آ ب یقینا بخیریت ہوں گی آنی رخسانہ سہام مرزا کا کیا حال ہے؟ میبیں ہیں یا امریکہ واپس چلی گئی ہیں؟ میری طرف ہے انہیں ضرور پوچھیے گا اور انہیں میر اسلام بھی کہیے گا۔ میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ نے میرے ناول کو دوشیزہ کی زینت بنایا اس سے مجھے بے حدخوشی اوراعتاد حاصل ہوا ہے۔ پہلے تین قسطیں تو تر تیب سے ہی شائع ہوئی ہیں مگر چوتھی قبط میں صفحہ نمبر 213 میں جو دوسرا پیرا گراف ہے جو یوں شروع ہوتا ہے کہ ہانیہاورشہاب کارشتہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھااورآ کے کے سارے صفح جو ہیں بیتو کافی آ کے بیعنی انہیں عالبًا قط مبرة مين آنا تفا\_ اوراس طرح ايك وم عن كهاني مين كافي كيب آسميا ب-شايد كميوزنگ کی وجہ ہے ہوا ہے۔ پلیز اے چیک کر لیجے گاشکریہ میں کافی دنوں ہے آپ کو خط لکھنا چارہی تھی۔ مگر پھر کچھالیی مصروفیات آن پڑیں کہ ایبا ناکرسکی انشاء اللہ اب کوشش کروں گی کہ با قاعد گی ہے اس خوبصورت محفل کا حصہ بن سکوں۔ میں اُن تمام دوستوں کی شکر گز ار ہوں کہ انہوں نے سینے سہانے کے بارے میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کیا جومیرے لیے انتہائی انمول ہیں کہ ای طرح لکھنے والے کوئی تحریک ملتی ہے۔رضوانہ کوٹر آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں غائب نہیں ہوئی تھی۔ دراصل ایک اور ناول ہی كے سلسلے میں مصروف تھی۔ جو كہ جلد ہى مكمل ہوجائے گا۔اس كے علاو و بیشنل بكِ فاؤنڈیشن اسلام آباد کے لیے آٹھویں اور ساتویں کلاس کی انگلش کی رائیز کی حیثیت سے ٹیکس بکس تحریر کیس ۔اللہ کاشکر ہے کہ دونوں کتابیں Apporve ہوکرکورس کا حصہ بن گئیں اور آج کل اسلام آباد سے سرکاری اسکولز میں پڑھائی جارہی ہیں۔ بیمبرے لیے اللہ تعالیٰ کی مہر بانی اور اعزاز ہے۔ منزہ آپ کی محنت کی داو دینا ناانصافی ہوگی آپ کی کوشش اور اِکن تھک محنتوں کی وجہ سے دوشیزہ پہلے کی طرح ہی بہت آب و تاب لیے ہوتا ہے۔اورسارے ہی ساتھی بھی بےحد خوبصورت تحریروں ہے اس کو سجارہے ہیں اللہ کرے میہ مزید بلندیوں تک مہنچے۔ آج ہی رسالہ ال گیا ہے اور میں فورا آپ کو خط لکھر ہی ہوں اس لیے اس ماہ کی

ہ تحریروں پر تبسرہ نہیں کرعتی۔ ہاں منزہ میراایک ناول من موجی آپ کے یاس موجود ہے۔ کیا آپ نے پڑھ لیا اُسے کاشی چوہان ہے کہیے کہ میری دو کہانیاں اُن کے پاس ہیں وہ کب تک تجی کہانیاں کی زينت بن عيس كي \_ ميں دونظميں بھيج رہي ہول \_ معد: ڈیئرنسرین اجمفل آپ لوگول کی ہے اس کو سجاتی سنوارتی آپ لوگول کے لیے ہی ہوں لہذا الیں میں شرکت ضرور کیا کریں۔ دوشیزہ کے پڑھنے اور لکھنے والوں کے دم سے بی تو بیساری رونقیں ہیں۔نیرین آپ نے درست کہااصل میں میں نے کہانی کوایڈٹ کیا ہے کہیں کہیں ہے جا طوالت محسوس مور بی تھی۔ آپ کی کہانی سامعیہ انیلا اور عالی کے گروگھوم رہی تھی اسی کیے میں نے باقی کر داروں کو ذرا میں ہے ہی رکھا ہے اس طرح پڑھنے والے اصل کر داروں کے بارے میں جانے میں ہی وہی رکھتے ہیں جننے زیادہ کردار ہوں کے کہانی کا پھیلاؤ بھی ای قدر پھیلتا جائے گابس ای لیے ابتدا میں تو سب کا ذکر تھا گرآ مندہ فتطوں میں صرف خاص کر دار ہی رہ جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی پڑھ کرا چھا لکے گا۔ سینے سہانے کے علاوہ میرے پاس آپ کی کوئی اور تحریز نہیں ..... آپ کا سلام امی تک پہنچا دیا ہے وہ امریکہ میں ہیں اور میری طرف سے نصالی کتب تحریر کرنے پر بہت بہت مبارک 🖂 : لا ہور سے تشریف لائی ہیں راحت و فارا جبوت مھتی ہیں ۔ نومبر کا دککش سرورق ہے جا ناول نمبر ملا۔ شکر بیسب سے پہلے دوشیز ہ کی محفل میں جھا نکا رنگ پرینگے بھولوں سے سچا گلیرستہ سامنے تھا۔ م ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور زم کہے مین جواب دیتے ہوئے آپ بالکل اس شعر کی تغییر آتی ہیں نہ جانے کون ی وولت ہے تمہارے کیے میں بات كرتے ہو أو ول خريد ليے ہو بہت طویل انظار ہو گیا ہے میری کہانی کا نمبر بھی لگادیں۔ ہر ماہ امید ہوتی ہے پھر رسالہ دیکھ کر مایوس ہوجاتی ہوں۔ مدیجہ زہرہ نقوی کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ نعمان اعجازے ملاقات اچھی کی۔ اُن کا یام تو ڈرامے کے معیار کی ضانت ہے۔ لائف بوائے اعتاد لائے اساء نے ہمیشہ کی طرح بہت الیمی کہائی لکھی اب تو اساء اعوان کا نام لائف بوائے کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ دام دل ہمیشہ کی طرح شاندار ماؤں کو آ گاہی ویتی ہوئی حنااصغری تحریر مینا کی گڑیانے ول اُواس کرویا منتبل اچھالکھر ہی ہیں سارے ناولٹ بہت ا چھے ہیں پڑھ کرمزہ آیا ابھی امکان باقی ہے زمرتعیم کا ناول قدم بقدم دلچسپ ہوتا جار ہا ہے اور پڑھنے والول کی توجہ حاصل کرر ما ہے۔اساء اعوان نے دوشیزہ گلتان کو بہت خوبصورت سے سجایا ہے نگ آ واز نے کہج میں فصیحہ آصف خان کی مجھ بھی نہیں اچھی لگی۔ حیث پی خبریں پڑھ کر مزہ آ گیا سارے اساف کو ہماراسلام۔ سيد: بهت ہى اچھى راحت! تمہارا خط ملاا چھالگا ..... دوشيز ہ كى پسنديدگى كاشكر بيرانشاءاللہ جلدتمہارا افسانہ بھی شارے میں شامل ہوگا اور ہاں اتنا خوبصورت شعر لکھنے کا بہت شکریہ۔

🖂: لا ہور سے تشریف لائی ہیں فریدہ فری مصتی ہیں۔نومبر کا دوشیزہ ملا پچھلے ماہ شدید بیاری کی وجہ سے تبھرہ نہ کرسکی۔ جب تک دوشیزہ نہ پڑھلوں سکون نہیں ملتا۔ دوشیزہ میرافیورٹ میگزین ہے۔اس تحریریں بے حد میعاری ہوتی ہیں ۔ ممل ناول آئٹن کی چڑیا سنبل جی نے کیا خوب لکھا۔ ناولٹ رسم محبت ام مریم اور لگام

فرح اسلم قریشی بھی بے حدیبند آیا فرزانہ گلبت کا دلنشین نے تو کمال کرویا اتنا بہترین ناولٹ لکھنے پرمبار کباد، خوش رہو۔افسانے مینا کی گڑیا۔۔۔۔مقدمۂ جیون اک خواب سفر بہترین افسانے لگے پڑھ کریے حد مزا آیا۔ منزہ جی سردیاں ہارا فیورٹ موسم ہےاب ہم یاگل بن سے ٹھیک ہوگئے ہیں ٹائٹل ڈیل مِت لگایا کریں۔ فصیحہ آصفُ کا تبھرہ اور شاعری نے حدیبند آئی قصیحہ جی آپ کو بے حدسلام دعا' ابھی بھی بیاری کی وجہ ہے کمزوری بہت ہے تبعرہ بھی مشکل ہے تکھائے علطی کی معافی جا ہتی ہوں سب کو دعا اور سلام۔ سے: سویٹ فریدہ! یہ جان کر بہت اچھالگا کہ اب طبیعت بہتر ہے۔ دوشیزہ اور اُس کی تحریروں کی بیندیدگی کا بہت شکرید۔ ٹائٹل ڈیل لگانا ہاری معاشی مجبوری ہے اور دعا کریں بدمجبوری تاویر قائم رے۔ امیدے بجھ کی ہوں گی۔ ے ام ایمان قاضی آیے ہے مخاطب ہوں۔2013 ہے تحریری سفر کا آغاز ہوا۔ یا کیزہ شعاع مخواتین ' كرن ُ حنا آ كچل اور حجاب ميں لكھ چكى ہوں۔ الحمد لله يذير إلى تھى ملى۔ بك اسال يراس بار دوشيز ہ كا شار ہ د کچه گرخر بدلیا \_ فهرست میں رفعت سِراج کو دیکھ کرخوشی ہوئی ۔ وہاں دوشیزہ کی محفل میں آ ہے کا خوبصورت انداز متاثر کر گیا۔ زیر تحریر جب ممل ہوئی تو اے دوشیزہ میں جیجنے کا خیال آیا۔ اب آپتحریر پر شفقت فرما كرشكريه كاموقع فرابم كرين \_انشاءالله آپ كانعاون ر باتوييساته قائم رہےگا۔ سے: بہت اچھی می ام ایمان میں تنہیں دوشیزہ کی محفل میں خوش آ مدید کہتی ہوں یہ محبتوں اور خلوص سے بھی محفل آئنده بھی تمہاری منتظرر ہے گی۔افساندل کیا ہے انشاءاللہ جلداس کی قسمت ہے آگاہ کروں گی۔ > : لا ہور سے تشریف لائی ہیں نز ہت حسین مصحی ہیں ۔محتر مدمنزہ صاحبہ حب وعدہ اس ماہ پھر حاضر ہوں ۔عمومی طور پرشارہ لا جواب ہے۔نعمان اعجاز سے ملا قات نے تو بہت مزہ دیا۔ مجھے بے انتہا پند ہیں وہ .... اس بار جس تحریر نے خط لکھنے پر مجبور کیا وہ فرح اسلم قریش کا ناولٹ 'لگام' ہے۔ کمیا خوبصورت تحریر کلی ۔ اس کے علاوہ سینے سہانے پڑھ کر بہت مزہ آتا ہے، ہمارے شہر کی بھر پور عکای ہے اس میں،سیدوجا ہت علی کا' یکیے کہوں' بھی لا جوابتحریر ہے۔حنا اصغرکی' مینا کی گڑیا،جیون اک خواب سفر' تو بالکل خوا بوں جیسی تحریر تھی۔ اِس زم نرم سر دی میں گر ما گرم تحریریں پڑھنا بذات خو دایک بہت بڑی تفریح ہے۔ رفعت سراج اور زمرتعیم تو بہت کہندمشق رائٹرز ہیں ان کا لکھا تو ہمیشہ ہی بہترین ہوتا ہے۔ دو ثیزه گلستان بھی لا جواب تھااور نئے کہجنی آ وازیں میں بھی ،تمام شاعری بہترین تھی۔ا تنااح پھارسالہ نکالنے پرمنزہ میں آپ کواور آب کے مصنفین کومبار کباد پیش کرتی ہوں۔ معه:الچھی کی نزمت!تم نے اپناوعدہ و فاکر کے مجھے قائل کرلیا کہ خوا تین بھی بچے بولتی ہیں ..... خیریہ بات ازراو فنن کبی ہے۔ تہاری پندید گی مصنفین تک پہنچادی ہے۔ شارہ پند کرنے کا بہت شکریہ۔ اس آخری خط کے ساتھ اپنی مدیرہ کو اجازت دیجیے۔ دعاؤن کی طالب خوش رہےا درخوش رکھےا نشاءاللہ اگلے ماہ پھرملا قات ہوگی۔اللہ جا فظ۔ منزهسهام \*\*\*



## بجرتے ہوئے خوبروماڈل

## ල්පිල්ග

اسد زمان خان پاکتانی ماڈل جن کو دیپک کیا۔عمر 32 سال قد چھفٹ 2 انچے ہے۔اسد 5 یروانی اور عام عدنان نے اپنا برانڈ ماڈل منتخب جنوری 1986ء کو لاہور میں پیدا ہوئے تعلق

بخون فیملی ہے ہے۔اشار كيرى كورن ہے۔ اسدكى ميل قلم ہجرت تھی۔ جس میں أن کے کردار کو ویکھنے والوں نے بہت سراہا۔ اسد بہت اسارٹ انسان ہیں اورخاص طور ہے اُن کی سبر آ تکھیں دیکھنے والوں کو اینے حصار میں لے لیتی ہیں۔ اسد کوٹرویلنگ بہت پند ہے۔میوزک بھی بہت شوق سے سنتے ہیں۔کھیلوں میں کرکٹ اور فٹبال بے انتها پسند ہیں اور فارغ وفت میں ضرور کھیلتے ہیں۔ اسد نے کئی اشتہارات کیے ہیں

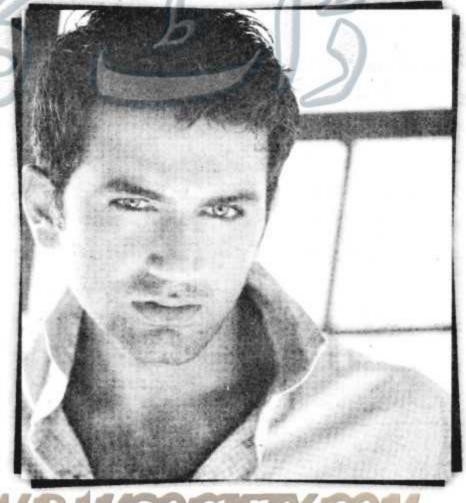

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-







س: شائسة شوبزيس آنا تفاق تها؟

ع: بالكل نبيل ميل نے ريديو سے شروعات كى وہ ايباميديم ہے جو آواز كے اتار چر ھاؤاور كا ميں بھتى ہوں كہ ميرى اردوكو بہت كام كرتا ہے يوں ميں بھتى ہوں كہ ميرى اردوكو بہت فائن ريديو نے كيا اور جھے شوق تما ہوستنگ كا اسكول اور كالى كے زمانے ميں اكثر اليے پروگراموں ميں حصہ ليا كرتى تقى ۔ والدين كى خواہش پر وگراموں ميں حصہ ليا كرتى تقى ۔ والدين كى خواہش پر واللہ ين كى خواہش پر واللہ عن قدم ركھا۔ دراصل جھے عشق ہے ہوستنگ ہے۔

س: آپ کی پیدائش کراچی کی ہے تو اردوتو ویسے بھی اچھی ہوگی؟

ج: ضروری نہیں کہ سب کراچی کے رہنے والے یا جن کے والدین اردو بولتے ہیں وہ سب اللہ ہے اللہ یا اردو بولتے ہیں وہ سب اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہوتا ہم جو بات چیت کرتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہے کوئی آپ کی غلطیاں نہیں پکڑ رہا ہوتا مگر جب بطور ذمہ دار آپ کی سے انٹرو بولے وہ ہوں یا لوگ آپ

کی بات من رہے ہوں تب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے میں آج تک اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔

س: آپ کو بیرگریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے مارٹنگ شوز کو ایک نیارنگ دیا اور نمبرون پراپنے شوز کو لے کر کئیں جاہے وہ کوئی بھی چینل ہو کیسا محسوں کرتی ہیں؟

ج: (ہنتے ہوئے) مجھے بہت بھاری قیت دینی پڑی اس نمبرریس کی TRP کے چکر میں ، میں چینلو کی لڑائی کا شکار ہوگئی۔ افسوں کی بات ہے کہ ہم سجھتے ہیں بہت ماڈرن دور میں جی رہے ہیں اور آج کی عورت پڑھ لکھ گئی ہے تو مضبوط ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت محبت اور شوق سے اپنا کام کیا مگر صار نہیں ملا۔

س:اچھا کچھ اپنی فیملی کے بارے میں بتاکیں، کتنے بہن بھائی ہیں؟ جندجی ہم 3 بھائی اور میں ہوں۔ پیدائش



وقت میں ہی جانا جب ہاتھ میں پیدنہیں تھا ایک ایک کر کے سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے تھے گر میں نے یہ مشکل وقت اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہمت ہے گزاراکی بارسوچا کہ ذعر گی ہی ختم کرلوں آپ بتا کیں ایک عورت کے پاس سوائے عزت کے اور ہوتا ہی کیا ہے گر میرے بیٹوں نے ججھے

بہت سنجالا۔ ہیں جان گئی ہوں کہ آپ کے اصل ساتھی دکھوں کے بھی مرف خوشیوں کے بھی مرف آپ کے اور آپ کے ہوتے ہیں۔ آپ کو گلا ہے کہ میڈیا لوگوں کی زندگیاں برباد کردیتاہے؟

ج: میں سب کوئیس کہوں گی گر بالکل غیر ذمہ دارانہ صحافت لوگوں کوخود کشیوں پر مجبور کردیتی ہے۔ Rating کمانے کے چکر

یں اس قدر نہیں گرنا جا ہے کہ کل آپ اپنے آپ سے بھی آ تکھیں نہ ملاسکیں۔ س: آپ لوگوں سے ڈر کر ملک سے چلی گئی خصیں ؟

یں بیں خود تو نہیں جانا جا ہتی تھی میرے گھر والوں نے فورس کیا میری والدہ شدید بیار ہوگئ تھیں۔ میں ایک پڑھی گھی عورت ہوں مقابلہ کرنا جانتی تھی گر پھر مجبور ہوکر یہاں سے چلی گئی۔ لیکن ویکھیے آج پھر آپ کے سامنے ہوں۔

میکھیے آج پھر آپ کے سامنے ہوں۔

س: اچھا اب کچھ بات آپ کے ARY سے چیش کئے جانے والے ڈراھے 'وعدہ' کی ہوجائے۔ یہ آپ کا پہلا ڈرامہ ہے؟

میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ اچھی شکل بھی بڑی بری چیز ہے جو بھی نظر ڈالٹا ہے بری ہی ڈالٹا ہے۔ تو شاید اپنی فیلڈ میں او نچا مقام پانا میرے لیے تکلیف دہ ہی ہوگیا۔ سے بیت کا شخص سائے ڈاک نہ میں ہو

س: آپ کی شخصیت اسکینڈل کی زومیں رہی کیا اُس کی وجہ آپ کا بے بناہ شہرت پا ناتھا؟

ن: دیکھیے
ہمارے معاشرے
میں ہے شارخواتین
ہیں جن کی شادیاں
ختم ہوجاتی ہیں شوبز
فیلڈ میں تو بہت
مارے لوگ ایسے
مارے لوگ ایسے
مارے لوگ ایسے
مارے لوگ ایسے
ماری جن کی گئی گئی
شادیاں ختم ہوئی ہیں
گرجوتماشہ میرابناوہ
شاید بہت کم لوگوں
گر جوتماشہ میرابناوہ
میں پھر کہوں گی یہ
میں پھر کہوں گی یہ
میں پھر کہوں گی یہ

چینلوکی لڑائی تھی اور پروفیشنگی لڑنے کے بجائے انہوں نے سب سے آسان ہدف کو ٹارگٹ کیا خاتون کی کروارٹشی کردوسب لوگ اس ہے چاری خاتون کی کروارٹشی کردوسب لوگ اس ہے چاری مشکل وقت و کھا 2012ء میں بچوں کو لے کر ساؤتھ افریقہ چلی گئی کیونکہ یہاں جو پچھ کہا جارہا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا میرے والدین کس عذاب ہے گزرے بیمیں ہی جانتی ہوں۔ عذاب ہے گزرے بیمیں ہی جانتی ہوں۔ مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی؟ مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی؟ مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی؟ حین اُس مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی؟ حین اُس مشکل وقت میں کیا اُس کولوگوں کی پیچان ہوئی؟

WWWPA STETY.COM



پیار کرتے ہیں اور کوئی بھی میری کوئی بات روٹبیں عصنییں آتا؟

س: دوسری شادی کب کی؟

ج:عدنان لودهی میرے کزن ہیں اُپن کی وائف کینسر کے مرض میں مبتلا ہوکر انقال کرکئیں تھیں۔والدین اور بھا بیوں کے کہنے پر میں نے 2015ء میں عدنان سے شادی کی اور پہلی شادی

ک طرح پیجی ارتخ میرج تھی۔

ں: اپنے آپ کوا تنافثِ کیے رکھتی ہیں؟ ج میں پہتو نہیں کہوں گی کہ جی نیچرل ہے بالكل نبيس ڈائٹ كانجمى خيال ركھتى ہوں تھوڑى بهت ایمسر سائز بھی کرتی ہوں اور بیرسب تو ہر انسان کے لیےضروری ہے ایک عمر کے بعد اپنا يہت خيال رکھنا پڑتا ہے اور پھر ميں تو خود ڈاکٹر ہوں مجھ سے بہتر پیکون جانے گا۔

س: شائستہ ایس کوئی بات جولوگ آ پ کے بارے میں ہیں جائے ج

ج: میں خود پر فیکشن کی قائل ہوں کوئی بھی کام کروں بہت مخت سے کرتی ہوں ہوسٹنگ كرتے وقت بھی اسے مہمانوں پر بہت Home Work كرتى تقى محرايك چيزايي ہے جو میں آج تک نہیں سنجال یائی اور وہ ہے ڈرائیونگ' میں شاید ونیا کی سب سے بری کار چلاتی ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آنے کے بچائے وہ بدتر ہوئی جارہی ہے۔ س: کھانے کی شوقین ہیں؟

ن: مي Food Lover بول سب يكي کھاتی ہوں بہت انجوائے کرتی ہوں مگر Limit میں رہتی ہوں ہاں یائی پوری اور چھولے وہ میں بھی بھی اور کہیں بھی کھاسکتی ہوں۔

س: آپ کی طبیعت میں غصہ ہے یا بالکل

میں ایا : ج:میرے بھائی بیاتو نارمل ہی نہیں کہ کسی کو غصه نه آئے ہال غصر آنے والی باتوں پر غصہ ضرورآ تا ہے مراب ؤ کھ کے ساتھ آتا ہے پہلے وكالمبين ہوتا تھا۔

ں:ایے کون ہے انسانی رویے ہیں جو د کھ وتے ہں؟

ج: مجھے كروار كشى كرنے والے لوگ اور غیبت کی فتیج عاوت بہت بری نکتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہر مخص کو مختلف بنایا ہے ڈراموں میں کام كرنے والے لوگ كار بوريث ورلڈ كے لوگوں ے مخلف ہوتے ہیں۔ استاد کا الگ مقام ہے ڈاکٹر کی اپنی جاب ہے برنس کرنے والے الگ ہوتے ہیں۔ مگریہ سب ضروری ہیں ایسا ہونہیں سکتا کہ جو بہت احیما ڈاکٹر ہو وہی بہت احیما آ رشٹ بھی ہو ہر فیلڈ کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے بڑالکھاری اس وفت برا بنمآ ہے جب اُس کو عام لوگ پڑھتے ہیں پیند کرتے ہیں۔لہٰذا کی وی پرآئے والوں کو آسان ٹارگٹ جان کر بدنام کرنے والوں کو سوچنا جاہے کہ اگر ہم لوگ نہ ہوں تو سارا دن چلنے والے اُن کے ٹی وی بند ہوجا تیں۔ س فلمول ميں كام كرنا جا ہتى ہيں؟

ج: بالكل! أكرموقعه ملااورا حجى قلم ملى تو ضرور کروں کی۔

ین: شائستہ اپنے پڑھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی؟

ج: پیغام دینے کی تو میں قائل نہیں بس ایک . گزارش ضرور کروں گی که تھوڑی دیر کی ہنسی نداق کے لیے کسی کا ول نہ دکھا تیں اور خداراغیبت ہے بچیں بیبہت بڑا گناہ ہے۔ \*\* \*\*

يهلا تحي كهانيال رائشرز الوارد مِنی یا کستان ہے نکل کر یا کستان کے دل میں ..... زندہ دلانِ لا ہور کے درمیان ماہ جنوری میں یہلے سچی کہانیاں رائٹرز ابوارڈ کی تقریب اینی روایتی شان وشوکت کے ساتھ منعقد کی جارہی ہے كيالا بور ..... كراچى سىسقت لے جائے گا؟ اس سوال کا جواب ..... سجی کہانیاں کے جاہنے والوں کے ہاتھ میر اس تقریب کوکامیاب بنانے کے لیے ..... آپ میراساتھ دے رہے ہیں ناں؟ آ پ کے جواب کا منتظر..... آپ کااپنا نوٹ:تقریب کی تاریخ اور مقام کا اعلان ایکے ماہ کے شارے میں کر دیا جائے گا۔

## BUSSINGUES SE

## لائف بوائے... ہرمہم میں ساتھ نبھائے

### السآء أغوان

حقیقت ہے جڑی وہ کہانیاں ، جواپنے اندر بہت

سارے دکھ سکھ اور کامیانی کے رازینہاں رکھتی ہیں



مجھے بچین ہی ہے ایڈو کچر پہندر ہاہے۔میرے و رسکتی ہوں۔ ''می ڈیڈی کو کو یا چیلنج دیتیں۔ ڈیڈی کوہ پیا تھے جیکہ می نے بھی ملکی سطح پر کئی کھیلوں " راز بتاؤ-" ۋيرى اب بھى اپنى بات ير قائم میں سلوراور گولڈمیڈلز لے رکھے تھے۔میرے کی بيسب باتين خواب ناك تفيل \_ مين بميشه خودگو

' مائی چیلنج از مائی نیو لائف بوائے شیمیو!'' ممی ہواؤں میں اڑتا' بہاڑوں پر چڑھتا یا جنگل بیایاتوں میں سفر کرتا محسوں کرتی تھی۔ ڈیڈی سے جب بھی ڈیڈی کو چڑاتے ہوئے میرے بالوں میں ہاتھ

این اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے ہمیشہ ہی

. پایری!تم ابھی چھوٹی ہوتہہیں معلوم ہے يهاژوں اور جنگلوں ميں موجود تتلياں اور جگنو حيصو تي

چھوئی پریوں کے بال لے جاتے ہیں اپنی ملکہ کے پاس-''وْ يُدُى بجھے ڈراتے۔

''مگر میری شخی بری کے بال کوئی بھی نہیں لے کر جاسکتا۔'' ممی مجھے گود میں بٹھا کر میرے بال

'' کیول بھی ! تم کیسے میہ دوری کر علی ہو۔'' ڈیڈی بھند ہوجاتے اور عینک کی اوٹ سے انہیں

ہم م م! اتنا مجروسہ ہے آپ کوایے لائف

" بالكل! بلكه خود سے بھی زیادہ ." ممی مسكراتے

'' چلو پھر ہم اپنی تنظمی بری کے 10th اسٹینڈرڈ تک جانے کا نظار کرتے ہیں۔ پھرآ پ کے لائف بوائے شیمیوکو بھی آ ز مالیں گے۔''

''شیور! آئی ایکسیٹ پورچیلنج،مسٹرڈیڈی!''ممی ڈیڈی کو چڑاتے ہوئے کہتیں۔ میں جرت سے اُن دونوں کی تکرار پرانہیں تکرنکر دیکھیر ہی ہوتی۔

میری وش پوری ہونے جاری تھی۔ غیر متوقع طور پر ڈیڈی اور تمی نے جھے اور رازی بھیا کو تایا ابا کے ہاں بھی ویا۔ جہاں ہم دونوں بہن بھائی تین دن کے ہاں بھی فرریسٹ کی سیر والی مہم پر روانہ ہور ہے میں نے میرا بیگ تیار کردیا تھا۔ اور موسب تھے۔ می نے میرا بیگ تیار کردیا تھا۔ اور خاص تاکید کی تھی کہ بالوں کو کھلانہ چھوڑ وں اور جیسے خاص تاکید کی تھی کہ بالوں کو کھلانہ چھوڑ وں اور جیسے بی وقت ملے فوری طور پر نیولا کف بوائے شیہو سے بال دھوکر انہیں فریش رکھوں می نے رازی بھائی کو بل دھوکر انہیں فریش رکھوں می نے رازی بھائی کو بل دھوکر انہیں فریش رکھوں می نے رازی بھائی کو بل دھوکر انہیں فریش رکھوں میں استعمال کی تاکید کی تھی۔ شام کو ہم تایا ابا کے ہاں روانہ ہو گئے۔ جہاں ہمیں باتھوں ہاتھولیا گیا۔

¥.....¥.....¥

جوگرز کے تھے باندھ کر میں اٹھی اور دیے
یاؤں کمرے سے نگل سب گہری نیندسور ہے تھے۔
برآ مدے میں تائی جان سبیج لیے کھڑی تھیں مجھے
د کیے کر حوصلہ افزاانداز میں سکرا نمیں اور کچھ پڑھتے
ہوئے پھوٹکا، رازی بھی آن پہنچا اور مسکراتے
ہوئے میرے ساتھ کھڑا ہوگیا تائی جان نے آیت
الکری کا حصار باندھا اور دونوں کی پیشانی چوی۔
الکری کا حصار باندھا اور دونوں کی پیشانی چوی۔
مانکری کا حصار باندھا اور دونوں کی بیشانی چوی۔
جانا بہت ہی گھنا جنگل ہے، اُدھرسانیوں کی بہتات
ہانا بہت ہی گھنا جنگل ہے، اُدھرسانیوں کی بہتات

بڑی می ٹارچ اورتھرموں پکڑادیا۔ '' لوبھئی اس میں کافی ہے' تم لوگ تو پریوں کے دلیں جارہے ہو'راستہ جتنا خطرناک ہے یادیں آئی ہی حسین۔''

> رازی نے ہنس کرمیراہاتھ تھام لیا۔ ''چلوچلیں ۔''

میرا دل دھڑک رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں میں عجیب سنسناہٹی ہور ہی تھی۔ '' تائی جانی میں نہیں جاتی۔'' المسين ا

'''تم ہے بہت پیار جوکرتے ہیں۔'' ''مطلب!'' میں اُن کی بات کا مطلب نہیں سمجی تھی۔سوچیرت ہے انہیں دیکھنے گئی۔

'' إن كى كوه پيائى نے ان كے بالوں كو بہت نقصان پہنچايا ہے۔ تمہارے ڈیڈی کے بال بہت گفناورخوبصورت تنظیمر كوه پيائى كے شوق نے اُن ہے اُن كے بال لے ليے۔''تممی ميرے بالوں كو سہلاتی ہوئی بولی ھيں۔

" مرمی "" میں نے مزید کھ کہنا جا ہا مرمی جسے ٹرانس کی کیفیت میں تھیں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ہوں ہات کو جاری رکھتے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی کوہ پیا بینے گی، ریس میں بھی "" میری تھی پری کوہ پیا بینے گی، ریس میں بھی

"میری هی پری دو پیا ہے گی،ریس میں بھی حصہ لے گی،سیاحت بھی کرے گی، کیونکہ اس کے بالوں کی حفاظت کے لیے میرے پاس لائف بوائے شہوجو ہے۔اس کے استعمال سے بال وکھیں 30 فیصدزیادہ گھنے،مضبوط اور صحت مند۔"

''ممی ..... لائف بوائے میں ایسا کیا ہے جو یہ اتنے سارے کام اکیلا کر لیتا ہے۔''

" میری سمحی بری الانف بوائے شیمیو کا نیا

Almond ) اسٹرانگ اینڈ تھک شیمپوروغن بادام ( Milk Protein) کی

طاقت کیے بالوں پر اپنا کام کرتا ہے۔ اور بال

ہوجاتے ہیں اس کے استعمال سے اور جھی گھنے اور

بھی مضبوط اور بھی سکی ۔"

وقت کا کام گزرنا ہے آج جب میں 10th اسٹینڈرڈ کے پیپرز کے بعد گھر آئی تو سیاحت کے شوق نے مجھے بھین کی وہی تھی پری بنادیا تھا۔

WWW.PA.JOSTETY.COM

روشی اور تیز کردی۔ سامنے سے پچھ خرگوش بھاگ نکلے کچھ پرندے درختوں میں سے پھڑ پھڑاتے ہوئے نکلِ کُراڑتے جلے گئے دفعتاً رازی نے ٹھٹک کر مجھے کھینچ کیا اور ہاتھ بڑھا کر اوپر کی طرف زبردست واركيا تهنيول سے لفكتے ہوئے وو لمي سانپشراپ ہے انھیل کر دور جا کرے اور درختوں میں غائب ہو گئے مارے خوف کے میری سانس

'' چلوکوئی بات نہیں۔''رازی نے مجھے بخیدیا کر حوصلہ دیا اب ہم تیزی سے دوڑتے طلے جارے تھے۔ او تحی نیجی گھاٹیاں' گھنے درخت اور گنجان حجاڑیاں کئی جگہ سانیوں کی پیمنکار سنائی دی کیکن ہم بنا رُ كِ نه جائے كتنا فاصلہ طے كرتے چلے گئے۔ پھر چرھائیاں شروع ہوئیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پڑھتے مطبے گئے۔ دور سے اذان کی آواز آیے لگی پھرا ہے نگا کہ درخت اور جماڑیاں حبیث كني اور نبتاً تحلى جكداً على بم سائس لين كورك گئے۔رازی نے ٹاریج اطراف میں تھمائی ہم ایک چھوٹے سے مراقع پر کھڑے تھے جو اولچے پہاڑوں اور گنجان درختوں سے کھرا ہوا تھا کچھ در بعدسانس اورحواس بحال ہوئے تو محسوس ہوا کہ فضا میں پر ندوں کی چبکار گونج رہی ہے، سرد ہوا کے جھو تکے پینے میں شرابور وجو دکوحیات بخش رہے تھے ایک ست آسان پرضج صادق کی دودهیاسفیدی ابھر رې تقى \_ كچھ عجيب تحرا تكيز ماحول تھا۔

" چلونماز برولیں۔" رازی نے آ رام سے کہا اور دودھیا آسان کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گیا اورنیت باند سے لگا۔ میں نے وضو کیا ہوا تھا۔جلدی ے دو پٹہ لپیٹا اور پیچیے کھڑی ہوگئ یا کیز ہلطیف ہوا کے جھونگوں سے روح سرشار ہور ہی تھی۔ اور دوران نماز الله تعالیٰ کی قربت کا احساس اس قدر بحربور '' اوہو .... اب ایسے بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں' چلوجلدی کرو۔''وہ پلٹ کر چلی گئیں۔ گیٹ سے نکلے تو نایا جان کھڑے تھے۔ انہوں نے رازی کوایک خوب مضبوط وا کنگ اسٹک پکڑا دی۔ " پیتول تو رکھ لیا ہے نا؟" انہوں نے رازی كے شانے ير ہاتھ ركھ كر يو چھا۔ ''جِی ....''رازی نے جینز کی یا کٹ تفیقیا کی۔ '' فکرنه کریں هاري پري تو و بسے بھي بېاور ہے اور شیر دل رازی بھی ساتھ ہے۔'' رازی بھائی اکڑ کر

تایاجان نے جھک کرمیرے فق چیرے کو دیکھا اورہس دیے۔

A ... X

'' بہادرلوگ ہی سر اُٹھا کر جی سکتے ہیں ، اچھا میں تو متحد جار ہاہوں او ان ہونے والی ہے۔' " میں نے بھی وضو کرلیا ہے تا کہ اس پُرخطرمہم میں اگر کوئی بات ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کے پاس باوضو پہنچوں۔'' رازی کی آ واز میں شوخی کا عضر نمایاں تھا۔لیکن میرےرو تکٹے کھڑے ہوگئے۔ '' تایا جان اُدھر جنگل میں بڑے خوفناک

سانپ ہوتے ہیں۔"میں نے بمشکل کہا۔ '' رازی ساتھ ہے، فکرنہ کرواللہ حافظ۔'' اوروہ

متجد کی سڑک پر چل دیے۔ " اور کیا! شیر دل رازی ساتھ ہوتو فکر کیسی؟" کہتے ہوئے رازی نے مجھے تھینجااور ہم سڑک چھوڑ کر کے راستوں پر از گئے۔اُس نے بائیں ہاتھ میں میری کلائی اور روشن ٹارچ تھامی ہوئی تھی اور داہنے ہاتھ میں واکنگ اسک جس سے رائے کے جھاڑ جھنکار ہٹاتے ہوئے تیزی سےایے لمے ڈگ بھرر ما تھا کہ مجھے بھا گنا پڑر ہاتھا، چندمنتوں میں ہم کھنے جنگل میں واخل ہو چکے تھے۔رازی نے ٹارچ کی

قريب آتے كئ مارے اردكروآ كے يحصے دائيں بائيں ہم اُن ميں گھر گئے۔

" أف ميرے خدا ....." مارے جيرت كے ميرى سانس رك كئى۔

'' به تو تتلیاں ہیں سینکڑوں ہزاروں۔'' بمشکل میرےلیوں سے نکلاوہ ہمارے آس پاس اڑتی ہوئی بوری فضامیں جھا کئیں۔سورج کی کرنوں میں ان نے چکدار پر رنگین ستاروں کی طرح چیجما رہے تھے۔ جیرانی اور خوشی نے مجھے بے خود کر دیا میں ہس رى كى كىلكىلارى كى \_

" رازی رازی کتاحسین ہے بیسب کھا تنا پيارا'ا تناانو كھابالكل خوابوں جيسا' " بال خوابول جيها الكين ہے تو حقيقت اس

طرح خواب حقيقوں ميں دُھلتے ہيں۔ وہ میرے منتے چرے کو دیکھ کر طمانیت ہے مسكراتے رہے تتلياں ارتی رہيں بلحرتی رہيں بالآخر ہماری نظروں کی صدود ہے نکل گئیں۔

'' بیددراصل ایس غارنما گھائی ہے جس ہے نیم تاریک ممرائیوں میں چھولوں کی کود میں ہزاروں لاروے پیدا ہوتے ہیں اور نشوونما یا کر تلیوں کا روپ دھار لیتے ہیں یہاں میشی خوشبو والے بھولوں کی افزائش ہوتی ہے۔ چنانچہ بیجگہ تتلیوں کامسکن بنی رہتی ہے رات بھریہ چٹانوں ہے چپٹی رہتی ہیں اگر سورج نکلتے وقت دھا کے جیسی آ واز پیدا کی جائے تو اس کی گونج سے تھیرا کرنڑپ کراڑتی ہوئی تکلتی ہیں اور بیانو کھا نظارہ و مکھنے کو ملتا ہے یہاں آس یاس بمرت سان اے جاتے ہیں اس لیے سام لوگوں کی گزر گاہ نہیں' اس گھائی کو تایا جان نے دریافت کیا۔ اور تلیوں کی بہار دیکھنے کا طریقہ بھی اُن ہی کی ایجاد ہے میں جب بھی إدهرا تا ہوں پید نظاره ويم بغيرتبين جاتا\_ كيول كيما لكا؟" رازي

محسوس ہور ہاتھا جسے الفاظ میں بیان کرنامشکل ہے۔ سلام پھیر کر میں نے سر جھکالیا 'وست فطرت نے جیے میرے دل پر ہاتھ رکھ دیا اور میں دنیا و مافہیا ہے بخبر ہوگئ میں نے آسمیس موندلیں۔ ° میری! آئیمیس کھولؤ دیکھوتو چڑیاں اور رنگین پرندے سطرح اڑرہے ہیں ذراد کھنا سورج کس شان سے طلوع ہور ہاہے۔ تم ساری دنیا کو بھول جاؤ بس مید یاور کھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جس کے ساتھاللہ ہواہے کی کروانبیں کرنا جا ہے۔'' اب میں نے ویکھا ہم پہاڑوں سے گھرے

موتے کویں نما گہری گھائی کے اندر ایک چوڑی چٹان پر بیٹھے تھے جس کے نیچے اتھاہ اندھیرا اور

أف كتني خوفناك جكه ہے۔" مجھے جمر جمری

' خوفناک؟ پیرچٹان بہت محفوظ ہے۔ بھٹی ذرا سرأ ثفا كرفدرت كے حسن كونة ويلھو۔"

'' اوہ' میرے خدا۔۔۔۔'' میں مبہوت ہوگئ پہاڑوں کے کنارے سے نورائی کرنیں اُجالا بھیرتی أترربي تفيس- بهارے اطراف سبزه يوش بها ژول كا تک تھیراؤجس کے وسط میں اُن گنت چھوٹی چھوٹی آ بثاری گردی تھیں ہرطرف کبی گھاس میں ہے بیارے اچھوتے پھول سرابھارے جھوم رے تھے۔ کہیں کہیں کاسی اور نیلی مارننگ گلوری کی بیلیں لہرا ر بی تھیں۔ پھولوں کی مست خوشبواور پر ندوں کے نغمات نے عجب سال باندھ دیا تھا۔ میں محور ہوگئی۔ " اب دیکھو۔" رازی نے چیکے سے کہا اور حمرائيون ميس فيحى جانب يستول فياك فالركيا "روسير سير اطراف ك يهارون ے مکرا کر دھاکوں کی طرح اس کی گونے سائی دی۔ ال کے ساتھ ہی احا تک جیسے جگنوؤں کے مرغولے

تین دن کی اس خطرناک ایڈو ٹیرے بھر پورہم جوئی کے بعدہم دونوں بہن بھائی گھر آپہنچے تھے۔ ''میری تھی پری!'' ڈیڈی نے مجھے اور بھیا کو گئے سے لگالیا۔

''یقین جانوتم دونوں کی غیر موجودگی میں گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ آج تم نے ثابت کردیا ہے کہ تم لوگوں میں ایک سیلانی روح پوری شدت کے ساتھ موجود ہے۔'' ممی ہماری نظر اتارتے ہوئے بولیں۔

''می! یددیکھیے آپ کے لائف بوائے کا کمال۔'' میں نے اپنا ہیٹ اتارا اور اس کے ساتھ ہی میری لائف'میرے ہال جیکتے ہوئے لہرانے لگے۔ دور کر ساکہ چیکنے مرمد میں ''میں نے مجمد

'' إِنْسَ مَانَى حِيْلِنْجِ ،مسٹر و نَدِي \_'' ممى نے مجھے

ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ '' دیکھیے ..... میرا بھروسۂ میرا چیلئے، میرا اعتماد' میرالائف بوائے شیمپو کا کمال، ہرسفر میں، بالوں کا میرالائف میں میں میں کا کمال، ہرسفر میں، بالوں کا

کافظ ہرمہم میں اپنے ملک پروٹین اور Almond Oil والے اجزاء کے ساتھ بالوں کی خوبصورتی اور

نشوونمامين اضافه كرتاب-"

" سے ہے لائف بوائے شیمپو ہم سب کے بالوں کا محافظ ہے۔" رازی بھیانے ہیٹ اتارا تو ان کے بال بھی شائن کررہے تھے۔

" کاش میں نے بھی لائف ہوائے شیمیو استعال کیا ہوتا۔.... ویڈی نے سرپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہاتو می نے ان کی بات کا ان دی۔ در کہ ان کی بات کا ان دی۔ در کہ در کہ

ے ہیں۔ ''اچھاای لیےتم اپنا گھر چھوڑ کرتایا جان کے گھربار بار جانے کی ضد کرتے ہو۔'' میں نے چہک کرکہا۔

'' بالکل!لفل سسڑ! یہی دجہہے۔ ڈیڈی کی کوہ پیائی میرےخون میں شامل ہے۔''

یں برے بھائی کوسلامت رکھے۔" میں '' خدا میرے بھائی کوسلامت رکھے۔" میں نے کہااور کیپ کومضبوطی سے سر پر جمالیا۔

من ہمارریپ رسی اور کا سیار ہوا ہے۔ "بیرنگ برنگے پھول بیسبزہ زار بیآ بشاری اور تنلیوں کی بہار کیسا انوکھا منظرتھا رازی! بیہ جگہ واقعی پر بوں کا دلیں ہے، ہائے دنیا کنٹی خوبصورت ہے۔"

میں نے کھوئی کھوئی نظروں سے ماحول کودیکھا۔
''رپی! پہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا بے حد حسین بنائی ہے ہر ہر قدم پر فطرت کے جلوے کی محمولی حجوثی تعمین اور محمولی حجوثی تعمین اور خد است میں اور خد است

خوشیاں ہرگام پر نیم پوشیدہ ہیں۔ بات صرف جھنے اور قدر کرنے کی ہے کہی وجہے کہ ہزار آنر ماکشوں

کے باوجودانسان دنیا چھوڑ نائبیں چاہتا۔'' میں اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ان کے لیجے کی نرماہٹ اور آئمھوں کی شفقت میرے دل کی سے میں میں تاریخ

گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔
'' پری! کسی کی زندگی محض پھولوں کی سے نہیں
ہوتی۔ ہرائیک کو اپنے نصیب سے پھول بھی ملتے
ہیں اور کا نئے بھی \_ بس ہمیں حوصلہ ہیں ہارنا چاہیے
کا نئے ہٹا کر راہِ حیات کو گٹر ار بنانے کی سعی میں
لگی نا اس بھی تو ، کھی فطیت کر حسن سے

لگےر ہنا چاہیے' یہ بھی تو دیکھوفطرت کے حسن سے ہمیں کس فقدر راحت ملتی ہے۔ محنت کرکے تھک جا میں یا آ ز ماکشوں جا میں یا آ ز ماکشوں سے تھبرا جا ئیں ' تو فطرت کے حسن میں مامتا جیسی

ے گھبرا جا عیں تو قطرت کے حسن میں مامتا ہیں راحت ملتی ہے۔''

میری آعمیس رازی پرخیس اور ذبن سوچ میس

WWW.PARTETY.COM



وام ول

تط23

معاشرے کے بطن سے نکلی وہ حقیقتیں ، جو دھڑ کنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جاد وکر تلم سے

-000 2 000 ··

چن نے بہت پُرسکون ہوکر ڈ اکٹرعلی کی کال ریسیو کی اورسیل فون کان سے نگالیا۔ وگرنه بیل کی رنگ ٹون بنتے ہی اُس کا ذہن یا نوآ یا کی طرف گیا تھا۔ '' جی ڈاکٹر صاحب السلام علیم!'' اُس نے عام ہے انداز میں سلام کیا۔ عطیہ بیٹم جمن کی طرف یوں

-040 -0404

# Downloadeleckrom ROBER

و کیمر ہی تھیں جیسے ڈاکٹر علی نے کوئی خوشخری سانے کے لیے نون کیا ہو۔ ایسی خوشخری جس کا وہ مدتوں سے انتظار کر رہی تھیں ، انداز ایسا ہی تھا۔

'' وعليكم السلام!'' دوسري طرف ۋاكثرعلى نے بڑے تلكفتة انداز ميں جواب ديا تھا۔

"آپ سائے سب خریت ہے آپ کی Mother In Law کی طبیعت اب کیسی ہے؟" وہ بہت شائستہ انداز میں خبر خبریت ہوچھ رہے تھے۔

"Mother In Law" .....؟" أُے فوراً بى كوئى جواب نا سوجھا پية نہيں كيوں بيلفظ نامانوس اور

اجنبي سالگاتھا۔ يوں لگا جيسے كوئي زخم آنج دينے لگا ہو۔

''جی اللہ کاشکر ہے ڈاکٹر صاحب ….. تبلے ہے کا فی بہتر ہیں تو پھراب آپ کہاں ہیں اپنے گھر میں یا اپن Mother کے گھر میں؟'' وہ یو چھر ہے تھے۔

بی در اینا گھر چن پر پھرکوئی جیسے پہاڑ آن گراجس کے بوجھ تلے دب کراس کی آ واز بھی نہ نکل پائی۔ چند لیجے غالی خالی نظروں سے عطیہ بیگم کی طرف دیکھتی رہی۔ بڑی مشکل سے خود کوسنجالا اور اپنی واٹست میں اپنی آ واز کوہشاش بشاش بنانے کی ممکنہ سعی کی۔

"جی میں ای کے پاس ہول .....میرامطلب ہے این Mother کے پاس ....."

'Oh Thanks God کے ملے اس کی جاہ رہا تھا کہ آپ کسی طرح اپنی مصر کے گھر آگیں Oh Thanks God کے محر آگیں تو ش آپ سے Request کروں کہ پلیز تھوڑی ہی دیر کے لیے سہی بچوں کو غینا سے ملانے کے لیے لیے آئی ..... وہ بہت ضد کررہی ہے اب تو میں ہاسپول جانے لگتا ہوں تو بس بری طرح مجل جاتی ہے۔ کی طرح سے قابو میں نہیں آتی ..... ایک ہی ضد بکڑی ہوئی ہے کہ مہوش اور ماہ پارہ کوخود جاکر لے کر ہے۔ کی طرح سے قابو میں نہیں آتی ..... ایک ہی والدہ سے بات ہوئی تھی۔ اب مجھے بنا کیں کہ کہ تشریف لار ہی ہیں ....

۔ ڈاکٹرعلی درحقیقت ٹینا کی طرف سے بہت زیادہStrcss میں تھےاورا پی عادت کے خلاف انہوں نے ایک ہی سانس میں پہلی باراتن ساری باتیں کیس تھیں۔

''جی ..... میں ابھی تو کچھ بھی نہیں کہ سکوں گی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی پیچی ہوں۔ ہاں .... جیسے ہی

پروگرام ہوا میں فون کرکے آپ کوضر وربتا دوں گی۔'چمن نے اُلجھے اُلجھے اُنداز میں جواب دیا تھا۔ '' Kindly آپ جلدی سوچ لیں اور میرے گھر جانے سے پہلے سوچ لیں ورنہ یوں سمجھ لیں کہ گھر پہنچ کربس میری شامت ہی آ جائے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا .....دیکھیں ایک دو بچے ہیں جن کے ساتھ فیٹا کی فرینڈ شپ ہوگئ ہے گر پچھاس طرح سے معاملہ ہے کہ وہ میرے فون کرنے سے فورا نہیں آ کتے بچاتو آ نا جا ہتے ہیں بس ....شاید اُن کے والدین نہیں جا ہتے۔ میری بات کو انجھی طرح سمجھ رہی ہوں گی۔' ڈاکٹر علی کا انداز ایسا تھا جیسے و واپنی بہن کی خوشی کی بھیک ما ٹیک دے ہوں۔

چمن عجیب گومگو کی کیفیت میں مبتلا ہوگئی تھی۔ کبھی سوچ رہی تھی کہا گرافشاں کا فون آ گیا اور اس نے اسپتال بلالیا..... پھر کیا کہے گی ....کہ میں نہیں آ سکتی بچیوں کو اُن کی Mam سے ملانے کے لیے کہیں اور آئی ہوں ہوں ۔...''

WWW.PAICOM



اتیٰScrious Situation میں یہ بات بالکل بہانے بازی ہی لگے گی۔اور پھراس کا ایناول بھی کہتا تھا کہ بانوآ یا اُس ہے معافی ما نگ چکی ہیں اور اگر اُن کے بلانے پر ناگٹی تو وہ کہیں کسی وہم کا شکار نا ہوجا نیں۔اُن کے ذِہن پر بوجھ ناپڑےاُن کی طبیعت پھرنا بگڑنے لگے۔ '' جی ..... پھر کیا کہتی ہیں ....'' چمن کی طویل خاموثی نے ڈاکٹرعلی کوامید دبیہم کی کیفیت میں مبتلا کر دیا

'' ڈاکٹر صاحب میں وعدہ نہیں کرتی لیکن آپ میری بات کا یقین کریں اپنی طرف ہے میں پوری کوشش کروں گی۔امی بتا رہی تھیں کہ مہوش اور ماہ یارہ بھی بٹینا کے پاس جانے کی بہت ضد کررہی ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملتاہے میں بچیوں کو لے کرضرور آؤں گی۔''

"Thank You" بہت بہت شکریہ۔ مجھے پوری امید ہے آ پ اپ وعدے کا پاس کریں گا۔" ڈ اکٹرعلی کا انداز اور دنوں سے بہت مختلف لگ رہا تھا بہن کی ضد اور محبت نے انہیں جیسے معمولات کی زنجیر ے آزاد کیا ہوا تھا۔

"Surc و اکثر صاحب انشاء الله تعالی میں بہت جلد ہی آ ہے ہون پر بات کرتی ہوں۔" یہ کہہ کرچن نے اپنی طرف ہے رابط منقطع کر دیا تھا۔

بیٹا کیوں ڈاکٹر بے جارے ہے خوشامہ یں کرا رہی ہوشام کو بچیوں کو لے کر چلی جانا.....بہن کی محبت میں اصرار کرر ہاہے اللہ اُس کو جزائے خیر دے۔ کس طرح اپنی معدّور بہن کا باپ بھی بنا ہوا اور مال بھی ..... عطیہ بیکم بردی ولوزی سے کہدر بی تھیں -

"امی! وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ای جان اِس وقت Hospitalized ہیں۔ کسی وقت بھی افشال نے گاڑی بھیج دی توجانا پڑے گا۔"

'' بس بیٹا جتنا ہم کر کئے تھے کر چکے اللہ آیا یا نو کوصحت تندری دے وہ ساتھ خیریت کے اسپتال ہے نكل كراپي گھر چېنچيں ۔افشال سے كہيدينا كهابتم و ہاں نہيں آؤگی۔'' عطيبہ بيكم نے جيسے فيصله سنا ديا۔ ''ای اتنا آسان ہیں ہے۔اب دیکھیں ناای جان کی حالت کا فی سنجل گئی ہے۔میری کوشش ہے کہ میری طرف ہے انہیں کوئی تکلیف نہ ہنچے .... ای انہوں نے رور وکر مجھے معانی ما تکی ہے اب مجھے خیال تو رکھنا ہی پڑے گا۔اور میری بات کا یفتین رکھیں میں پرانے رشتے کی وجہ ہے اُن کا خیال نہیں کررہی ہوں۔ میں صرف اور صرف انسانیت کے نامطے اور اللہ کے خوف سے اُن کا احساس کریر ہی ہوں۔'' یہ کہہ کراپی جگہے اُٹھے کھڑی ہوئی۔اُس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ عطبیہ بیگم کے ہونٹوں پر ففل پڑ گیا تھا۔ '' امی آپ بالکل پریشان نه ہوں۔''اس نے تم صم تفکرات میں گھری ماں کوایک نظر دیکھا تو نوٹ کر يمارآ حميا\_

آ خراُس کی ماں اُس کی تکلیفوں کے احساس ہے ہی تو اتنی بے قرار و بے چین ہے ....اس کے شکھ کے کیے سوچتی رہتی ہے۔

"بیٹا ....بس میں نے تو زندگی ہے اب تک یہی سکھا ہے کہ آ زمائے ہوئے کو آ زمانا سب سے بوی نا دانی ہے....مومن ایک سوراخ ہے دومرتبہیں ڈ ساجا تا.....

عطیہ بیٹم نے اپنی بات میں بھر پوراور کما حقہ وزن ڈالنے کے لیے دلیل سے کا م لیا۔ یوں جیسے وہ اس کے پیروں سے لیٹ کرآ گے برجے سے روک رہی ہوں۔ ''امی آپ جیسے کہیں گی ..... میں ویسے کروں گی .....' چمن دوبارہ اُن کے پاس بیٹھ گئی اور اُن کے گلے میں پیارے باز وحمائل کردیا۔ " آپ یقین رکھیں ..... مجھے کسی بھی قتم کی خوش فہی نہیں ہے۔ تمر میری یا دواشت میں تو ہے. میرے دل میں نہیں ہے۔'' بولتے ہوئے چمن کی آ واز بھرانے لگی۔ عطیہ بیکم نے تڑ پ کر چمن کا سرایے سینے سے لگالیا۔ ''بس بیٹا ..... بیسوچ کر بھول جاؤ کہ بیہ ہماری تقدیر میں کھی ہوئی آ ز مائش تھی ''انہوں نے جس کی پیٹائی چوم لی اوراییے ہونؤں میں اس کے آنسوجذب کرنے لکیں۔ چن و محسوس ہوا .....زندگی پانے کے بعد بس سب سے زیادہ ضروری ماں ہی ہے۔'' ماں کالمس اسے کسی قلعے کی جہار دیواری محسوس ہور ہاتھا۔ تمرا حتیاطاً الارم لگا کرسو گیا تھا۔ ماں اسپتال میں تھیں نے فکری سے کمبی تان کرتونہیں سوسکتا تھا۔ الارم بجتے ہی وہ یوں ہڑ بڑا کر بیٹھا جیےصور اسرافیل من کی ہو۔ایک جست میں بیڈے اُڑ کر نیجے آیا تھا۔اورا پنا....کل فون اُٹھا کرٹائم ویکھا۔ کیونکہ اِسےخود بھی یا دہیں تھا کہ کتنے بچے کا الا رم لگا یا تھا۔ ٹائم دیکھ کر ہی اُے اندازہ ہوا کہ سلسل جار گھنٹے سے گہری نیندسویا ہوا تھا۔ نیند کا بردہ ذہن سے بنتے ہی سب سے پہلا خیال أے ندا كا آیا۔ نیند پوری ہوگئ تھی اعصاب پُرسکون ہو گئے تنے اب اُے ملال ستانے لگے کہ وہ کس طرح منہ پھیر کرچل دیا تھا اور گھر آ کرفون بھی آ ف کر دیا تھا۔ وہ بہت بے چین ہوگی۔ ساتھ میں اُسے سیجھی خیال آیا کہ وہ دور دراز کا نیا تو پلامہمان اُس کے بارے میں جانے کیا سوچ رہا ہوگا بیسو چتے ہی اُس نے فون کو آن کیا اور ندا کا نمبر ڈ اُئل کیا۔ سیل کان ہے لگالیا اور کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رنگ یاس ہور ہی تھی لیکن ریسیونہیں ہوئی ..... یہاں تک کہ ریکارڈ نگ شروع ہوگئی کے آپ کے مطلوبہ تمبرے جواب موصول مہیں ہور ہابرائے مہریائی تھوڑی دیر بعد کوشش سیجیے۔ ''شایدواش روم میں شاور وغیرہ لے رہی ہوتھوڑی دیر میں ٹرائی کرتا ہوں۔'' اُس نے بیسوچ کرسل فون سائیڈنیبل پرر کھ دیا اور کچن کی طرف چل پڑا۔ گھرلاک ہونے کی وجہ ہے گھر میں کوئی نوکرنہیں تھا۔فل ٹائم نوکرتو کئی مہینے پہلے گاؤں جاچکا اور آنے کا نام نہیں لیتا تھا اور وہ ملاز مہ جومبح آ کرمغرب کے بعد جاتی تھی۔ وہ آج کل گھر بند ہونے کی وجہ سے تہیں آ رہی تھی۔ اس لیے اُسے اپنے لیے ایک کپ جائے خود ہی بنا ناتھی۔ کچن میں داخل ہوکر اُس نے کچن کا طائر انہ جائزہ لیا ....سامنے بی أےElectric Kettle نظر آئی۔Kattle میں یانی ڈال کر اُس نے

Plug لگایا پھر Tea Bag اور Sugar کی حلاش شروع کی دو تین کمیبنیٹ کھولے ایک کمیبنیٹ میں اُسے بهرحال اینی مطلوبها شیاء دستایب موکنیں ۔ جائے بنانے کے دوران اُس کا ذہن اب چمن کی بجائے ارسلان کی طرف نگاہوا تھا۔ وہ گھر بیل کرنے آیا ہے اِس کا مطلب بیہ ہے کہ گھر بہت جلد ہی بیل ہو جائے گا اور اُسے ندا کے لیے فی الفورایک گھر کا انتظام بھی کرنا ہے۔ وہ بوائل یائی کب میں ڈالتے ہوئے آنے والے دنوں کی بلاننگ کرر ہاتھا۔ \$ ..... \$ نداLounge ميں ايك فيشن ميكزين ليے ليش ہو في تھی۔ ارسلان مرے سے نکل کر بڑا جران جران سا باہر آیا۔ ایک نظر ندا پر ڈالی اور دوسری Cell Phone برار ہے تمہار ہے فون پر کال آ ربی تھی تم نے اثنینڈ مبیس کی ۔' 'آ پاوکیا پہ میں نے انینڈی ہے یائیس کی ہے۔ جائیں آپ جاکر آرام کریں۔' ندانے پھکو ین سے نکڑا تو ژجواب دیا۔ '' بھی میں تو اس کیے آ گیا تھا کہ میں نے فون کی رنگ ضرور ٹی کیکن تمہاری آ واز نہیں سی ..... ہوسکتا ے تبہارے Husband کا فون ہو .....و مکھ تو لیتیں ۔' ''آپ کو بہت فکر ہے میرے Ilusband کی میں کہدرہی ہوں نا کہ جا کر ریسٹ کیجیے آپ۔'' ارسلان اُس کے گئے ہے ریسٹ کرنے تونہیں گیا بلکہ اُس نے ندا Cell Phoneb اُنھا کر آ نے والى Call كاية جلانا ضروري خيال كيا-یہ ویلیمو میں سلے ہی کہدر ہاتھا تہارے Dear Husband کی Call آر ہی تھی۔ ویکھ تو ''افوہ .....کیا ہے آپ کو ہاتھ دھوکر پیچھے پڑجاتے ہیں پت ہے جھے کو اُن ہی کی کال ہوگی اور کون فون '' Amaxing - زخمہیں تیا تھا پھر بھی تم نے کال ریسیونہیں کی ارسلان نے جرت سے کندھ أچائے۔ "اگر میں اُن کی کال ریسیو کر لیتی ..... وہ میری خیر خیریت پوچھتے اور بہت سکون میں آ جاتے ..... اب میں نے اُن کی کال ریسیونہیں کی نا ..... گرتے پڑتے آئیں گے اُس کی بات س کرارسلان نے ب و صفّے ین سے قبقہدلگا یا تھا۔ '' أف خدایا ..... جب بندے کی نئ نئ شاوی ہوتی ہے بیوی کی ایک آ واز پر کیسا گرتا پڑتا آتا ہے اور جب شادی برانی موجاتی ہے تو اُس کے کانوں برؤھئن لگ جاتے ہیں۔ پھرا سے سب کی آوازی آئی ہیں سوائے بیوی کی آواز کے .....'' "آ پ این Experience این یاس رهیس -سارے Husband آپ جیے نہیں ہوتے اور پھرآ پ نے کون سااٹی شادی پرانی ہونے دی ہے جو آپ کوا تا lixperience ہوگا .... ہے جاری کو

بے جاری! کون بے جاری ..... تم کس کو بے جاری کہدنی ہوآ پ کی Ex Wife کواورکون بے عاری ہوگی بلکہ وہ تو Double بے جاری ہے .....ایک توبی کہ اُس نے آپ سے شادی کی سینٹر شادی نر کے اُس کو چھوڑ بھی دیا .....' ''ارے دہ بے چاری نہیں ہے ۔۔۔۔بس یہ پہننے والے کپڑے بچے ہیں میرے تن پر۔۔۔۔۔مجھیں ۔۔۔۔۔'' "کمامطلب,....؟" ندا کے خاک لیے جیس پڑا۔ '' ارے بھی امریکا میں جب کو کی شخص اپنی بیوی کو Divorce کرتا ہے نا تو وہ اتنا کچھ لے کر جاتی ے کہ اس بے چارہ شوہر جو کپڑے پہنے ہوتا ہے وہ ہی اُس کے پاس بچتے ہیں۔' ''ا تنے بخت Laws ہیں وہاں کے '' پائے اللہ کتنے اچھے I aws ہیں عورت کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ارسلان بھائی پھرتو وہاں عور تیل مہی ئرتی رہتی ہوں گی۔'' "كي كرني رئتي مول كي؟ اب ارسلان كى مجھ ين تبين آيا تھا۔ " بھی جس سے شادی کرو بہت سارے Dollar Harn کرو پھر کسی دوسرے سے کرلو پھر کسی ''اب اتنا بھی آ سان ٹیس ہوتا۔' ارسلان نے چیمیں توک دیا۔ "ا گرکوئی عورت اس طرح سے ہرچار چار مینے بعد Marriage Papers سائن کرتی رہے گی نا تو كرمنل ريكارة بن جائے گا۔اتن پاگل نبيس ہوتيں وہاں كى عورتيں ..... ہاں يہاں ہے كوئي جا كروہاں سے والى حركتين كرنے كى كوشش كرے تو چرائے آئے وال كا بھاؤ پند چل جائے گا۔ كم ہے كم 18 سال تو Lockup میں رہے گی۔' '' بید پیمیں کیتے ہیں امریکا اور پورپ میں بہت .....انصاف ہے۔ قانون کی عزت کی جاتی ہے یعنی ا بن عورتوں کو ..... لا کھوں ؤالر دلواتے ہیں۔ اگر یہی حرکت کوئی باہر کی عورت کرے تو 18 سال کے لیے Lockup میں جلی جائے گی۔'' '' خیر چھوڑیں مجھے کیالینا کوئی 18 سال کے لیے جائے یا20سال کے لیے جائے .....آپ تو یوں ہی فضول با تیں کر کے دباغ خراب کردیتے ہیں۔ میں اتنے آ رام ہے Artical یز ھر ہی تھی گے کے ..... ندانے منہ بنا کرفیشن میکزین اینے چبرے کے آ گے کرلیا۔ ارسلان نے چند ٹانیوں اُس کی طرف ویکھا۔ پھر دوبارہ اُس کمرے کی طرف چل بڑا جواُس کے آنے ہے پہلے ندااور تمر کا بیڈر وم تھا۔اور اِس وقت گیسٹ روم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اُس کے وہاں سے منتے بی ندانے میگزین بند کر کے تیبل پرر کھ دیا اور اپنا Ccll Phonc اُٹھالیا۔

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

'' بہت اچھا کیا میں نے .....'' اُس نے خود کو شاباش دی ایک تو موؤ آف کرے چلے گئے اور پھر جانے کے بعدایک کال بھی نہیں گی۔ ''ابِ مِينِ بَهِي أَنِ كَي call نَبِينِ ريسيوكرول گي -اب جو بات بھي ہوگي آ منے سامنے ہوگی -''نداا بي دانست ميس كونى بهت عظيم فيصله كرر بي تقى \_ چن نے بچیوں کے اسکول ہے آئے تک ساری تیاری ممل کر لی تھی۔ اُن کے Dress بھی Select كر ليے تصاور Shosc بھى .....أن كى يبندكا كھا نا بھى بناليا تھا۔ عطیہ بیگم بھی آج کی دنوں کے بعد آ رام کرر ہی تھیں۔ چن کے گھر میں ہونے کی وجہ ہے اب انہیں بچیاں کمریس داخل ہوتے ہی خالہ کود مکھ کرخوشی سے نا جے لگیس تھیں۔ وورے ہی بھائتی ہوئی آئیں اور چمن سے لیٹ تنکیں۔ "خالهآب آكتي؟" چھوتی ماہ پارہ نے بہت زور ہے اپنے بازوؤں میں جھٹینے کی کوشش کی بیدالگ بات کہ اُس کے باز وؤں کا کھر اٹنگ پڑ گیا تھا۔وہ بھی بچیوں کو دیکھ کرخوش ہوئی تھی جیسے جانے کتنے برسوں ں کے بعد انہیں بس اب آپ لوگ جلدی جلدی Uniform Change کریں Fresh ہوجا کیں۔ میں نے آ پ کی پیند کے Noodles بھی بنائے ہیں تعلقس بھی بنائے ہیں۔ فرائز بھی بنائے ہیں آ پ کنچ کریں پھرریٹ کریں۔اگر موقع ملاتو شام کو کہیں گھو منے پھرنے بھی جا کیں گے۔' چین نے جان بو جھ کر ٹیٹا کا نام نہیں لیا کیونکہ ابھی اُسے خود بھی یفین نہیں تھا کہ وہ شام کو بچیوں کو لے جایائے گی پانہیں ..... بہرحال ابھی تک افشاں کی طرف ہے کوئی کالنہیں آئی تھی۔مطلب بیرتھا کہ سب '' خالہ ہم کہیں بھی سیر کرنے نہیں جائیں گے ہم نینا کے گھر جائیں گے۔۔۔۔ آپ کو پیتے ہے واکثر صاحب نے نانو کوفون کیا تھا وہ کہدرہے تھے ٹینا ہمیں بہت مس کررہی ہے۔خالہ ہم ٹینا کے گھرجا تیں مہوش نے چمن کا ہاتھ پکڑ کر کوئی پکا وعدہ لینے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ '' ہاں ہاں بیٹا دیکھیے اگر Possible ہوا تو ضرور جائیں گے۔'' آپ کو پت ہے نا کے ثمرانکل ک Ilospital ..... Mother میں ایڈمٹ ہیں۔ ہوسکتا ہے مجھے تھوڑی دیر نے کیے وہاں جانا پڑے انشا الله وہ بہت جلدا ہے کھر چلی جائیں گی۔اور میں آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ پھرتو ہم روز اند فینا کے یاس جایا کریں کے "Promise ما ہ پارہ کو ما یوی تو ضرور ہوئی لیکن آئندہ کے امکا نات نے خالہ سے پکا وعدہ کینے کے

"Promise"..... ' چمن نے ماہ پارہ کا جھوٹا سا ہاتھ اپنے دوٹوں ہاتھوں میں لے کر بہت پیار سے

ماہ یارہ وعدہ لیتے ہی مطمئن ازرخوش نظر آنے تکی تھی۔ کیا افشاں کوخو دفون کرے کہددوں کہ میں امی کے گھر میں ہوں اور آج شاید Hospital نا آسکوں ..... پھر دیکھتی ہوں وہ کیا جواب دیتی ہیں اُس کے بعد ہی واکٹر صاحب کے ہاں جانے یا نا جانے کا فیصلہ ہوگا۔'' وہ بچیوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہی

شمر جائے تیار کر کے Loungc میں آ گیا تھا۔ خالی گھر بھائیں بھائیں کرر ہا تھا۔ بجیب می وحشت برگا ول يرير سے

چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے بی أے پھرندا کا خیال آیا جائے کا کپ رکھ کراس نے آگے بڑھ کرا بنا Cell Phone اتھایا اور تدا کا تمبر ڈ ائل کر نے لگا۔

نمبر ڈائل کرے اُس نے بیل کان سے لگایا اپنا جائے کا کیا اُٹھا کر ایک گونٹ بھرا..... Ring Pass ہور ہی تھی اُسے محسوں ہور ہاتھا کہ اس کلے ہی کسی میل ندا کی آ واز اُس کی ساعت سے مکرائے گی ب سے پہلے تو وہ یمی یو تنصے گا کہ اُس نے اُس کی کال ریسیونہیں کی اور پھرخود کال بیک بھی نہیں کی ۔ لیکن اِس بارجھی رنگ یاس ہوتی رہی۔اس کے بعدر ریکارڈ نگ شروع ہوگئی۔ کہ جواب موصول مہیں

ہور ہا' برائے مہر بالی تھوڑی دم بعد کوشش میجے

کیا مستنہ ہے اس نے جا کے کا کے Table پرد کھ کر Cell Phone کی طرف کھور نا شروع کرویا تھا جیےاُس کے سوال کا جواب وہاں ہے آئے گا۔

اب اُس كا ذين حائے كى طرف سے بهث كرنداكى طرف لگ چكاتھا۔

'' کال کیوں مبیں Pick کررہی اب تو 15 منٹ ہو چکے ہیں۔اب دل کو عجیب می بے قراری لاحق ہوئی تو اُس نے فورا ہی ری و ائل کر دیا۔اور بیل فون کا ن سے لگالیا۔

اس مرتبہ بھی رنگ پاس ہوتی رہی اور پھرر ایکارڈ نگ شروع ہوگئی۔اب اُس پرجھنجلا ہے گی طاری

اس بات پرتو اُے کوئی شک، ہی نہیں تھا کہ اعلیٰ درجے کی غیر ذ مہ داراور لا پرواہ ہے ہوسکتا ہے فون ئېيں پڙا ہوا ورخو دئېيں ہو.....

ں پہنے کے انداز میں سیل فون رکھ دیا اور اس خیال سے جائے پینے لگا کہ تھوڑی دیر میں تو بالکل اُس نے پینچنے کے انداز میں سیل فون رکھ دیا اور اس خیال سے جائے پینے لگا کہ تھوڑی دیر میں تو بالکل مُصندُی ہوجائے گی۔

کپ پہلے حتم کرنے پر کوئی انعام ملنے والا ہو۔

ئپ خالی کرے اُس نے بیبل پر رکھااور اپناسیل اٹھالیا اور ندا کانمبر ڈائل کیا۔اس مرتبہ بھی میلے ہی ک طرح کال بیک تہیں ہوئی اورصرف ریکارڈ نگ سننے کوٹلی۔

"كيامصيبت ہے۔" وه برى طرح جعلا كيا۔ ابھى تھر جاكراس كى تھيك شاك خرليتا ہوں۔ ا تناتو خیال کرنا جا ہے کہ کیا بچویشن چل رہی ہے بے وقوف ہے پاگل تو نہیں ہے ..... أے ندا پر شدت سے غصر آنے لگا۔ اور کون سا اُس کے ساتھ روحانی محبت کے سلسلے تھے .....ایک دم ہی مروتوں اور لحاظ کے بروے جاک ہو گئے۔ بہت بدلحاظی ہے اُس کے بارے میں سوئ رہا تھا۔ بڑے نا مانوس سے الفاظ ذہن میں یوں بہنے لگے جیے کسی شاعر پر شعر نازل ہوتا ہے۔ اس احمق می لڑکی کی تو لا فری نکل گئی ہے۔ " بیتھی رہتی ....ایے نانا کے ساتھاس ویران سے کھر میں ں ریں۔۔۔۔۔ ہے ، یا ہے سات ہواں ویران سے ہریں۔۔۔۔ '' مجھے کوئی لڑکیوں کی کمی تھی۔۔۔۔اِمی جان کوایک اشارہ کرتا۔۔۔۔۔ پیٹنہیں کتنی لڑکیاں دکھا دینیں۔۔۔۔ میں تواس ناشکری عورت بروفت ضائع کرر ہاتھا۔ میری ریدن بین بو خورت کا مطلب دولت کا تقصان ہے۔ لاکھوں اس' کیکر'پرِانگور کی طرح چڑ ھا دیے .....و د ڈھائی لا کھاس بے وقو ف عقل سے پیدل لڑ کی پر دید سی م 2 x37 جلد ہی کوئی خوش خبری سنائے تو وصولی ہو ..... ورنہ مجھویہ جوا ایکھی ہار گیا۔ تمريالكل ويواندوار كيفيت مين بهنج كراين زندكى كاتجزيه كرر باتفا دیوانکی کا صرف ایک ہی مثبت پہلو ہے کہ دیوانے کی سوچ میں ارادے کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ '' جی ای میں خودسوچ رہی ہوں کہ میں ماہ یارہ اورمہوش کوشام کوڈ اکٹرعلی کے ہاں لے جاؤں گی۔ رہتی ہیں۔' چن Wardrobe کھولے اپنے لیے کی مناسب لباس کا انتخاب کرتے ہوئے مال سے کہدر ہی عطیہ بیٹیم جوائے یا د د ہانی کرائے آئیں تھی کہ آج وہ کسی بھی طرح اپن دونوں کو لے کرڈ اکٹرعلی کے ہاں چلی جائے۔لاشعوری طور پر جیسے وہ اُس کے تمام راستے مسدود کرر ہی تھیں جو بانو آپا کی طرف جاتے تھے یا ٹمرے کوئی راہ ورسم پیدا کرنے کا بہانہ بن سکتے تھے۔ ہاں ای لیے میں تمہیں کہدر ہی تھی کہ ڈا کٹڑ علی کئ مرتبہ یا دولا مچکے ہیں کہ جیسے ہی چمن کو وقت مطے تو وہ بچیوں کو لے کرآ جائے ٹینا بہت یا د کر تی ہے۔ " بیٹا تواب کا کام ہے بے ماں باپ کی معذور بی ہے۔ ہاری بچیاں بھی وہاں جاتی ہیں تو خوش ہوجاتی ہیں۔ 'جی امی آیٹھیک کہدرہی ہیں۔'' چمن اس وقت غائب د ماغی کی کیفیت میں مبتلائھی بہت کچھاُ س کے ذہن میں چل رہا تھا جو وہ عطیہ

بیکم کے ساتھ Sharc کرنانہیں جا ور ہی تھی۔ کیونکہ اِس صورت میں اُن کی طرف ہے جور دِعمل آتا اُس ردغمل میں اُس کا کا فی وقت خرچ ہوسکتا تھا۔ '' بہت .....اچھالڑ کا ہے۔بس ساری بات قسمت کی ہے کیسی عقل سے پیدل لڑ کی تھی جوا سے ٹھکرا کر عطیہ بیٹم خود کلامی کے انداز میں پولیں تو چمن نے چونک کراُن کی طرف دیکھا۔ أے کچھ مجھ نا آئی کہ عطیہ بیٹم اِس وقت ڈاکٹرعلی کا ذکر لے کر کیوں بیٹھ کئیں۔ ''جی امی ....بس جوہو تاہو تا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے ....'' چمن نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ ''اللہ نے جا ہا تو سب ٹھیک ہوجائے گا۔افشال کوفون کرکے کہہ دو کہ بس اب وہ اپنی مال کی دیکھ بھال خود کرے مہیں إ دھر بچيوں كے بہت كام ہيں۔" عطیہ بیم نے تو اتنا دوٹوک اور واضح انداز اختیار کیا تھا کہ چمن لب بستہ ی اُن کی طرف دیکھتی ہی رہ کئی۔ بولنے کا یارا ناتھا اور الفاظ ایسے نہیں تھے۔ووا دا کرتی اور آ فافا ناعطیہ بیکم کے خیالات میں تبدیلی اس نے خاموثی ہی میں بہتری مجھی .....ویکھیں کیا ہوتا ہے اب بیسوچ رہی تھی۔ " میں کی بارتم ہے ایک بات کرنے تمہارے پاس آئی .... مگر پہتنہیں کیوں رک گئے۔" عطیہ بیگم اب بھی ہو لتے ہوئے جھی رہی تھیں۔ چمن نے چونک کران کی طرف ویکھا تھا۔ ''الی بھی کیابات ہے ای .....جوآپ کو اتنی مشکل ہور ہی ہے۔آپ میری مال ہیں جھے سے سب کچھ چمن نے اُلجھن، وسواس اور تفکرات ہے پُر نظروں ہے ماں کے چبرے کا جائز ولیا۔ '' ویکھو بیٹا.....زندگی ناقدروں پر قربان کرنا اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنا ہے جس کو خدمت محبت وربانی کی قدر کا انداز ہ نہ ہوایس پریدقیمتی جذبات نچھا در نہیں کرتے جا ہئیں۔'' " میری ایک بنی ونیا ہے ترسی چلی گئی ..... میں ون رات تمباری خوشیاں و میصنے کے لیے تریق یِ تو قسمت کی بات ہےامی.....کون انسان ہے جوخوش خوش زندگی گز ار نانہیں جا ہتا؟'' چمن نے بے ساتھتی سے مال کی بات کا ث کر اُ داس ی مسکرا ہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ''قسمت کس کو کہتے ہیں بیٹا.....'' '' زندگی میں ملنے والے موقع ہی قسمت کہلاتے ہیں۔'' چمن کوعطیہ بیکم کی بات ذراسمجھ نہ آئی۔ ''علی بہت اچھاہے۔اس کا گھربھی ناقدری کے ہاتھوں ٹو ٹا ہے۔ میں جھتی ہوں قدرت بلاوجہ علی کو تمہارے سامنے نہیں لائی ..... بات آ گے بڑھے تو رو کنا مت۔عطیہ بیگم کی شدید آ رزواب الفاظ میں ذهل گئی تقی - چمن مششد ری دیموری تقی <u>-</u> \$ ....\$ -

گیٹ ندانے ہی کھولاتھا۔ ٹمرنے اُس کا چبرہ ویکھتے ہی بھانپ لیاتھا کہ اُس کا موڈ بہت خراب ہے۔ ''السلام عليكم!'' أس نے بھی بہت سیاٹ انداز میں سلام کیا تھا۔

'' وعليكم السلام!'' ندانے نظريں چراتے ہوئے گيٹ بند كرديا تھا۔ پھروہ دونوں آ گے پيچھے چلتے ہوئے Loungc میں چلے آئے تھے۔ بہت خاموثی ہے مہمان شاید سیر سیائے کو نکلے ہوئے ہیں۔ نا جا ہے ہوئے بھی تمر کے کہے میں طنز چھیا ہوا تھا۔

سیرسپائے کرکے آگئے ہیں وہ گھر میں ہی ہیں۔''ندانے چٹنے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تمرنے ایک گہری نگاہ اُس کے چبرے پر ڈالی اورصوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ '' فون کیوں نہیں اٹھار ہی تھیں ۔ بلکہ میرا خیال ہے مجھے یا د ہے تم نے فون بند کیا ہوا ہے۔ تمر کی بات س کرندانے بڑے شان بے نیازی ہے تمر کی طرف دیکھا اور میل پر تھیلے ہوئے اخبار یسا لے سمینے کئی بوں جیسے جواب دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی وہ تھلم کھلا اپنی حقلی کا اظہار کررہی

میں نے یو چھا آخرموز خراب ہونے کی کوئی وجہ حمہیں پت ہے نا کیا Situation چل رہی ہے۔ امی Hospitalized بیں دن رات کا ہوش نہیں ہے۔Office سے بھی فون آتے رہتے ہیں۔20'20 کھنٹے جا گنے کے بعد بندہ آ رام کرنا جا ہتا ہے اگرتم یہ بات نہیں مجھو گی تو پھر مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا جا ہے۔'' تمرزیادہ دیر بدمرکی برواشت نا کر سکا۔اُ سے عادت ہی تبین تھی۔ایک ناز برداری کرنے والی عورت یا کچ سال اُس کے ساتھ رہی تھی۔ ہمیشہ اُس کا موڈ و کیھ کر فیصلہ کرتی تھی کہ بات کی جائے یا خاموش ربا جائے۔اور .....ندا أس كا المث تھى۔أس كو صرف اپنى بات كہنے ہے دلچيى ہوتى تھى۔سامنے والے كار دِ عمل کیاہے بیاس کا مسئلہ بھی تہیں تھا اور نا ہوسکتا تھا۔

''لکین آپ بھی غور کر کیجے آپ کومیرا فون بند کرنے سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ذرا سوچے مجھے آپ کا فون بندملتا ہے تو میری کیا حالت ہو تی ہے۔''

ندانے اب با قاعد ولڑا کاعورتوں کی طرح ہاتھ نیجاتے ہوئے کہا تھا۔

ِثمر کو غصہ تو بہت شدید آیا تھا تمراً ہے یا دتھا کہ تھر میں مہمان ہیں ..... یتھوڑی در پہلے ہی ندا اُسے بتا چکی کھی کہ مہمان گھر میں ہی ہیں ....اب بیائے اسے تہیں پتا تھا کہ مہمان اُس ..... بیڈروم میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں جو عارضی طور پراُس کی قیام گاہ بناہوا تھا اور جس پر قبضہ ہو چکا تھا۔

اِس سے پیشتر کے بات آ گے بڑھتی .....ارسلان بڑے اسٹائل میں چلتا ہوا اُن کے درمیان آ کھڑا بوا تھا۔

"Hello Every Body" أس فة ثمر كي طرف مسكرا كرديكها قريب آنے كى بجائے بہت لمباہاتھ کر کے اُس سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی .... ثمر بی کوتھوڑ ا آ کے ہوکر اُس کا ہاتھ تھا منایز ا۔ "How Arc You" شمر كا انداز بهت سرداور بهت يُرتكف تها\_

"I Am Fine" پ بہتائیں کے آپ کی Mom کی طبیعت کیسی ہے؟" ارسلان نے

خالص امریکن اسٹائل میں شرکی ماں کی خیریت دریادنت کی تھی۔ "Thank God" پہلے سے بہت بہتر ہیں۔آپ نائیں کیا چل رہاہے؟" پھرندا کی طرف دیکھا۔ " ندائم نے گیب و Lunch وغیرہ تو دے دیا تھا نامیرامطلب ہے Lunch کر چکے ہیں۔ "Oh Surc" کی کرچکے ہیں۔''ندانے رو تھے رو تھے انداز میں تمر کی طرف دیکھا۔ '' اگر آپ نے Lunch کشن کیا تو لے کر آؤں۔'' ثمر کی تو ویسے ہی جان جلی ہوئی تھی وہ بھوک یماس کے احساس سے بہت آ گے تھا۔ بہت مشکل ہے اُس نے خودکو قابوکرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ '' نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہوگی تو میں خود ہی کہددوں گا۔'' أس كا انداز ٹالنے جیسا تھا۔ پھراُس نے اپنارخ ارسلان كى طرف موڑ ليا۔ ندانے مجھے بتایا تھا کہ شاید آپ یہ گھر Salc کرنے آئے ہیں۔ بچھ بات بی .....کی ہے بات تمرچا ہتا تھا کہ بدمزگی کے اِس ماحول کو تھ کر کے وہ تھوڑ اسا دقت مہمان کو دے تا کہ اِس تکلف ہے بھی جان چھوٹے۔جواس کے حساب سے زبر دئی مہمان ہونے کی وجہ سے گلے پڑر ہاتھا۔ 'جی ہاں میری دو تین لوگوں سے بات ہوئی ہے دو تین Property Agencies میں میں گیا تھا۔لیکن وہ کہدرہے ہیں کہاس کنڈیشن میں آپ کوو Ratc مہیں مل پائیں گے جو آپ جا ہ رہے ہیں۔'' ارسلان تمرکو جواب دیتے ہوئے ساتھ ساتھ اُس کوغورے دیکے بھی رہا تھا۔ یوں جیے اُسے کچھ محسوں ہور ہاتھا۔اوروہ اُسے مجھنا جاہ رہا تھا۔ یا ٹمر کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی جوا سے ٹھٹک رہی تھی چبھر ہی ' میرا خیال ہے بالکل بچے کہا ہے جس نے کہا ہے یہ پلاٹ کی قیمت پر بی جائے گا۔میرا خیال ہے کہ اِس White Wash كرائے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے ہیں۔" شمر نے یوں بی كہدويا تھا۔ ارسلان كا قبقيه بهت جاندارتها\_ "20" Twenty Years میراخیال ہے جب اس گھرکی کنسٹرکشن ہوئی تھی ..... First اور White Wash Last Time تب بى مواموگا-"أس نے پھرايك زور دارقبقهدلكا يا تھا-" آپ لوگوں نے اپنے کھر کا بالکل بھی خیال نہیں کیا ..... آخریہ بات تو بہت پہلے سوچنا جا ہے تھی۔ ا تنابر اگر اِس کو...... Maintain بھی کرنا ہے ..... ہوسکتا ہے کل کو Sale Out جھی کرنا پڑ جائے ..... آپلوگ تو شاید بیگر بنا کر بھول ہی گئے تھے۔'' تمرنے ایک نگاہ غلط ندا پر ڈالتے ہوئے ارسلاین سے کہا۔ ندا اُن دونوں کی باتوں سے جیسے بیزار ہوگئی تھی۔ وہ تو شاید تنہائی میں دل کی بھڑاس نکا لنے کی منتظر کچھارسلان Feedl کیا ہوا پیٹ میں ابھارا پیدا کررہاتھا کچھاُ ہے ویسے ہی بدگمانیاں ستار ہی تھیں جن کی بنیاد بھی ارسلان ہی تھا ..... کچھ آمیزش زگس کی طرف ہے تھی۔ اُس کے وہ چھوٹے چھوٹے طنزیہ جملے جو بظاہراُس نے ہوا میں اڑائے تنے مگر وہ .....ندا کے د ماغ

## WWW BORKS DE STORE STORE

ڈ اکٹرعلی کے اس خوبصورت سے لان میں اس وقت بہت رونق تھی ۔ چمن اور ڈ اکٹرعلی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ماہ یارہ' مہوش اور نینا کی طرف د کھیر ہے تھے۔

بوت ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ تینوں کی معصومانداور بے ساختہ حرکتوں سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ؤاکٹر علی کی آنکھوں سے لگتا تھا کہاں وقت جیسے انہیں دنیا کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہوئی ہو جسے دہ سمیٹ ناپار سے ہوں ۔ سر نا بری خشر سے کی سے تکرین سے بیٹری سے ایک سے تکرین کے بیٹری سے تکرین کے بیٹرین کا سے تکرین کے بیٹرین کو سے

اپی بہن کوخوش دیکھ کراُن کی آئکھوں کے تاثر ات بتار ہے تھے کہ اِس وفت انہیں سوائے اِس خیال کے کہان کی بہن بہت خوش ہے پچھا ور خیال نہیں ۔

ے ایک اڑتی پڑتی نگاہ میں اُن کی آئی تھوں کو پڑھا تھا۔اُس کے دل میں درحقیقت ڈاکٹر علی سے لیے بڑے نیک جذبات ابھرے تھے۔آج کل کے زمانے میں تو لوگ اچھے بھے رشتے داروں کو نائم نہیں دے یائے اور خاص طور پر وہ بھی مرد ...... چمن کو ٹیٹا کی قسمت پررشک آیا کہ دوماں باپ ہے محروم ہوئے

د سے پانے اور طال طور پر وہ کی مرد ...... پان تو بینا کی صفت پر رشک آیا کہ وہ مال باپ سے حروم ہ کے یا وجود بہت امان میں تھی۔ایک نوٹ کر جا ہے والا بھائی .....اُس کے لیے بہت بردی نعمت تھا۔ میں جہ میں جہ جانے بیگر کی اتف اس سے زیر عمر سے نیکنگھ اور ان اور ان اور ان

سوچتے سوچتے عطیہ بیگم کی باتیں اُس کے ذہن میں گو شخے لگیں اُس نے بلا ارادہ بہت بے ساخشگی دو اکٹر علیٰ کی طرف در کھا تھا۔

ا می تھیک ہی آؤ گہتی ہیں وہ لڑی بہت پر نصیب بھی جوا تنے اچھے ساتھی و چیوڑ کر چکی گئی۔ چین کا ذہن اوھراُ دھر قلا بازیاں کھا رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ۔۔۔۔۔ ایک انجانا ساخوف بھی ول کے آس باس منڈلا رہا تھا۔ پیٹن کیوں آسے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی افشاں کی کال آئے گی اور وہ چراُ سے اصرار کرے بلائے گئی۔ آٹراُس کی کال آئے گی اور وہ چراُ سے اصرار کرے بلائے گئے۔ آٹراُس کی کال آئی اور اُس نے رات اُر کئے کو کہا تو چراُس کوکوئی مناسب جواب تو دینا ہوگا۔ امی نے تو بختی سے منع کیا ہے۔ اور میں ۔۔۔۔ اور میں اُن کواب مزید آز مائش میں نہیں ڈالوں گی۔''

'' الله كرے اى جان بالكل تھيك ہوجا تيں۔''

''آپ بہت گہری سوچ میں ہیں اور آپ کی جائے بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے۔'' ڈاکٹر علی کی مدھم می آ واز نے اُسے خیال کی گہرائیوں سے باہر نکال کھڑا کیا۔اُس نے خفیف م مسکراہٹ کےساتھ جائے کا کپ اٹھالیا۔

'' بنہیں بس سے تجھا ہے ہی ۔۔۔۔ بس بچیوں ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔'' ح

چمن نے اپنی دانست میں بات بنانے کی کوشش کی۔

''اتنا ناسو حیا کریں۔آپ بید دیکھیے کے جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہوکر رہتا ہے۔'' اللّٰہ تعالیٰ نے اِن بچیوں کو مال کے بعد آپ جیسی خالہ دی ہے۔ یہی و مکیر کیجے اُسے اپنی مخلوق کا کتنا خیال رہتا ہے۔اور پہ بھی دیکھیے کے بچیاں اس وقت کتنی خوش ہیں اور اُن کی اس خوشی کا ذریعہ آپ بنی



''بہت ساری با تیں ایس ہیں سنر چمن جوانسانوں کو بہت دیر میں سمجھآتی ہیں \_بعض اوقات جوموجو د ہوتا ہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف مہیں ہوتا۔ پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوتے اور بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جس کی ہم خواہش کررہے ہوتے ہیں۔ پھر بھی وفت آ رام ہے گز رجا تا ہے۔'' ڈ اکٹرعلی کوجانے کیا خیال آیا تھا.....وہ کیا کہنا جا ہتے تھے۔ چمن خود بھی غیر حاضر د ماغی میں مبتلا تھی۔ کچھ بھی کچھنبیں ٹینا کی ایک زور دار چیخ نے ماحول کا تاثر ہی ڈ اکٹرعلی نے چونک کر ٹینا کی طرف دیکھااور پھرمسکرادیے۔ شینانے وہ چیخ خوشی کی انتہا پر ماری تھی۔شایدیاہ یارہ کی کوئی بات اُسے اچھی لگ گئی تھی اوروہ جی بھر کر لطف اندوز ہور ہی تھی ساتھ ہی تالیاں بھی بچار ہی تھی \_ چمن بہت غورے ٹیٹا کود مکھر ہی تھی۔ ا مفارہ انیس سال کا جوان وجود اور آئکھوں میں یانچ جھ سال کے بچوں جیسی معصومیت اور بے ساحتلی ..... تالی بجانے کا اندازیول جیسے ابھی دو دھے چھوٹا ہوا در بیجے نے تالی بجا نامیکی ہو۔ خالہ نیمنانےFive کائیبل سایا ہے اوروہ جیت کئی ہے۔ میں نے اُس کوفرائز کھلائے ہیں۔' ماہ یارہ تیز تیز جما کتے ہوئے چس کی طرف آئی اور Running Comentary کرتی ہوئی اُس طرح دوڑتی ہوئی ٹیٹا کے ماس جلی تی۔ علی اور چمن بے ساختہ اس پڑے تھے '' بیرتو بہت ایکی خبر ہے کہ ٹینا کو Table کا Table یا دہو گیا۔'' ڈا کٹڑعلی کی ساری توجہ ایمی بھی اپنی بهن کی طرف تھی شایدایک سینڈ کے لیے بھی تہیں بھولتے تھے کہ چمن ایک شاوی شدہ عورت ہے۔ '' پھول اور بچے ۔۔۔۔۔اس ونیا کاحسن ہیں ۔۔۔۔علی' ٹینا' مہوش و ماہ پارہ کی طرف و کیھتے ہوئے کہدر ہا تھا۔ چمن نے تا ئید کے انداز میں سر ہلا دیا۔

مچمن کے ساتھ اُن کا ملاقات کا انداز بہت پُر تکلف اور شائستہ اور بہترین آ داب میز بائی پر بنی تھا وہ

'' میں بھی ای طرح سوچتی ہوں .....میرے یاس میری بہن کی بیددونشانیاں زندگی میں رنگ بھرنے کے کیے کائی ہیں۔'

چن آج علی ہے بہت ہی مختلف انداز میں بات چیت کررہی تھی۔عطیہ بیگم نے اس کی سیدھی سادی سوچ کوآج ایک Turning Point و یا تھا۔اے آج اینے اور علی کے درمیان بلکا مہین خوش رقگ يرده حائل محسوس مور ماتھا۔

بہ انجھی تو اِس کے نام کے ساتھ ٹمر کا نام پوستہ تھا۔اسے تو کسی اور مرد کے تصور سے ہی بیسوچ کرخوف محسوس ہونے لگا گو پاوہ کو کی انتہا کی تنگین غیرا خلاقی حرکت کی مرتکب ہور ہی ہو۔علی پر اراد سے کے ساتھ نظرڈ النائجی اے کوئی جرمحسوں ہور ہاتھا۔

آج کی ملاقات میں بے ساختگی اور بہاؤنہیں تھا۔ بات بات پرلگتا تھا کہ روانی ہے چلتی گاڑی کے سامنے بار باراسیڈ بریکرآ رے ہول۔ ے ہار ہور پہیر بردار رہے ہوں۔ ''آپ کی شادی کوغالبًازیادہ عرصنہیں ہوا۔ یا شاید آپ نے بتایا تھا میں بھول گیا ہوں .....'' علی نے' بہن کی نشانیوں' پر توجہ کی تو خیال آیا کہ چمن شادی شدہ ہونے کے باوجود اولا دے محروم پانچ سال ہو چکے ہیں .....اکیس سال کی عمر میں شادی ہوئی ۔اس بار 26th برتھ ڈے منا چکی جمن نے جان ہو جھ کر ایک سجیدہ موضوع کو بلیلے کی طرح اڑانے کی کوشش کرتے ہوئے قدرے مزاحيها نداز مل جواب ديا\_ على نے چونک كرو يكھا تھا..... " يا مج سال .....!" '' پانچ سال ایک عرصہ ہوتا ہے۔ پانچ سال سے دوایک سرد کی زوجیت میں ہے۔ایک مضبوط ہندھن مضر بال ایک عرصہ ہوتا ہے۔ پانچ سال سے دوایک سرد کی زوجیت میں ہے۔ایک مضبوط ہندھن مزيدمضبوط ہوتا جار ہاہے۔' "Oh Good" على كويبر حال مجلة كهنا تقا\_ اب وہ بیوضاحت تو کرنے ہے رہا کہ وہ اولا دُکے شمن میں اس سے یونکی برمحل سوالات چھیڑ جیٹا تھا۔ "او و توبیہ بات ہے ..... ابھی اولا دہیں ہے .....ای وجہ سے وہ مرحومہ بہن کی بچیوں کواتنا وقت دیتی اور یقیناً اس کا شوہر بھی ایک بہترین انسان ہے جو بیوی کی ان ذمہ دار یوں میں اس کا ساتھ دے رہا ے جو بہر حال اُس کی ذمہ داریاں ہر گزمیس ہیں۔ علی کے دل میں چمن کے شوہر کے لیے بھی نیک جذبات بیدار ہوئے۔ در بید '' آپ کی مدران لاءانشاءالله بہت جلد ٹھیک ہوجا کیں گی تو میں آپ کواپنے گھر'انجیشل وُنز پر '' ۔ '' انوائث كرول گا-" '' آپ اپنے بذبینڈ اور مدر اِن لاء کے ساتھ آئیں گی تو مجھے بہت خوثی ہوگی۔ای بہانے آپ کی فیملی ہے بھی ایک احتمی می میٹنگ ہوجائے گی۔'' ڈ اکٹر علی بہت شائنگی ہے آئندہ کی پلانگ پر آ گئے۔ یا شاید لاشعوری طور پر وہ چمن کے جیون ساتھی كے بارے ميں سوچ رے تھے۔ ''جی .....!''چن نے چونک کرعلی کی طرف ویکھا۔ '' آپ میری بہن کی خوشی کے لیے اتنا کچھ کر سکتی ہیں .....تو میرا بھی کچھ فرض بنما ہے اسکیٹلی آپ کے ہذیبینڈ کا تو بہت ساراشکر میدادا کرنا چاہیے جو آپ کو Allowed کرتے ہیں تو آپ ٹیمنا کے لیے وقت نکال کرآتی ہیں'' وقت تكال كرآني بن-" ''اس کا ایک خوبصورت اندازیہ ہے کہ ہم کسی دن ساتھ بیٹھ کراچھا سا کھا نا کھا کیں ایک دوسرے کے ليےونت نكاليس "

ڈ اکٹرعلی بول رہے تھے۔ چس کا ول کسی یا تال کی اتھاہ گہرائی میں اتر تا جار ہاتھا۔ "Oh Sure" چن كوبېر حال يكه تو كېنا تها\_ '' میں سات ہے ہاسپلل کے لیے گھرے نکل جاؤں گا۔ گرآپ اور بچیاں آج ٹینا کے ساتھ وز کیے "اندر Cook بچوں کی پیند کی چیزیں تیار کررہا ہے۔ میں آپ کوانفارم کررہا ہوں۔ آپ سے صلح، ، استیاع ڈ اکٹر علی عثمان کے حتمی وقطعی انداز پر چمن نے بڑی بے بسی ہے این کی طرف دیکھا تھا۔ '' پھر بھی سہی ۔۔۔۔کل ویک اینڈنہیں ہے۔۔۔۔۔ بچیاں کیٹ سوئیں گی توضیح اٹھتے ہوئے بہت تنگ کریں گی۔ پلیز ..... ٹرائی ٹواغڈ راشینڈ .....' چمن نے ایک انداز میں بڑے بیتی انداز میں معذرت کی تھی۔ "میں کہد یتا ہوں کہ آٹھ بجے ڈنر Scrvc کردیا جائے ۔نو بجے ڈرائیور آ یہ کوچھوڑ آ نے گا۔" ''مسئلہ ڈراپ کائبیں ہے۔'' مسددرات ہیں ہے۔ '' سئلہ کوئی جھی نہیں ہے۔۔۔۔ بات تو بچیوں کی خوشی کی ہے۔۔۔۔ایک نظر تینوں کی طرف دیکھ کر ایمانداری ہے بتا تیں ....اس وقت زمین پراس منظرے زیادہ حسین مطر کوئی ہوسکتا ہے۔' '' نیچراس وقت' فلموڈ' میں ہے۔۔۔۔میرے گھر میں سوائے خوشیوں کے اس وقت اور کچھ نہیں ہے۔'' ڈاکٹرعلی عثمان کے انداز میں اصرار سے زیادہ بات منوانے کا مان تھا۔ چمن کی سوچ شکھ کی انتہا پر پہنچ کر نے سرے ہے بانو آیا کی طرف مزگئی۔ ''افشاں کا فون نہیں آیا۔'' ''اس کا مطلب سب خیریت ہے۔۔۔۔۔ چلویہ بھی شکر ہے۔'' وہ سکھ اور سکون کی ادا کاری کرتے کرتے نڈھال ہوئی جاتی تھی۔اور ڈاکٹر علی نے' دورانیۂ بڑھادیا '' میں ایک دوضروری فون کر کے ابھی آتا ہوں.....' ڈاکٹرعلی کومعاً اپنے فرائض یاوآ نے تو عجلت کے انداز میں کھڑے ہوکر گویا ہوئے۔ و سانسیں جو خشک سوتھی جھاڑیوں ہے اٹک بھٹک کر پھیپھڑوں کو چھوتی محسوں ہورہی تھی ایک دم ڈ اکٹرعلی کے اٹھتے ہی اس نے کھل کرسانس لیا تھا۔

" آ پ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ میں نے تو آ پ کی امی جان کو بیار نہیں کیا؟ میں ان کی Take Carc کرسکتی ہوں،آپ کا برڈین شیئر کرسکتی ہوں۔آب آپ خود بی ان سے چھپار ہے ہیں تو اس میں میرا کیاقصور ہے؟" تنہائی اورموقع ملتے ہی ندا پیٹ پڑی۔ شاوی شدہ زندگی کوای لیے پر میٹیکل لائف کہتے ہیں کہ دو گھڑی کے رو مانس کے بعد آئے وال کے بھاؤ شروع ہوجاتے ہیں۔



## خانقاه

#### خانقابون،آستانون، در بارون، مزارون کی جیرت ناک داستان

کاوش صدیقی ایک معروف آلھاری ، جن کی تحریری نگاہوں سے نہیں دل سے پڑھی جاتی ہیں۔ان کے قلم کانو کیلا ، کٹیلا انشز معاشر ہے کے ان پہلوؤں کو کھوجتا تر اشتا ہے جوعیاں ہونے کے باوجود پوشیدہ رہے ہیں۔خانقاہ ان کی تیکھی اور چھتی نشتر زنی ہے جو کہ ہمارے اطراف سے گندھی ہے۔ پیروں ، وڈیروں ، سیاسی کھ پتلیوں کے پر اسرار معاملات ، سچ ، جھوٹے ،مصلحت آمیز ، دَروغ گو کے درمیان ایک ' معاملات ، سچ ، جھوٹے ،مصلحت آمیز ، دَروغ گو کے درمیان ایک ' مرودرویش' کی عجیب داستان جس کے افکار سے دنیابدل گئی۔

#### ان کے لئے بطور خاص جوا چھی تحریریں پڑھناجائے بھی ہیں اور جاہتے بھی ہیں۔

ماہ جنوری سے ماہنامہ سجی کہانیاں' میں ہنگامہ خیز آغاز

WWW.PAKSOCIETY.COM

تکاح کی قید ہے آزاورو مانس کی گھڑیاں پھر سے اڑ جاتی ہیں۔ جائے پالی بے بنیاد سہانے خواب و مکھ کرا ہے اپنے ٹھکانوں پر چل پڑتے ہیں۔ساری رات خواب ناک باثیں یا وکر کے جا گتے ہیں۔ ا گلے دن پھرتصوراتی منصوبہ بندی شروع ہوجاتی ہے۔ شاوی کے بعد پہلی سبح بی واش روم میں ٹوتھ پیسٹ نہ ملے تو نٹی نویلی دلہن مصب ز فاف کے نشے میں ڈ ھت دولہا کو دس با تنیں سناسکتی ہے۔ جواب میں وہ رات بھر جا گئے کی وجہ سے میبھی کہ سکتا ہے کہ باپ کے گھرے جہیز میں اُوتھ پیپٹ بھی لے آتیں۔'' الیا کچھوا تعتا ہوجائے تو پہلے دن سے پہ چل جاتا ہے کہ پر پیشیل لائف کا درحقیقت مطلب کیا ہوتا ہے۔ "ایک دم جابل از کی ہو ..... بولنے کی جلدی پڑی رہتی ہے۔ ماں مرر ہی ہے میری سارے کام آ کے چھے ہو گئے ہیں۔ حمہیں تمیز نہیں ہے کہ پریشانی میں شو ہر کا کس طرح خیال رکھا جا تا ہے؟' شمر جوارسلان کے بے تکے انداز ملاقات پر تپاہوا تھا۔نداپر چڑھ دوڑاموقع کی نزاکت' پچویش' کسی بات کا انداز ہبیں کرسکتیں۔'' " ثكاح كيا ہے تم سے خفيہ تعلقات نبيس ہيں ..... اى كى بيارى كى وجہ سے احتياط كرر ماہوں \_" '' اور بال سنو ..... اپنی ساری ضروری چیزیں اس کھر ہے سمیٹ لو ..... اے تم یہاں مہیں زکو کی۔ چاہے میں مہیں سی گیست ہاؤس میں کمرہ لے کردوں بس تم یہاں نہیں رہوگی۔اس گھر کی جابیاں گھر کے وارث کے حوالے کردو۔ یعے یا آ گ لگائے اُس کی مرضی ..... جارا کوئی Concern نہیں۔" ثمر کا ورحقیقت کی کی شوٹ کر گیا تھا۔ اس نے ایک سانس میں ندا کو ہزار سناویں۔ لعن طعن تنقید نصلے ..... تا ہر تو ژبرس رہے تھے۔ندا تو ہونق ی ہوکر بس دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ بڑی' ول چڑھی' بیٹم بن کرٹمرکوآ ڑے ہاتھوں لیا تھا۔ النے لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ اس سے پیشتر کہ کچھ بات سنجالنے کی کوشش کرتی ٹمر کے پیل فون کی رنگ نے تعطل واقع کر دیا۔

ثمرنے سائسیں سنیجا لتے ہوئے سیل فون اُٹھا کر دیکھا۔افشاں کی کال آ رہی تھی۔اس نے بہت متفکر انداز میں کال ریسیو کی تھی۔

" مال ..... هيلو ..... افشال؟"

'' بھائی ..... بھائی .....'' انشاں کچھ کہنے ہے بجائے بلک بلک کررونے لگی تھی ۔ثمر کے وجود میں روح جیسے شعلوں میں گھر کرراستہ ڈھونڈ نے کے لیے اِ دھراُ دھر دوڑتی محسوں ہونے تگی۔

''افشاں ....،'اس کے منہ ہے ہیں اتنا ہی نکل سکا۔

'' بھائی۔۔۔۔امی۔۔۔۔امی۔۔۔۔ چلی گئیں۔۔۔۔''افشاں نے بمشکل جملے کمل کیا۔

''انالله وانااليه راجعون .....''

ثمر کے منہ سے نکلا اور ندا دھی سے بیڈیر بیٹھ گئ<sub>ی</sub>۔

(رشتوں کی نزاکت اور سفا کی دکھاتے اس محرانگیز ناول كى الكي قبط انشاء الله آئنده ماه ملاحظه يجيجي)

## صحرا کے مسافر

" میں تبہاری شادی ایسے مخص ہے کروں گی جو تنہیں بہت جا ہے۔ اُس کی زندگی میں تمہاری محبت کے سوا کچھ نہ ہو .....اور جو صرف تمہارے لیے ہو۔'' میرا کے اندر کی محرومی .....تمناین کرلیول پرتھی ۔'' خدانہ کرے کہ تم عظمت کے مینار .....

#### -040 - 040.

'' ماما.....محبت، اطاعت، فريانبر داري · یا یا کے ساتھ آ ہے گا اٹوٹ تعلق کون سا ہے؟'' عندلیب ملے چونی اور اقصی کا پورا سوال س کر ساكت ہوسيں -

اور .... باہر علتے قدم ذک کے ''میراخیال ہےآ ہے کو بابا کو' محبت' دے کر بندروفی فصد مارکس وینے جا ہے۔ آخر چوہیں سالہ از دواجی زندگی کا سوال ہے۔" افضی کی آ محمول میں شرارت تھی وہ ایسے ہی سوالنامہ ترتیب وے کرسپ کو امتحان میں ڈال کر اُن کا

امتحان ليتي تحكى \_ اقصیٰ کے سوال نے مجھے جھنجھوڑ دیا تھا۔ محبت، اطاعت، فرما نبرداری میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا.....کتنا مشکل تھا اورافضی نے ازخود نتيجه ترتيب دے لياتھا۔ اب مسكراتے ہوئے ميرا امتحان لے رہى

یہ ہے ماما ..... خالہ جان نے محبت کا

#### -0"0 NO 0"0"

انتخاب کیا وہ کہتی ہیں کہ آئی کمبی از دواجی زندگی کی خوشحالی کا راز تو صرف'محبت' ہے محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی اور قر ہا نبر داری بھی .....'' (محبت سے محبت ہوتو استفاب محبت ہی ہوگا) اقصی عندلیب کے احساسات سے بے برواہ رائے دے رہی گی۔

میں نے خالہ جان ہے کہا کہ ما ما کا جواب بھی بہ ہوگا گر .....! " وہ سائس لینے کورکی ۔ میں نے یے چینی ہے اُسے دیکھا۔

'' تمرانہوں نے کہا ....نہیں ....عندلیب کا جواب یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایبا کیوں کہا

میں اندر تک برف ہوگئی۔اک وہی تو میری ہمراز تھیں۔

''اور پتہ ہے ماما واوا جان نے کیا جواب '' پھرشرار تی ٹی چیک اٹھی۔ میں با قاعدہ گھوم

" سوری ماما ..... بروں سے ایسے سوال نہیں

اطاعت رو گئی ہے، کیوں زوجہ؟ " اور جا جی یو حصے مگر ..... انہول نے خود ہی جواب دیا۔ میں تو جاچوے ممانی سے چھوٹی لالہ سے یو چھرہی صرف آفهمیں دکھا کررہ کئیں۔ '' ما ما ..... کیا محبت وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے؟''اک اورسوال ..... واوا جان نے کہا بیٹا اس عمر میں زوجہ کی ' آپ بول کیوں شہیں رہیں؟'' میری فرما نبرداری نه کروتو در برده محبت جھی تہیں کے گی ..... با ما ما ما اسن مستراجعی نه سکی \_ خاموشی کواب نوٹ کیا تھا۔

محرأس كے مطلب كا جواب ميرے ياس تہیں تھا اور میرے مطلب کا جواب اُسے ہضم

اور میں سوچتی ہوں کہ میر ہے سوال نے سب كوسوين يرمجوركردياب

ميرے اندر دھواں دھواں تھا۔بعض جوا بات روح تھینج کیتے ہیں صدیوں کا حساب کتاب سامنے آجاتا ہے۔ سود و زیاں ..... یا پھر.....'' اورجا چوقبقہ رگاتے ہوئے کہدرے تھے۔ ''اب تو بس.... حق ..... یا ..... اطاعت ہی

## Downloaded From Ralsodety.com

" انهم المجت زياده كرت بين يا میرےاندر کی محرومی .....تمناین کرلیوں مرتکی . "فدانه کرے کہ تم عظمت کے مینار تعمیر کرو۔" شتیاق احمد کا زاویه بند کر کے میری جانب متوجہ (ایک مینارتمهاری ال نے بنالیاده کافی ہے) '' آپ بتائیں نا آپ کس چیز کاانتخاب کریں " بتائميں نا خالہ نے ایسے کیوا یا کہا اور آپ کا " چلوجا كركام كرو بندكر دبيهوال نامه....." جواب کیاہے؟'' " بتم نے اپنے پاپاسے پوچھا؟" " تو آ ب كه كيول جيل ديتي ..... محبت ..... '' 'نہیں ۔۔۔۔ پٹنائنیں ہے اُن ہے، انہیں ویسے میں اُس کا چیکتا چیرہ دیکھتی رہی۔ '' میں سوچتی ہوں ماماعمر کے اس حصے میں آ کر بھی میرے فضول سوالوں سے چڑ ہے۔"عندلیب نے مراسانس لیا۔ محبت شدید ہوجانی ہے۔'' ہراسا ہاہا۔ اُن کی بنی جواب کی منتظر تھی اور اس سے زیادہ " محبت شديد تبيس موتى بلكه..... مخل مزاج ہوجالی ہے۔" اُ ہے بھی ہلکی می آس تھی۔عندلیب کا انتخاب آپ ميراسوال كول كيون كردى بين؟" پمر أعموضوع ياوآ حميا-محبت ہوگا ..... اُس کے منہ سے جواب سننا جا ہتا " و الم تو دیا ہے تم نے جواب ....." اُس کے "تمهار عدال من الاكاجوب كياموكا؟" بال سنوار \_\_\_ ''ووتو میں نے اخذ کیا ہے؟''میں بنس دی۔ " محبت .....!" كشن كود مين ركه كر محبت ہے "ميراجواب بياي ہے-" پھر .....خالہ نے ایسا کیوں کہا؟" میں چپ "اور ..... آپ جيسي عورت قابل محبت بھي ہے، أن كى دوسرى شاوى كو برداشت كرنا، أن كے كمر اُس نے میرا گھوتگھٹ اٹھا والول كو اجميت دينا، باز يرس ندكرنا، كوكى سوال نه ''ماما....!'' يك لخت وه سجيده بهوكئ\_ وهيرے ہے کہا۔ " کتنی عظیم ہیں آپ؟" " کیا میں عظیم بن سکوں گی۔۔۔۔۔اتن۔۔۔۔۔اگر میراسب کچھتمہاراہے سوائے دل کے ميرے ساتھ ايبا ہوا..... يا آپ..... '' الله نه كرے .....'' ميں نے اس كا باتھ تھام دل ہی نہ ہوتو ہاتی کیارہ جاتا ہے۔ '' میں تمہاری شادی ایسے مخص ہے کروں گی جو خاندان وقار کی بحالی کے لیے ....فر مانبردار حمہیں بہت جاہے۔اُس کی زندگی میں تمہاری محبت عورت این انا ہی حتم کر دیتی ہے۔ جے بھرم کے سہارے میں نے زندگی گزار كے سوائيكھ ننہ ہو .....اور جو صرف تمہارے ليے ہو۔'' جب مجھے فرما نیرواری کرنا آگئی۔ تو میں أے محبت كيے كبول-تمہارے یایا اور میرا رشتہ اطاعت کا ہے جو انہوں نے کہا میں نے کردیا۔ اُن کی خدمت میں فر ما نیرواری میں کوئی سرمبیں چھوڑی۔ الصى سجيدگى سے انبيں ديكھر ہى تھى \_ '' ما ..... ما .... محبت ..... <u>ما ما کوتو ہے۔'</u>' "جبيس ضرورت إاب من ان كي ضرورت ہوں ان کے گھر کی جمہبان ہوں۔محافظ ہوں ، بچوں کی ماں ہوں۔" "اور ..... ماما .....!" اتصلى باعتيارنز ديك مولى \_ " ہم ہے آپ کا تعلق .....؟" اس کی نگاہوں میں خوف تھا۔ أس كے ليج من الديشہ.... "محبت .....!محبت کا....." میں نے انسی کو سے سے نگالیا۔ بوٹ بے ریا، منافقت، ریا کاری سے یاک .... میرے آنواں کے بالوں میں کرنے لگے۔ حساب کتاب سے ماورا .... سود و زیال سے دور ..... باہر کھڑ انتخص دیوار کے ساتھ ڈھے گیا۔ عندلیب کے مبرنے انہیں اُس سے عبت میں مبتلا كرديا تفااور.....وه..... '' وہ ٹھیک تو کہدرہی تھی۔زندگی میں سودوزیاں تو ہوتا ہے۔ زیاں ہمیشہ عورت کے حصے میں آتا ہے۔ مگر آج ..... آج اک مرد کا حصہ بن گیا تھا،

تو ہوتا ہے۔ زیاں ہمیشہ عورت کے جصے میں آتا ہے۔ گرآج .....آج اک مرد کا حصہ بن گیا تھا، زیاں .....!'' جوانی میں جونصل اپنے رویوں سے بوتے ہیں اُس فصل کی کٹائی تو ہو تھا ہے میں کی جاتی ہے۔ اور فلکست کے آنسونسی کے دامن کو بھگوتے چلے گئے۔

مربیرب میں افعیٰ ہے ہیں کہ عی تھی۔ مر أسميرا جواب بحى حاسي تعا-میرے شوہر نے ساری عمر مجھے سب کھ ديا....بن اك محبت بي نهمي \_ برائے دل کوعبت ہے آباد نہ کروتو محبت زوگان میں بی شامل رے گانا .... اوراب وه جنني بھي محبت كرئيں \_مير بے لہو ميں فرمانبرداری کارنگ غالب ہے۔ تو محبت کیے جنے گا۔ " ماما .....مردول كوتو محبت عى يسند موتى بـــ دہ محبت میں ہی اطاعت کرتے ہیں۔'' «ونهيس بيڻا.....!<sup>"</sup> " محبت نه بھی ہوتو .... فر ما نیرواری کرنی پڑتی ہے۔ بیشرق کی ریت بھی ہے اور ہاری اقدار بھی ..... ول ثوثے، ملے، لوٹے یا اُسے وحتکارا خاندانی روایات کی بقاکے لیے بیضروری ہے '' ماما.....محبت .....مجھوتہ ہیں ہوتی '' '' مجھوتہ فر ما نبر داری ہی تو ہے۔'' " محرماما....." تذبذب كإشكار كلي

مناندانی روایات کی بقا کے لیے بیضروری ہے۔
'' ما اسلمبت سلمجھوتہ ہیں ہوتی ۔'
'' ما اسلمبت تقربی ہوتی ۔'
'' محمودہ فرمانبرداری ہی تو ہے۔'
'' مگر ما ما اسلن تذبذب کا شکار تھی ۔ '' بیتم کن چکروں میں پڑگئی ہوچلو ہٹو ۔۔۔۔۔ بند کرویہ سبند کرویہ سبند اسلام تر تیب دو۔''
'' مگر ۔۔۔۔ بنا سوالنا می تر تیب دو۔'' '' تو سلمبی سمجھ لینا چاہیے۔'' میں مشکرائی ۔۔ '' تو ۔۔۔۔ محبت!''یقین ہے مشکرائی ۔۔ ''نہیں ۔۔۔۔''

'' محبت ..... صرف محبت سے ہوتی ہے۔ جس شخص کو مجھ سے محبت نہیں۔ جب مجھے اُس ک ضرورت تھی خواہش تھی ، اُن کی توجہ محبت کو کی اور تھی اب جب مجھے صبر آ گیا کہ ان کی محبت نصیب نہیں ہے تو وہ محبت دامن میں لیے آ گئے۔

WWWPASSITETY.COM

## اماوس میں گھراجا ند

'' یار بھاڑیں جائے فائز داور پورامعاشرہ۔ہم نے شیکٹبیں لیا ہوا کے لھا تھا کر ہرکسی کے چیچے دوڑتے پھریں، ہرکسی نے اپنا جواب خود دینا ہے،ہم بھی اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ آئی سمجھ میں ''زارا کاسٹیمنا اتناہی تھا،لمی یات اس سے برواشت نہیں .....

-010 5 000 mon

-0"0 0 0000

''میرانام کرتل شیرازی ہے، برائٹ وے اسکول چین کا مالک ہوں میں، سیاحمہ ہمدانی ہیں، برلیل آف دِس برائج ، بید انصر صاحب ہیں، کو آرڈی نیٹر ہیں اسکول کے اور بیدشمسہ کنول ہیں، اسکول اکا ونٹس کو دیکھتی ہیں۔''

درمیان میں کر وفر سے بیٹھے ادھیڑ عمر کے شخص نے سب کے تعارف کا فریضہ سرانجام دیا۔ ''سرمیں زاراسلیم ہوں۔''

زارائے مختصر ساتعارف کراتے ہوئے بال واپس پینل کی کورٹ میں بھینک دی۔

''مس زارا،ہم آپ تی می وی ڈسکس کر رہے تھے،آپ ایم الیس میتھ تو ہیں گرندآپ کے پاس سابقہ تجربہ ہے اور ندہی آپ نے لی اللہ کیا ہوا ہے،ہم کیسے آپ پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں،آپ میں ایسا کیاا مکسٹرا آؤنری ہے کہ آپ کوسلیکٹ کیا جائے۔''

رُفِل شیرازی نے اس کی سامنے بڑی ی

'' میں اندرآ سکتی ہوں ۔۔۔۔۔؟'' بائیں ہاتھ سے دروازہ ذراسا کھول کر زارا نے پوچھا، دائیں ہاتھ میں کاغذات کی فائل تھاہے،آ دھی دروازے سے باہر کھڑی، دہ دروازے میں جی اجازت ملنے کی نتظرتھی۔ دروازے میں جی اجازت ملنے کی نتظرتھی۔ ''جی جی کیوں نہیں،تشریف لائے۔''

اندر سے آوازآنے پر وہ کمرے داخل ہو گئی۔کمرے کا ماحول نٹے بستہ تھا، باہر جون کی لو چل رہی تھی، او پر سے دیئنگ روم میں ایک چوں چوں کر تا پچھادل جلار ہاتھا۔ایے میں اسے لگا کہ جم و جان کی ساری گری بل بحر میں نہیں غائب ہو چکی ہے۔اندر کا ماحول روایتی انٹرویو والا ہی تھا۔ایک بڑی سے میز کے پیچھے تین مرداور ایک خاتون براجمان تھے۔سپاٹ چبرے خود ہی بتا رہے تھے کہ وہ انٹرویو لے رہے ہیں۔ دسے تھے کہ وہ انٹرویو لے رہے ہیں۔

ریب رسے۔ درمیان میں بیٹے شخص نے کری کی طرف اشارہ کیا۔زارانے سامنے پڑی ہوئی ایک کری

WPAISSETY.COM



#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

دی پر نظر ڈالی جو اس نے اخباری اشتہار کے کی سلیکشن نہ بھی ہو۔ جواب میں روانہ کی تھی۔

احمہ ہمدانی نے خنگ انداز میں اس کی طرف رف پیڈ اور بال پوائٹ بڑھائی۔زاراکے لیے ہیے معمولی سوال تھا جو اس نے لیے بھر میں حل کر دیا۔اس کی تیزی پر احمد ہمدانی کے ماتھے پر بل سے پڑگئے۔

'' آپ اوارے کو کیا دے سکتی ہیں اور بدلے میں آپ کو کیا در کارہے۔'' اسکول کے کوآرڈی نیٹر نے بھی اپنا حصہ

-1115

''سر میں ادارے کواپی صلاصتیں ،اپی محنت دے سکتی ہوں اور بدلے میں ادارے سے توقع رکھوں گی کہ ادارہ مجھے معاشی بے فکری دے ورنہ معاشی فکر میرے ٹیلنٹ کو بھی زنگ آلود کر دے گی جو دراصل ادارے کا ہی نقصان ہوگا۔'' زارانے آج سوچ رکھا تھا کہ وہ حقیقت پر جنی جواب ہی دے گی جا ہے کی کو براگے ، جا ہے اس

'' ہونہہ۔ تھیک ہے مس زاراسلیم ،آپ باہر تشریف رکھیں ،ہم نے آج ہی ٹیچرز فائنل کرنے ہیں ،آپ کو بتا دیا جائے گا۔''

کرفل شیرازی نے خشک کہے میں اس کی فائل اس کی طرف بڑھائی اور وہ جلتی کڑھتی ہاہر آگر بیٹھ گئی۔

ایک بارتو اس کا دل چاہا کہ وہ گھر چلی جائے، یہاں دال گلتی نظر نہیں آ رہی تھی،ایک تو احمد ہدانی کا خشمگیں انداز،دومرے کرنل شیرازی کے سوالات، تیسرے امریکن لہج جس انگاش ہولئے امیدواروں کا جم غفیر، ہرسیٹ کے ایکے سفارشی فون اور رفتے۔ایے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ سلیکٹ ہویائے گ

'' زاراسلیم ،گھر ہی چلو،ایک اورکڑی رات سہی۔''

زارانے خود کلامی گی۔
اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں ناگیں لمبی
کرے فائل گود میں رکھ لی۔ یہ دیننگ روم کا ایک
تنبا گوشہ تھا، ساتھ ہی استقبالیہ کا ونٹر تھا جس پر
ایک الٹرا ماڈرن لڑکی بلاوجہ سائل دے رہی
تھی، اس کا ناکافی لباس اور عامیانہ انداز اے
مرکز نگاہ بنائے ہوئے تھا، ہال میں جگہ جگہ منتظر
امیدواران امید اور نا امیدی کے درمیان
بلکورے لے رہے تھے، ان میں جدید تراش
بلکورے لے رہے تھے، ان میں جدید تراش
خراش کے ملبوسات میں مہلتی چہکتی لڑکیاں بھی
تقیس اور سادہ اور ستا سالباس پہنے، سادہ سے
نقوش وائی، بھاری بھرکم ساچشمہ لگائے، ہالوں کو
سکس کر باندھے ہوئے زاراسلیم بھی تھی کہ جس
کے گھر کامنتقبل اس کی مکنہ نوکری سے جُوا ہوا
کے گھر کامنتقبل اس کی مکنہ نوکری سے جُوا ہوا
تھا، اپنی جگہ پر ہرامیداوار کی نہ کی وجہ سے پُر

ی سارہ بھی اس کے باس کی کری پر بیٹے چکی '' آپ کے ماتھے پرتو روشن ستارے اور سمج نو کی تابائی جیک رہی ہے، تابانی بھی اندھیروں ہے ہار نہیں مانتی زاراجی \_فقط ایک روشنی کی کرن فصیلِ شب کی ہر د یوار گرا دیتی ہے اور آپ تو سرايا نورين\_ سارہ نے شوخی سے کہا۔ '' لگتا ہے اردو کی سیٹ کے لیے آئی ہو۔'' زارا اس کے منش نظر انداز کرتے ہوئے اب یوری طرح اس کی طرف متوجیھی۔ '' ٹھیک سمجھاتم نے ،ار دومیراپیشن تھا، بہت ول سے پڑھاہے میں نے اس سجیکٹ کو۔'' سارہ نے سادگی ہے کہا ''پھرتو حمہیں یہ نو کری ملی چاہیے، حق ہے تمہارا، ہمیں تو کتابوں کے ہر ہر صفح پرروتی ہی کا گمان ہوا ہے۔'' اس بار زارا نے شکفتگی ہے کہا، جانے کیوں سارہ اے زندگی ہے بھر پورٹلی ،الیماڑ کی کہ جے و کھے کر جینے کو ول جا ہے،اے ایسے محسوس ہور ہا تھا کہ زیست کی ہر سخی بھاپ بن کراڑ چکی ہے اور وہ ملکی پھلکی ہوئی ہے۔ " كولثرة رنك نونا<sub>س</sub>" سارہ نے بیک ہے چیس کا پکٹ اور کوک کا ٹن پیک اس کی طرف بڑھایا اور زارا نے بنا

ہیکیا ہٹ کے انہیں تھام لیا۔ ''لگناہ آپ بھی پُرامید ہیں سیٹ ملنے کے

سارہ نے سوالیہ انداز میں بوجھا۔ "اس وقت تومی صرف اس کیے یہال بیٹھی ہوں تا کہ دھوپ کا د ہکتاالا وُ ذِ را دھیما پڑے تو باہر

امید تھا۔ ہال کا طائزانہ جائزہ لے کرزارا نے م سیٹ کی پُشت ہے نکا کرآ تھھیں موندلیں ۔ ''ہم کو جگنوؤں کے بتلیوں کے ویس جانا ہے، ہمیں ماتھے یہ بوسا دو۔'' زارا نے خود سے سر گوشی کی اور سخی سے ''ایکسوزی'' ایک نسوائی آواز اُس کے کانوں سے مکرائی جھےاس نے واہمہ بمجھ کرنظرا نداز کرنا جا ہا۔ ''میں آ ب سے مخاطب ہوں فرینڈ۔' وه نرم مهر پان ی آ واز دو پاره اس کی ساعتوں ے مکرائی تو زارا نے سلمندی سے آنکھیں کھولیں،اس کا سرای طرح کری کی پُشت پر دھرا تھا، نیم وا آ تھوں ہے اس نے اُس لڑکی کو دیکھا۔ 'جي فرمائي آگري ڇاهي آپ کو يا آپ نے مجھے مشورہ ویتا ہے کہ میں چلی جاؤل کھر كيونكه بيسينيآپ و بہلے بىال چى ہے۔ زارانے تی مجرے کہے بیل کہا۔ "ارے ارے ایسی کوئی بات نہیں،اصل میں میں ابھی انٹرویو دے کر باہر آئی ہوں تو مجھے آپ کے پاس بیٹھنااحھالگا،اس وجہے۔' جینز اور گر تا زیب تن کیے، قیمتی گلاسز لگائے أس لڑکی نے سادہ سے انداز میں کہا۔ ''میں سارہ ہوں۔سارہ ضیاء۔'' لڑکی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ''اور میرا نام میرے ماتھ یر چیال ہے،زاراسیم۔جو انٹرویو دینے کے لیے پیدا دنیا جہان کا احاث بن زارا کے کہے میں سمٹ آیا تھا،اےا نیےلگ رہا تھا جیسےوہ اس دینا میں مس فث ہے،اب وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گئ

نکلوں، جانے کتنی دور پیدل چل کر بس لطے ہے، تیراشکر ہے مالک تو جس حال میں بھی گ،اتنے پیسے تو ہیں نہیں کہ نز دیکی اشاپ ہے رکھے۔'' ہیمہ جاؤں۔'' اس نے میدوقت نہ بھی ماں باپ کے گھر میں

> زارانے ساوہ سانچ بولا۔ ''بہت کی ہے۔'' سارہ نے اس کی آئکھوں میں دیکھا۔ ''بول پرگلاب تونہیں لگتے مس سارہ ۔سوجو دہ ہے۔''

> > زارانے کندھےا چکائے۔ ''سارہ ضاء۔زاراسلیم۔''

استقبالیہ پر پیٹھی لڑ کی نے فون رکھ کر پکارا۔ سارہ اور زارا اپنی بات بھول کر بے اختیار اپنی کرسیوں سے کھڑی ہوگئیں۔

" آپ سليک ہو چکے جيں، اپائٹنٹ لينر انجي آپ کومل جاتے جيں، آپ انہيں پڑھ ليس اورا گر بہنٹ پرسائن کرديں۔'

زارا کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ وہ کس رومل کا ظہار کرے، جسے پوراہال ایک دم سے خالی ہو گیا تھا، صرف وہ تھی اور خلا کا مہیب پھیلاؤ جس میں وہ کسی تنہا سیارے کی مانند چکرارہی تھی ،اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ اُس کا نام پکارا گیا ہے،اس نے نے نم آنکھوں سے سارہ کی طرف دیکھ کر اثبات میں سر ہلایا، زاراد ہم ہے کری پرگری گئی۔!!

A .... A

سلمی خاتون کچن کے ایک ایک ڈ بے کو چھان پھٹک رہی تھی کہ تمام اناج، دالیں، چاول ملا کر کم ہے کم ابال ہی لیں تو آج کی رات کٹے،اس کی آنھھوں ہے آنسو بہے چلے جارہے تھے۔

"سوہنے رب، تو ہی غریب کی حیا در کا محافظ

اس نے بیدوقت نہ بھی ماں باپ کے گھر میں دیکھا اور نہ ہی سلیم کے جیتے جی دیکھا ہلیم کا اپنا چتنا ، پھلتا پھولتا جزل سٹور تھا ، گھیر میں روپے یسے کی فراوانی نہیں تو قلبت بھی نہیں تھی ،تو کل اور مبرشکر کے سہارے زندگی اینے ڈھب میں بہتی چنی جا رہی تھی جب ا ن کی پرسکون جنت میں بھونچال آ گیا ، مڑک یار کرتے ہوئے سلیم کوایک تیز رفآرٹرک نے ہٹ کیا اور اس نے لھے پھر میں ہی جان دے دی ، بیجے اس وقت چھوٹے تھے۔، سب سے بڑی زاراءاس سے چھوٹا بنٹو، اور سب ہے چھوٹا ٹیویہی اس کی کل کا بنات تھی ، سلمی نے آ نسودل پر گرائے ،آئیھیں پوچھی اورسلائی مشین کو سہارا اور اللہ کو تکہاں رکھ کر محنت مزدوری شروع کردی ،اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے تھریر محلے کے بچوں کو قران پڑھانا شروع کر ویا،اہے اینے گھر سے قران کی تعلیم ملی تھی،اس نے وہی تعلیم بھیلانی شروع کر دی ،اس کے والد مرحوم دین کے مبلغ تھے، گھر میں جوسیکھا تھا، وہی كام آيا \_تفير قران كچه والدے يردهي تھي، كچه مطالعہ کے باعث سیمی اور تدریس قران کا سلسلہ شروع کر دیا، محلے میں اس کا نام احترام ہے لیا جانے لگا، چھوٹا بڑا نہ صرف خالہ کہہ کرعزت ویتا تھا بلکہاس کی چوکھٹ کی حفاظت بھی کرتا تھا۔اس طرح اس نے بچوں کو یالا بوسا، وہ تو شکر ہے کہ حبیت اپنی تھی ورنہ زندگی اور زیادہ مشکل ہو

زاراایم ایس ی کرگئی، بنتوایف ایس ی اور نیپو میٹرک میں تھا۔اپنے بچوں کی صورت میں اےموسم بدلنے کی نوید تو نظرآ رہی تھی مگرا بھی وہ دروازے میں بی تھی کہ زارا آکر اس سے لیٹ
گئی۔
''ائی ،ائی ، میری پیاری ای ،میری راج
دُلاری ای ۔
دُلاری ای ۔
''تو بی میرا پیار ماہیا۔
پوشائن جسٹ لانگ اے شار ماہیا۔
کازیوآر مائی اوٹلی پیار ماہیا۔''
زارالہک لیک کرگار بی تھی ،آج وہ اتی خوش
دکھائی وے ربی تھی جسے کی نے اس کے اندونی

زندگی پھونک دی ہو۔ '' ماروگی کیا ،اتنی بڑی لم ڈھینگ ہوگئی ہو گر رہی بچی کی بچی ہی۔ہوا کیا ہے، کیا طوفان آ عمیا

'سلمی خاتون بو کھلائی ہوئی زارا کی گرفت سے خود کو چھڑ دانے کی کوشش کررہی تھی۔ '' مجھے نو کری مل گئی ہے ای آپ کی دعا سے،اب ہم پیٹ بحر کر روٹی کھا تمیں گے،اب آپ کو مشین بھی نہیں چلائی پڑے گی،اب سٹور والا ہمیں دھ تکارے گا بھی نہیں ای جی۔''

زارا کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ وہ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرے پہلمی بھی خوشی کے مارے رونے لگ گئ تھی ، وہ بےاختیار بیٹی کا ماتھا چوہنے لگی۔

'' آج برسول بعد کوئی اچھی خبرسی ہے میں نے، پیچھے ہٹ وضو کرنے دے مجھے،شکرانے کےنفل بول رکھے تھے میں نے، میرے مالک نے اپنا کرم کردیااس آگئن پر۔'' ''رمہ تھے کیسے میں ان ک

"امی میہ تو دیکھیں میں کیا لائی ہوں،ایڈوانس سلری میں ہے۔"

زارا نے ہاتھ میں پکڑے شاپرز کھولنے شروع کر دیے، گھر کا راش، برگر، پیزا، سنیم

بچوں کوان کی ضد کے باوجود پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھنے کا کہتی تھی۔زارانے باب کی شفقت یے رنگ ویکھے تھے،اس وجہ سے اس کے اندر سی زیادہ تھی، بننو اور ٹیبو بہن کی نبیت کم حساس تھے،و سے بھی لڑ کے ہونے کی وجہ سے ان کا ماحول بدلتار بتنا تفااور كتھارسس ہوتا رہتا تھا، زارا کی نظیر مال کے چبرے کی ہر ہر شکن اور محمکن پر رہتی تھی ،سلائی مشین کی آواز ایں کے کانوں پر ہتھوڑے کی طرح تکراتی رہتی تھی،وہ مال کے رد کئے کے باوجود غیرمحسوس طریقے سے مال کا ماتھ بٹائی رہتی تھی ، میٹرک کرنے کے بعد تو اس نے اپنے کھریر ہی بچوں کو ٹیوشن پڑ بھائی شروع کر دی اس طرح کھر کے اخراجات میں آسرا لگنا شروع ہو گیا،ای طرح زندگی ایک ہی رنگ اور ایک سے ڈھنگ ہے بہتی جارہی تھی،اس میں ایک ہی موسم آ کر تھبر گیا تھا، نہ ژنت بدلتی تھی اور نہ ہی ججرِ حیات پر نیاؤر اور نئے کھل یات آ رہے تتے مرسکنی خاتون کو امید تھی کہ موسم ضرور بدلے

ماوروال بنتواور ٹیپوکی فیس اداکرنے کی وجہ سے گھر کا بجٹ قابو ہے ہا ہر ہوگیا تھا۔ او پر ہے گئی مرک ہوئی تھی ، آئ زارا گھرول کی طرف ادائیگی رکی ہوئی تھی ، آئ زارا کے جانے کے بعد ٹیپوراشن لینے گیا تو سٹوروالے نے ادھار دینے ہے انکار کر دیا تھا، ای وجہ سے سلمٰی خاتو ن کچن کی تلاثی لے رہی تھی اور آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ تھی ٹوٹی زارا جب آئے تو گھر میں کھانے کو کچھ تو ہو، اسے پید تھا کہ اس کی خودوار بنی با ہر سے بھوکی ہی آئے پید تھا کہ اس کی خودوار بنی با ہر سے بھوکی ہی آئے گئے۔ بیرونی دروازہ کھلنے کی آ ہٹ سائی دی تو اس کے طرف کی۔ بیرونی دروازہ کھلنے کی آ ہٹ سائی دی تو اس کی طرف کی ، بقینا بیر زارا ہی ہوگی، ابھی وہ گئی کے طرف کی ، بقینا بیر زارا ہی ہوگی، ابھی وہ گئی کے کی مرف کی میں ہوگی، ابھی وہ گئی کے درارا ہی ہوگی، ابھی وہ گئی کے درارا ہی ہوگی، ابھی وہ گئی کے کے کہ بیرونی نے کے کہ بیرونی نے کے کہ بیرونی کی اس کے کہ بیرونی نے کو کھر نے کے کہ بیرونی نے کے کہ بیرونی نے کے کہ بیرونی نے کہ بیرونی نے کہ بیرونی نے کی نے کہ بیرونی نے کے نے کہ بیرونی نے کہ بیرونی نے کہ بیرونی نے کہ بیرونی نے کی نے کیا کہ بیرونی نے کہ بیرونی نے کہ بیرونی نے کے کہ بیرونی نے کہ بیرونی نے کہ بیرونی نے کی نے کے کہ بیرونی نے کہ بیرونی نے کے کھر نے کے کھر نے کے کہ بیرونی نے کہ

''بنی، ذرا دھیان رکھنا، مردوں کے ساتھ نوکری کا نوں پر چلنے کے جیسی ہے۔'' سلمٰی خاتون کی آواز میں اندیشے چھلک رہے تھے۔ ''ای ،آپ کی بیٹی ہوں نا، تو تمام خوف دل سے نکال دیں۔''

زارائے وُلارے ماں کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ ''اجماعل الم مجھمل سندا کا بکاشکر بھے مادا

''اچھا چل اب مجھےا ہے مالک کاشکر بھی ادا کر لینے دے، بہت دنیا داری کرلی، چلوتم مجمی ضوکرلو۔''

ملمٰی خاتون کا انگ انگ تشکرے لبریز تھا۔ ۴۔۔۔۔۔۴۔۔۔۔۔۴

برائٹ وے اسکول سٹم کے اقبال کیمیں
کی شاندار عارت کے کانفرنس ہال میں نے فیچزز
کی بریفنگ جاری تھی۔ کرنل شیرازی اور سینئر
فیچرز ہال میں موجود تھے۔ سائے موجود ملٹی میڈیا
پر اسکول سٹم، برانچز، نصاب، ماضی کے
نیائی ،اصول وضوالط وغیرہ پر پر بزشیش دی جا
پیکی تھی، اب آخری خطاب اسکول کے ایم ڈی
کرنل شیرازی کا تھا۔

"یادرہ کہ برائٹ وے کفن ایک السکول نہیں بلکہ ایک تربیت گاہ ہے،ایک معیار ہے، ڈسپلن کا کوہ ہمالیہ ہے،شہر کی کریم یہاں کا رُخ کرتی ہے۔ یہ ادارہ میرا خواب ہے،آپ میرے خواب کی آبیاری کریں، برائٹ وے آپ کا خیال رکھےگا۔"

تب کرنل شیرازی کی تھمبیر آوا ز ہال میں گونج وقتی ۔

'' یہ بھی یا در ہے کہ یہاں کوا بچوکیشن نہیں ہے مگرا شاف میل قیمیل ہے، ہمارا بوائز کیمیس الگ روسٹ، کولٹر ڈرنگس ،جوسز ، مال کے جوتے ،ٹیپو کے جوگرز ، بنٹو کا سائنفک کیکولیٹر اور نہ جانے کیا کچھسمیٹ لائی تھی وہ بیچھسمیٹ لائی تھی وہ

''بیٹی کیا ضرورت تھی اتنے پیے ایک ساتھ خرچ کرنے کی۔''

سلمٰی خاتون نے محبت بھرے کیجے میں زارا کا ہاتھ تھاما۔

'''ای آج مجھے ندروکیں پلیز ،آج ہمیں کھل کے جشن منالینے ویں ، بہت ترس ترس کے زندگی گزاری ہے ہم نے ۔''

زارائے آنبوؤں ہے لبریز آواز میں کہا۔ ''اور اپنے لیے کی نہیں لیا تم نے، دیکھو تمہارے کپڑے، تمہارے جوتے، جشم کا فریم۔سب کتے خشتہ ہوچلے ہیں۔''

اندر سے روایتی مال نے انگرائی لی۔
''ائی ،میری خواہشات،میری ضرور تیں ،میرے خواب ،سب کچھ ،سارے کا سارا یہ گھر ،اس کے ہائی جی اس کی اس کے تاریخ کا بی کی کھر سے مرحوم والد بین گئے تو میں مجھول کی کہ آج میرے مرحوم والد کے سب خواب پورے ہوگئے۔''

ر اراروسے اسے '' ندرومیری گڑیا، کیوں رو تی ہو،تمہاری ماں زندہ ہے ابھی ہتم کیوں اٹنے روگ پال کر رکھتی ہو،چلوآ نسو پونچھ لو۔اچھا یہ بتاؤ کہ جاب کیا ملی ہے۔''

مسلمیٰ خاتون نے بات کارخ بدلا۔ ''امی ایک چین اسکول ہے،اس میں ٹیچنگ کی جاب ہے۔شاندار سیلری، گریجوا پٹی، پرائیویڈنٹ فنڈ،فری میڈیکل، پک اینڈ ڈراپ، ہاوس لون ۔سب کچھہےاتی جی۔'' زاراجوش ہے بتائے جارہی تھی۔

WWW.PARSOCIETY.COM

ویتے ہیں،جس کا اخبارات میں اشتہار دیا جاتا ے،اور شاید یک کام مری نجات کا ذریعہ بن کرنل شیرازی کی آنگھیں بلکی می بھیگ

☆.....☆

زارا کلاس کینے کے بعد شاف روم میں پیچی،اس کے اگلے دولیلچرز آف تھے، شاف روم میں سارہ پہلے سے موجود تھی۔وہ حب معمول جیز اور ڈھلے ڈھالے کرتے میں ملوں تھی۔ " آ مَی آئن شائن کی بدروح-"

سارہ نے اپنے ثیب پر انگلیاں تھماتے ہوئے نظرا تھائے بغیر چنگی لی۔اس نے بیزارا کا نیا نام نکالا تھا'' آئن شائن کی بدروح۔''جس ےزارابیت چرنی می۔

'' اورتم کیا ہو، پر وین شاکر کا ماڈرن ورژن یا بھرمیرلقی میر کے عزار کی محاور۔'' زارانے کے کرکہا اور سارہ کا بے ساختہ قبقیہ

"اس کا مطلب ہے لگ کی میری بات مہیں، یمی تو میرامقصدِ حیات ہے کہ مہیں زندہ

سارہ نے اے مزید تیایا۔ "كيامطلب بي تمبارا، من زنده مول مجي تو تہاری بات تیری طرح لکی ہے مجھے محتر مہ کوئی ضرورت نہیں مجھے جیون دان کرنے کی۔' زارانے تنتاتے ہوئے کہا۔ ''احیماحپیوژوان باتوں کو، بیہ بتاؤ کہ کیسار ہا كيرتكا آغاز؟"

سارہ نے قریب ہو کرسر کوشی کی۔ " تھیک ہی ہے ، فی الحال کوئی واضح رائے

ہے۔آب سب میحور ہیں، یو نیورٹی تک کی دنیا د کھے چکے ہیں، امید ہے بچول کی حفاظت بھی كريں كے اور ايك دوسرے كى جى-" کرنل شیرازی نے بات آ کے بڑھائی ہینئر مجرز سجيدكى سے سر جھكائے بات س رہے تھے اورتائد مل سربلارے تھے۔

'' مجھے اپنی قیم پر اعتاد بھی ہے اور فخر بھی ہے،میری سلیشن بھی بھی غلط نہیں ہو عتی ،آب ب میری میلی ہو۔آپ کے لیے میرے درواز ہے دن رات کھلے ہیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو،میرا نمبر محفوظ کر لیں اور بلا جھیک رابطہ كرين، باقي معاملات متعلقه كوآ رؤى نيٹرزآپ كو سمجاویں گے۔'

کرفل شیرازی نے بات ممل کی اور تالیوں کی کو بچ میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ "مر، برائث وے مارے کیے آج ہے گر کی طرح ہے، ہم اس کے نام کے لیے انتقاب

محنت کریں مے، ہم ہے آپ کو کوئی شکایت نہیں

زارا نے متحکم کہے میں کھڑے ہو کرتمام نیچرز کی نمائندگی کی <sup>،</sup> کرنل شیرازی کے چیرے پر مهربان مسكرا بث مجيل كئ - رئيد

'' مجھےمعلوم ہے۔اپنی کوسچن ۔'' کرنل شیرازی نے سب کودیکھا۔

" مر، میں یہ یو چھنا جا ہوں کی کہ آ ب کے ادارہ نے ان بچوں کے لیے کیا کیا جوذ بین ہیں مر برائث وے کے سامنے سے گزرنے کا خواب تكنبين وكم يحقي"

زارانے دوبارہ پھر کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔

" بم ہرسال میرٹ اور نیڈی سکالرشپ

نہیں دے کتی۔' Cleby Cli' ایک شوڈنٹ کو پیولے سانسوں کے ساتھ اپنے زارانے کندھے اچکائے۔ پیچھے آتے دیکھ کررک گئی۔

'' جی بیٹا، وٹ کین آئی ڈوفار ہو؟۔'' زارانے قلفتہ لہج میں کہا، لڑکی کے چہرے پر معصومیت اور بھولین تھا، اس کا رنگ جیے شہداور دودھ کو ملا کے بنایا گیا تھا، کنچ جیسے نیلی آٹکھوں میں زندگی ہلکورے لے رہی تھی، یہ وہ چہرہ تھا کہ جس کود کھے کر ماحول میں تازگی بھر تی محسوس ہوتی

> ''میم ،میرانام صبا ہے۔'' اس نے بے چینی سے ہاتھ لیے۔ ''ناکس ٹیم ۔ کیامسئلہ ہے صبا۔'' زارانے ہلکی سے مسکان سے پوچھا۔ ''میم وہ۔دراصل ۔'' صبا بچکھائی۔

''میم مسیح بس پکڑنے کے لیے مجھے گھرے بہت دور آنا پڑتا ہے،اسکول اس میرے روٹ ہنیں گزرتی۔اگرآپ کہددیں تو۔ مجھے ڈرلگنا ہے جم یا'

صبائے سر جھکا کر ڈرتے ڈرتے ہا۔ ممل کی۔زارا کو بے اختیار اس پر بیار آگیا۔ اچھا آ ؤ میرے ساتھ روم میں جیٹھتے ہیں۔ اپنے کیبن میں آگراس نے صبا کو جیٹھنے کا اشارہ کیا۔

"بال توصارايا كه تفاتو آپ ايدمن سے بات كرتيں \_"

اس نے صبا ہے استفساد کیا۔
"مجھے یہاں سب سے ڈر لگتا ہے، بس
آپ۔آپ سے نہیں لگا۔ جانے کوں۔"
صباب بھی ذراجھجک کر بات کرری تھی اور
انگلیال مروڑے جاری تھی ،اس کا چرو سرخ ہوا

ہوا تھا۔

"ایف ایس ی سینڈ ائر میں کچھ لڑکیاں ایکسٹراکلیورلگیں مجھے، خیربیتو ہوتا ہی ہے، ہرطرح کی درائی موجو دہوتی ہے ہرا دارے میں۔" سارہ نے اپنا تجزیہ چیش کیا۔

''اس عمر کے بچوں کا کیسٹراکلیور ہوناتو قابلِ برواشت ہے مگرسازشی ہونا قبول نہیں مجھے اوراگر ایسا ہواتو میں دیکھ لوں گی انہیں۔''

زارا کا پارہ دوبارہ پھر ہائی ہونے لگا،وہ ایسے ہی تھی، ذرا ذرای بات پر جذباتی ہوجائے والی،معمولی باتوں کوزندگی موت کا مسئلہ بنالینے والی۔

ں۔ ''اچھاآنی گی طبیعت کیسی ہے اب۔'' ڈارا نے پارے کو ذرا نیچ کرتے ہوئے چھا۔

''مام ٹھیک ہیں،ٹمپر پچر تھا تھکاوٹ کی وجہ ہے،آرام کیا ہے تو ٹھیک ہیں اب۔'' سارہ نے وضاحت کی۔

سارہ کے والد ضیاء الدین چوہدری آرمی سے ریٹائرڈ تھے،اس کی والدہ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج میں لیکجرارتھیں،سارہ سے چھوٹا حاشرتھا جو بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا تھا، یہی مختصر سے فیملی تھی اس کی،جس کی جان اور مرکز سارہ تھی جس میں ان کے ول دھڑ کتے تھے۔

**☆.....☆....**☆

نیوفرسٹ ائر کا آج پہلا دن تھا، زارا کا لیکچر اینڈ ہواتو وہ فائل اٹھا کر باہرنگل ۔ وہ لیکچرارگا وَن میں ملبوس تھی۔ میں ملبوس تھی۔ ''میم ،ایکسکیو زمی۔''

اس نے بیچے ہے آئی آواز پر مؤکر دیکھا تو

WWWPAI SOCKETY.COM

''ارے۔ ڈرتے نہیں ہیں،میرے بہادر ناکام ہوگئ تو۔ جانے کیا ہوگا۔'' ''

> \* زارا نے مبا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صبا سک بڑی۔

> ''منیم میرے ابو کا خواب ہے کہ میں ڈاکٹر بوں، بورڈ میں سکنڈ پوزیش ہے میری، چھوٹا بھائی بچپن میں ہی معذور ہو گیا تھا، ابومنڈی میں ماکر ہیں، سکالر شپ مل گیا تو میں یہاں تک ماکمی ، درنہ شاید گھر بیٹھنا پڑتا۔اب جانے کیا ہو سے ''

> > مبانے جیےخودے سر کوشی کی۔

"أوه تم بور ڈپوزیش ہولڈرہو۔امیزگ ..... امپامبادیکھو۔میری بات سنو،انسان کا کام محنت کرنا ہوتا ہے،اس محنت میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالنا ہے،منزلیں ہمیں ال جاتی ہیں اگر پختہ عزم اور لگن کومر پرسوار کر لیاجائے۔مرے نتج ،کامیا بی کے لیے اگر سونمبر ورکار ہوتے ہیں تو اس میں سے مجھے نمبر پختہ عزم اور لگن کے ہوا کرتے ہیں جو اللہ ہمارا عزم چیک کر کے ہمیں دے دیتا ہے یا نہیں دیتا،اگر ہم اپنے مشن کے لیے ہیرلیں ہوتے ہیں تو ہمارا رب بھی سیرلیں ہوجاتا ہم کسی کام کی شمان لیتے ہیں تو کا نتات کا ذرہ ذرہ اس کام میں ہمارے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔اس اس کام میں ہمارے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔اس

زارائے حل اور رسان سے اپنی بات ممل

ں۔ ''مر میم بہت مشکل ہے۔ مجھے ڈر لگآ ہے، میں بھی اتن دور پڑھے نہیں آئی۔ مجھے لوگوں ہے، بس ہے، آنکھوں سے ڈرلگآ ہے۔اگر میں

صابیتے ہوئے بھی پوری جان سے لرز رہی میں۔ اسے اپنی کیفیت بیان کرنی نہیں آ رہی تھی گر زارا اس کے ان جانے خوف سمجھ رہی تھی، معصوم پرندہ پہلی باراڑ ان بھرے تو یہی ہوتا ہے۔ "اچھا دیکھو۔میری بات سنو۔مجھ پہ اعتاد

زارانے صباکے سرپر ہاتھ رکھا۔
''آپ پر ہی تو بھروسہ ہے۔ جانے کیوں۔'
صبانے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا۔
'' تو بھے پراعتما دکرو کوئی بھی مسئلہ ہوتو مجھے بتانا، مجھے اپنے ساتھ پاؤگی ہمیشہ، روٹ بس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا،اور ہاں بدلو میرا بیل مشہر۔ضرورت پڑھتی ہے۔''

زارائے ایک کاغذ پراپنا فون نمبرلکھ کردیے ہوئے کہا، اسکے اندر سے صبا کے لیے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تنے۔اور پہلی باراس نے صبا کے چبرے پرسکون اور آ کھوں میں تشکر دیکھا۔

\$....\$

''یارتم نے فائز ہ کو دیکھا ہے۔'' سارہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے احا تک زارا سے یو چھا، کنچ بریک میں وہ زارا کے کیبن میں آجاتی تھی۔

''کون فائزہ۔ہاری ریسپشنٹ ۔اس کو دیکھنے کی کیابات ہے،روزتو دیکھتی ہوں۔'' زارانے سادگی ہے اپنی ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے کہا۔

"کیا اندازہ ہے تمہارا اس کے بارے

ں ۔ ''پہیلیاں نہ بھواؤ، بات بتاؤ کیا ہے۔ چڑ ہے مجھے تہاری اس عادت ہے۔'' زارا کاسٹیمنا انقابی تھا،لی بات اس سے

برداشت نہیں ہوتی تھی۔

''کیوں نہ خور کریں، ہم اس معاشرے کا
حصہ ہیں، کیسے گو تگے بہرے بن کر بیشہ
جا کیں،کل کوکوئی او نچ نچ ہوگئ تو۔''
مارہ نے ہاتھ نچا کرلڑا کا عورتوں کی طرح
بات کی،اس کی آنکھیں مسکرارہی تھیں، زارا بجھ
مارہ کی کہ وہ اسے چھیٹررہی ہے۔

''سر تو ڑ دوں گی تمہارا، میرا دماغ نہ کھایا

کرو۔''

''برطال میں سیرلیں ہوں اب، پجھ نہ پچھ
تراری ہوئی تھی اور زارا کا
کر بڑ ہے ضرور فائزہ اور پر پہل کے درمیان۔''
سارہ اپنی بات پراڑی ہوئی تھی اور زارا کا
دل کر رہا تھا کہ بیچر ویٹ اٹھا کر اس کے سر پر

اردو کے نے ٹیچرشہر یارنے کلاس پرطائزانہ نظر ڈالتے ہوئے ایک سٹوڈنٹ کی طرف اشارہ

۔ ''سرنہیں معلوم ۔'' عیشانے اپنی لمبی پلکیں جھپکتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ زاراوافعی چڑی گئے۔ ''غریب گھری ہے کچی آبادی کے دو کمروں کے مکان میں رہتی ہے، بے بیس ہزار ہے گمر بیل فون چالیس ہزار ہے کم کانہیں، معلت فاخرہ دس ہزار کی زیب تن کر کے آتی ہے، نہ کوئی امیر منگیتر ہزار کی زیب تن کر کے آتی ہے، نہ کوئی امیر منگیتر ہےاس کا۔''

'''تم لباس کالفظ استعال کرلوتب بھی مجھے بچھے آ جائے گی تماری ہات۔'' زارائے سارہ کی بات کا ٹی۔

رارات سارہ می بات ہوئے۔ ''ونہیں، یہاں ضلعتِ فاخرہ سے ہی سہی

عکائی بتی ہے۔' سارہ اپنی بات پر مُصر تھی۔ '' ہاں میں کہ رہی تھی کہ ضلعتِ فاخرہ دس ہزار سے کم کی نہیں ہوتی ،فوز براغدڈ پہنتی ہے۔کہاں ہے آتا ہے۔ یسب۔'' سارہ نے بھنویں اچکاتے ،وئے اس کی

''عورت ہونے کا ثبوت نہ دوسارہ۔ہمیں کیا، جہاں ہے بھی آتا ہو، جیسے بھی پینچ کرتی ہو۔'' زارا کو وحشت ہوتی تھی سارہ کی الی باتوں

طرف دیکھا۔

"اورتم نے نوٹ کیا کہ پرٹیل کے کمرے میں اس کی حاضری کتنی لمبی ہوتی ہے۔؟" سارہ آج اپنی زنبیل سے تمام شعبدے نکالنے پرتلی ہوئی تھی۔

"یار بھاڑ میں جائے نائزہ اور پورا معاشرہ۔ہم نے شیکہ نہیں لیا ہوا کہ ٹھا تھا کر ہرکی کے پیچے دوڑتے پھریں، ہرکی نے اپنا جواب خود وینا ہے،تم بھی اپنے کام سے کام رکھا کرو۔آئی مجھیں "

المال ذہن اڑی ہو، دیری

'' آپ کو کہال ہے پینہ چلی سے بات صبا۔' شہریارنے صابے حسینی انداز میں یو چھا۔ اسر میں نے سنڈے میکزین میں پڑھا صیانے ساوہ سے انداز میں کہا۔ '' يعنيٰ آڀ اخبار بھي پڙھتي ٻي، ونڈر فل، اميزنگ تشريف رهيس -'' شہریار نے مسرت اور حیرت کے لیے جا جذبات میں کہا۔ کیلچر جاری رہا ،شہر یار کا انداز کا فی فریک تفاء کسی سٹوڈ نٹ پر جملہ کسا، کسی کو داد دی، درمیان ش کوئی قصه کهانی سنا دی ، باتوں باتوں میں کچھاشعار بھی پڑھا ڈالے، پینہ ہی نہ چلا کہ ک پیریڈا بنڈ ہوا۔ ''کسی بھی سٹوؤنٹ کو پچھ سمجھ نہ آئے تو بلا ججك ميرے كمرے مين آسكتا ہے۔" شريارنے كلاس كوپيشكش كي-

می کوئیں پتہ تھا کہ پورالیکچرشہریار نمیرہ کو ہی تکتا رہا ہے،نمیرہ جب بھی نظریں اٹھائی ،سر شہریاراے دیکھ رہے ہوتے تھے،آتھوں کی پیہ آگھ مچولی نمیرہ کی دھڑکنوں کو اٹھل پھل کرتی

شہریارڈیشک پرسالٹی کا مالک تھا، تازہ تازہ او یو نیورٹی سے فارغ ہوا تھا، دیکھنے میں عمر سے کہیں کم دکھائی دیتا تھا، پرلیل صاحب کی سفارش سے فورا ہی برائٹ وے اسکول سٹم میں اسے جاب مل گئی تھی ۔ اسکول میں بہت ی نظریں اس پر نے کے بعدرستہ بدلنا بھول گئی تھیں۔ کلاس میں کچھ چیروں پر صاکے لیے جلن اور کلاس میں کچھ چیروں پر صاکے لیے جلن اور

شہریار نے مزاحیہ انداز میں کہا اور پوری
کلاس میں بنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔
''اچھاکون بتائےگا۔؟؟''
کلاس میں خاموثی طاری تھی۔
''جناب آپ کا ڈرلیس بھی آپ کی طرح
خوبصورت ہے مرکام تو سوال کا جواب دینے سے
تی چلےگا۔''

كَدْ ، چلو بينه جاؤ\_

م شہر یار نے نمیر ہ کی طرف گہری نظروں سے ریکھا۔

ا پی تعریف من کرئم رہ پھولے شدسائی اوراس نے نظر بحر کر سرشہریار کو دیکھا۔

شہریار نے باتی سٹوڈنٹس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔

"ا بني ون ايلس \_كوكى اور\_؟"

كلاس مين صرف ايك بى باتھ بلند ہوا، بير مبا

"م مرے پاس ہوتے ہو کو یا۔ جب کو لَی دوسرائیس ہوتا۔"

صبائے ڈرے ڈرے انداز میں جواب دیا،اس کی آنکھوں سے بینی جھا تک رہی تھی گویا جواب پراسے خود بھی شک ہے۔

'' وغر رقل ، زبر دست ، تالیاں ہو جا تیں بھی اس ذہین وقطین سٹوڈ نٹ کے لیے۔''

پوری کلاس تالیوں کے شور سے گونج اٹھی، صبا کا چہرہ سرخ پڑچکا تھا، اسکی آتکھوں میں خوثی کی جھلملا ہٹ تھی جو اس کے ہر مسام جان سے پھوٹ رہی تھی۔ایک دم سے اسے احساس ہوا کہ وہ بھی اہم ہے۔ زارا کی آواز بلند ہوتی گئی ،اس موڈ میں وہ بڑے بروں کوخاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ' ' میں د مک<sub>ھ</sub>لوں گی تمہیں ۔ مجھتی کیا ہوتم ، چھٹی نه کروا دی تمهاری تو نام بدل دینامیرا یه لڑ کی نے شاوٹ کیا۔ ''نام بدل کر کیا رکھنا ہے یہ بھی بتا دو مجھے۔اور سنو،ابھی دیکھ لو مجھے اچھی طرح ، بعد مِين کيا ديمهو کي \_انجمي کيا چشمه گھر بھول آئي ہو۔'' زارانے اس کامسخراڑ ایا۔ اتے میں باہرے ریسیشنے دوڑ تی ہوئی اندرآئی،اس کے ساتھ سارہ اور چند دوسری پیچرز بھی تھیں، وہ اس لڑ کی کو پھنچ کھانچ کر ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو کئیں ،وہ جاتے جاتے بھی اول فول بول ربي تھي۔ زارا اب برسکون تھی ،اس نے جو کہنا تھا،وہ دل کھول کر کہا تھا،اس کے اندر کوئی کیک نہیں دو کیا ہوا زارا، کیوں منہ لگ رہی تھی اس نضول الرکی کے تم۔ سارہ نے تشویش مجرے کیجے میں کہا۔ '' کون تھی پیسارہ، پہلے مجھے پیربتاؤ۔'' زارا نے اطمینان سے کری سنبیالی، وہ یوں یوز کرری تھی جیسے کھی جھی نہ ہوا ہو۔ " زُنيره نام إس كا \_ بظامرتوبي كي يكي یہاں۔ مرکبا جاتا ہے کہ یہاں اس کی مرضی کے بغيرية الجينبين ملتا-سارہ کی یہی عادت زارا کو پُری لکتی تھی کہوہ تبعى أيك بات ممل نبين بتأتى تقى بلكه بات كو فشطول میں ممل کرتی تھی۔ " م کے کو "

حید کی پر چھائیاں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ ¥ ..... \* ایک ہی قلو میں دن رات وصل رہے تھے، جب اس دن ایبا کھے ہوا جو زارانے سوجا "مس زارا،آپ نے سید ائیرکا لیکھر ایک کرخت آواز کانوں میں یڑی تو زارا نے جرت سے نظریں لیے ٹاپ سے ا ٹھا تیں۔ووابھی ابھی سینڈ اٹر کا فیلچر لے کرا ہے كيبن مِن آ كَي تَعَى اورا كلَّهُ لِيكِحرِكَ يُوانْسُ نُوتُ كر ربى تحى سامنے ماؤان كياس ميں ملبوس، باف سلیوو، دویشه ندارد، شوخ میک اپ ، پہلووں پر ہاتھ رکھ ایک لڑکی کھڑی اے محور ربی تھی۔زارانے میلی مرتبہ اے اسکول میں ويكحاتفا\_ "جناب كى تعريف" زارانے غصے کا آتش فشاں قابو میں کرتے وهيما نداز من يوجها\_ " مِن زُنيره مول، نام نبيل سناميرا-" لڑی نے نخوت سے کہا " ما سَندٌ يورلينكو رُج يتم زُنيره مو يا غباره، مجھے اس سے کوئی کسرن مہیں، میں مہیں جانتی مہیں، بھا کو یہاں ہے۔'' زارا میست یوی اس لاکی کا برغرور انداز اے تیا گیا۔ اشایدتم جانی مبیں ہوکہ تم کس سے بات کر لڑکی نے نتھنے پھلائے۔ '' ہاں نہیں جانتی ، جا دُ ایف آئی آ رکٹوا دو مجھ ير-مدرياكتان اوكيام-

واوالة بالمساجع عماكم

کے بعد 11 بح آ دھ تھنٹے کی پریک ہوتی تو کینے میریااوراس کے لان کے بینج مجرجاتے ، ہرطرف سٹو ڈنٹس کی جبکار گوجی اور فضا زندگی ہے معمور ہو جاتی۔اس وقت ایک تیبل پر فرسٹ ائر کی عیشاء، تمیره اور تمیره سرجوزے بیٹھی تھیں۔ تینوں کا تعلق امیر کمیر گھرانوں سے تھا۔

'' يار مجھے ميم ساره اور زارا بالكل بھی احجی مېيىلىس، ہرونت بىينە كرو، وە نەكرد يىل توكق بى رہتی ہیں۔'

ميران كوك كاسب ليا "الكِزيكُ فلي ممرك الفاظ جين لي تم

تميره نے اس كى بال بيس بال ملائى۔ "اورویے بھی اب سرشہر یار آ مے ہیں اردو كے ليے تو ميم ساره كى كيا ضرورت ہے، ميں ڈیڈی ہے میلین کروں گی۔''

'' او ہود و و \_ تو یوں کہونا ، اب ہم مجھیں <u>۔</u>' میرااورعیشاء نے ہم آ واز ہو کرتمیرہ کو غیرا۔ "ارے ایک کوئی بات نہیں۔ سرکی مرسلتی ہی الی ہے کہ ان کی طرف ول اڑ کمٹ كرتاب\_ جست كول "

You're my heart, you're my soul

I'll keep it shining everywhere I go

You're my heart, you're my

soul I will be holding you forever

Stay with you together ميرا اورعيشاء نے لبك لبك كركانا شروع كر

'' کوآرڈی نیٹر کی منظور نظر ہے، آئی تو نیجر کے طور پر تھی ،اب تھم چلائی ہے سب پر، ہرروز سج سورے بہتے جاتی ہے اسکول سناہے بھی کوآرڈی نیشراس کا دیوانه تھا،اب صرف بیکوآرڈی نیشر کی د بوائی ہے اور اس سے شادی کی امیدوار ہے، وہ مجى د بتاہاں سے

ساره نے مفصل جواب دیا۔ ''نو برکبل کھے نہیں کہتا اے،شیرازی صاحب بحی ہیں۔"

سارہ نے جرت بحرے کیجے میں یو جھا۔ ''میرا خیال ہے کہ برسیل اور کو آرڈی نیٹر ایک دوسرے کی کمزوریاں جانتے ہیں ،اس وجہ ے ایک دوسرے کو تحفظ دیے ہیں ،ای وجہ سے بات كرنل شيرازي تك تهين جاني \_اورشايد تمهين علم نہیں کہ برگیل ،احمد ہدانی کرتل شیرازی کا سالا ہے۔ساری خدائی ایک طرف، جوروکا بھائی ایک

سارەبىتى ہوئى اٹھەكھڑى ہوئى۔ " خرتم فکرنہ کرو، میرے ہوتے بیتمہارا کھ ميں بگاڑ کتے۔''

سارونے جاتے جاتے اے حوصلہ دیا۔ "أَنَّى دُيم كيتر \_يروا تبين مجھے ان کی \_روزی رسال میرا رب ب، بتا دینا ان کو میں زارا سلیم ہوں، کسی غلط فہی میں نہ رين-

زاراكا پاره پربانى موكيا\_

\$.....\$

برائث وے اسکول میں ایک شاندار کیفے میریا بھی تھا، یہ اسکول شہر کی ایلیٹ کلاس کا نمائيند واسكول تعاءاس وجدس يبال سهوليات اورمشاغل بھی ای لیول کے تھے۔ سلے تین پریڈز

'' کون ٹیچر۔وہمینڈ کی۔جو برسات کے بغیر بی نر ا ربی تھی۔ کیا نام تھا اس کا۔ ماں عبارہ وغیره،اییای بھلاسا نام تھااس کا۔وہ ٹیچر بھی؟'' زارانےمصنوعی لاعلمی کا اظہار کیا۔ "شن آپ\_بہت ہو گیا مس زارا، یہ لاسٹ وارننگ ہے،اگر دوبارہ آپ نے زُنیرہ ہے مس کی ہیوو کیا تو وہ اسکول میں آپ کا آخری دن ہوگا۔' یر سیل میعث ہی بڑا۔ "مدانی صاحب مجھے کوئل شرازی نے متخب کیا ہے،آپ مجھے ان سے کہلوا دیں، میں چھوڑ دول کی اس ا دار ہے کو،اور بربی بات ژنیرہ ٹائب کے کریکٹر کی تو مجھے اسکول مجمنف میں اس کی حیثیت واضح کردیں پھر میں سوچوں کی کہاں ے کیے بات کی جائے مراس سے پہلے نہیں۔انڈرسٹینڈ۔'' زارا دندناتی ہوئی پر کہل آفس ہے یا ہرنکل مئی۔ برسیل سوائے اے کھا جانے والی تظروں ے ویکھنے کے پچھ نہ کر سکا۔اس کی آ جھول میں انقام، قبراورا يك غيض وغضب كاسمندر فمأتفيس مادر باتھا۔ زارا اینے کیبن پینی تو سارہ پہلے سے بی و مال جيتھي ہو ٽي تھي۔ "ښاؤ کيار ما؟" سارہ نے اسنے اطمینان سے یو چھا جیسے زارا شاینگ کرنے تی ہوئی ہو۔ '' ہونا کیا تھا، سنا آئی کھری کھری اس مریل زارانے کری پر کرتے ہوئے کہا۔ " " تد \_ کے مبس ہوگا، دیکھ لینا۔ برسل خود

دیا، ہی لوگ ان کو دیکھنے گئے اور نمیرہ جھینپ کی ۔
''بس ہی کرو، کیوں تماشا بنواتی ہو۔'
''نیرہ نے ٹوکا۔
''ارے اب ڈرنا ورنا کیما، اب تو نکال دو میشاء نے نمیرہ کے گال پرچنکی کائی۔
مارے خوف دل ہے۔'
عیشاء نے نمیرہ کے گال پرچنکی کائی۔
''معاملہ کیمطرفہ ہے یا دوطرفہ ٹریفک ہے۔'
''معاملہ کیمطرفہ ہے یا دوطرفہ ٹریفک ہے۔'
''میرانے شوخی ہے نمیرہ کود کیما۔
''وہ تو ہروفت مجھے ہی د کیمتے رہتے ہیں۔'
''نوہ تو ہروفت مجھے ہی د کیمتے رہتے ہیں۔'
اور عیشاء نے نے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔

تھا کہ پہلے پر کہا کو بولنے دیا جائے۔ ''مس زارا، ہم نے آپ کونو کری دی آپ کے اعتاد اور روش کیرئز کی وجہ سے، مگر بیہ معلوم نہ تھا کہ آپ اسکول ڈسپلن کی دھجیاں اڑا دیں گی۔'' برلیل نے آگے جھکتے ہوئے پھنکارتے

'' میں نے کیا کیا ہے۔'' زارانے سادگ سے سوال کیا۔ '' آپ پوچھتی ہیں کہ کیا کیا ہے آپ نے، خود معلوم ہونا جا ہے آپ کو۔ آپ نے ہماری سینئر ٹیچر کی انسلٹ کی ہے۔''

پرلیل کا بس نبین چل رہا تھا کہ وہ زارا کو

رگھٹی ہے بہت سے معاملات میں،اسے جہیں ''ای اس کا تو مطلب ہے کہ بچ کو بچ نہ کہا برداشت کرناہوگا۔'' جات کہ جائے،زیادتی پرآئیسیں بند

ساره کااطمینان برقرارتها۔ کرلی

"سارہ، حمہیں بہت کچھ معلوم ہے، مجھے کیوں نہیں بتارہی ہوتم پوری بات، کیوں چھپارہی ہو۔"

"ابھی مجھے خود کی کی تلاش ہے،سامنے آ جائے گا جو بھی معاملہ ہوا۔"

مارہ نے مہم لہج میں کہااور ہا ہر چلی گئی۔ اور پھرا گلے کئی دن سکون سے گزرے، یوں لگ رہاتھا جیسے پچر بھی نہیں ہوا تھا، نہ ڈنیرہ دوبارہ نظر آئی اور نہ زارا کو کسی نے پچھ کہا، مگرزارا جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی چھوسی ضرور پک رہی ہے۔ منتھی کہ کوئی نہ کوئی چھوسی ضرور پک رہی ہے۔

''ائی، دنیا کچ پر چلنے والوں کے لیے اتی مخصن کیوں ہے، کیوں چیناا جیرن کردیتی ہےان کا۔''

زارا کا دل اس دن خود بخو دیمر بحر آر ہاتھا۔وہ فرش پر بیٹھی تھی اور سلمٰی خاتون چار پائی پر بیٹھ کر اس کے سر میں تیل ڈال کر مالش کر رہی تھی۔ مال کے قدموں میں بیٹھ کر وہ ہر مینش بجول جاتی تھی۔ایسے میں ماں بٹی دنیا جہان کی با تمیں شیئر کرتیں ،زارا کولگنا کہ وہ تھنڈی چھاؤں میں آگئی

"زارا، میری جان، کوئی دکھ لے تو صبر کرنا چاہیے۔" بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ میں تہیں کہدرہی بلکہ بیتوروش کتاب کا کہنا ہے، تکلیف پر صبر کرنا پینمبروں کا شیوہ رہا ہے زارا۔"

مسلمٰی خاتون نے بیٹی کی البحصٰ پڑھتے ہوئے کھا۔

جائے ہیں بات نہ فی جائے ، زیادی پراسیس بند کر لی جائیں۔' زارا کچھاورالچھ بھی تھی ''میں نے یہ تو نہیں کہا زارا۔اللہ نے تو قران مجید میں واضح فرما دیا ہے کہ بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو

یں کے بہاو ہیں ہا رارا۔اللہ کے و قران مجید میں واضح فرما دیا ہے کہ بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے۔اس میں حق تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔اس میں حق کے راستے ،سچائی کی پگڑنڈی کونہ چھوڑنے کا حم ہے اور اگر اس واستے میں مشکلات آکیں تو پھر ان پر صبر کرنے کا حکم بھی ہے، نا صرف خود تی پر چلو بلکہ دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے کی ترفیب جو باور مبر کرنے والے تو خود اپنے محسن ہوتے جیں بین جق کے راستے میں تکا لیف تو ضرور آتی جیں بین جق کے راستے میں تکا لیف تو ضرور آتی جیں مگر بچے اور حق کا راستہ ترک نہیں کرنا ہوتا میری

معلمی خانون کے لیجے میں قران کی معلمہ بول رہی تھی۔ان کے لیجے میں پیار ہی پیارتھا۔ زارا کو یوں لگا جیسے ایک المجھن سلجے گئی ہے،ایک بوجھ د ماغ ہے ہٹ گیا ہے،ایک سکون اس کے اندرسرایت کر گیا۔!!

اس نے وُٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔" ویکھا جائے گا۔"

. ہلکا ہوکر اس نے سکون سے اپنا سر ماں کے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔

☆.....☆.....☆

' نمیرہ نے چاروں طرف دیکھا اور کوریڈور خالی دیکھ کر جلدی ہے نیچرز بال میں داخل ہو گئی،اس وقت صرف سرشہریار کا کیبن کھلاتھا۔ ''میمآئی کم ان سر۔''

آپ کے گلاسزیر بال ماردے گااور بلاوجہ کاخرچہ موجائے گا آپ کا۔" بنثو نے لقمٰہ دیا ،اےمعلوم تھا کہائی ذات پرخرچ کرنا آئی کی کمزوری ہے۔ " آپ کا تو خرچ ہوگا ہی، ماری ان قدیم گلاسزے جان چھوٹ جائے گی ،لگتا ہے ویلڈ كرواليائي آپ نے آئي۔ نیمونے زاراکو چرایا۔زاراجو گلامزتوڑ ویے کی دھملی کے باعث بینگ جھوڑنے پر نیم رضامند ہو چک تھی ،اپنے گلامز کے بارے میں مزید ہرزہ سرائی برداشت نه کرسکی اور بیٹ تھام کر دوبارہ -37.11 "ارے کیا اور حم مچاتے ہوتم لوگ ہرا توار کی اتوار،بس کرواب، میں نے کیڑے تاریر ڈالنے ہیں، کے وحو کر بب میں بی ڈال رکھے کی خاتون نے مصنوعی جمڑ کی دیتے ہوئے کہا، اندرے اس کا دل اینے بچوں کی محبت پر واری صدیے جارہا تھا۔ ہراتوار کو بھائی بہن کا الكركركث كهيلنابهت برانا مشغله تفاجس كااختيام اکثر جھڑے پر ہوتا تھا۔ آج بھی ایابی ہوا، کیم درمیان میں ہی ختم ہو گئی، نیپو کا منہ پھولا ہوا تھا كونكداكل مارى اس كاسى -باہرے ہارن کی آواز پر ٹیپودوڑ ادوڑ اگیا۔ " آنی آنی ،کوئی ساره آنی آئی ہیں ،اتی بوی گاڑی میں۔ غيوكا سائس بجولا ہوا تھا۔ یہاں کیے

آج\_ا جا مك، اندرتولية تے احق "

زارا یوکھلا کر دروازے کی طرف

دوڑی ۔سلور ہنڈاٹی کی ڈرائیونگ سیٹ پرسارہ

نمیرہ نے دھیرے سے کہا۔ شمريار چونك كرسيدها موكر بينه كيا-اس كى آ تھوں میں جیکسی آ منگھی۔ " آ وُ آ وُ تميره، بيھو-' اس نے تمیرہ کواشارہ کیا۔ میرو کری کے کنارے پر تک ی گئی۔ "ای پرابلم نمیره-" شہریارنے نمیرہ سے یو چھا۔ مونو سر۔وہ اللجوئل،ایک براہم تھی، میرا تميرہ نے گردن جھکائے ہوئے کہا۔ '' دکھاؤ ذرا، کونسالیس ہے۔ بک دو مجھے۔'' شہریار اپنی کری سے اٹھ کر تھوم کر تمیرہ کی كرى كے پیچيے آن كھڑا ہوا ،اس كے دونوں ہاتھ میرہ کے کندھوں پر تھے۔ نمیرہ لرزائلی ،اس کا جم کانپ رہا تھا مگر وہ سرشہر بار کوردک نبیں پارہی تھی ،اس کی گردن جھی ہوئی تھی۔شہر بارے ہاتھ آہتہ آہتہ آ کے سرک رہے تھے۔اجا تک باہر آہٹ ہوئی اور شہر یار جلدی سے اپنی کری پر ☆.....☆

'' آوٹ، آوٹ، یہ آوٹ ہے، میری باری ''کیے آوٹ ہے، گھرکے قانون ہیں کیا؟'' زارائے تپ کربلا لہرایا۔ " آ پی،آپ کی شاف باہرگل میں گئ ہے، یہ آوث ہوتا ہے۔' تیمونے یا وُں پٹخا۔ '' آئی ٹیوفھیک کہ رہاہے، آپ سیدھی طرح اے باری دے دوورنہ چھلی بار کی طرح میسیدھی

ایک لیسن مسنگ تفایهٔ

دی۔اے پیتا تھا کہ زارا بھی اے اکیلانہ جانے خودموجودگی\_ " ساره اندر آؤ، باہر کیوں کھٹری ہو،اینا بند کرو اس تان سین کو اور میری بات کا كمرب تبهارا، پليز زارا کی مجھ میں نہیں آر ہا تھا کر کیا کے۔اور جواب دو\_' زارانے جلاکرآ ڈیوپلیر بندگردیا۔ پھرسارہ کے نانا کرتے بھی وہ اسے کھنچ کر اندر " یار مجھے کا مکمل کر کے دینا ہے، سرانصر کا لے آئی، ٹیو اور بنو شرما کر کہیں حصب سے آرڈرے بیہ اچا تک فون آگیا ان کا بو کیا کرتی تھے سلمی خاتون نے سارہ کومحبت سے پاس بٹھایا اورات باركيا-''تم زیادہ ہی آج کل اس انصر کی پیجی نہیں " آئی و و دراصل تھوڑی در کے لیے اسکول جانا تفا، میں سلیمرز اینے روم میں بھول آئی تھی " . Soc . So . " زارائے ٹولنے والے انداز میں سارہ کو اورکل مجھے پیرسیٹ کر کے لیے جانا ہے، ویے تو کیمیں بند ہوگا آج مگر چوکیدار ہوگا، مام نے اس · وليوواك مار وه كوآرؤى نير بي توبات تو شرط پر جانے کی اجازت دی ہے کہ زارا کوساتھ مانن پڑے گی اس کی۔'' سارہ نے ساٹ کیج میں کہا۔اس کے ماتھ سارہ نے کولڈ ڈرنگ کا سب لیتے ہوئے پرتفکرات کی پر چھائیاں میں۔ ایے آنے کا مقصد بیان کیا " مجھے تو لگتا ہے تم کوئی ٹوہ لینے آئی ہو '' کیوں نہیں بٹی ،ایک سے دو بھلے، چلوزارا چینج کرواور بہن کے ساتھ جاؤ فوراً۔' يهال-سلمی خاتون نے زارا کو تھورا جو ذرا زارا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سارہ خاموش رہی۔وہ اقبال کیمپس پہنچ چکے تھے۔ متذبذب دکھائی دے رہی تھی۔ ''اجِعاای ،ابھی آئی۔'' ☆.....☆ گیٹ پر پہنچ کر سارہ نے ہارن دیا تو مجبوراز ارا کو ہامی بھرنا پڑی۔ '' غارت کردیا چھٹی کا دن تم نے ، ابھی یاد آنا چوکیدارنے اندرے گیٹ کھولنے کی بجائے اپنے بمرے کی چھوٹی کھڑی ہے جھا نکا جس برگرل گئی تھا ہیر بناناحمہیں،زیادہ ایفی شینٹ بننے کی کوشش ھیں \_ یوری عمارت پر بُو کا عالم طاری تھا۔ کرتی ہوتو زیرلگتی ہو مجھے۔'' زارانے ڈرائیونگ کرتی سارہ کولٹا ڑا۔اس "میڈم صیب، خیریت تو ہے نا، آج تو مچھٹی و می ہے نا ، آپ کدھر تھومتاہے۔ كاموذ بهت خراب تھا۔ ''کل خان، ہم ضروری کاغذات لینے آئے جان بهادال ، دهک چن ہیں، کیٹ کھولوڈ را اے جان من ۔!! سارہ نے سجیدگی سے شیشہ نیچے کرتے کار کی بندفضا میں سلیم رضا کی مدھرآ واز گونج موت كها جيكه زارالا بروائي عدو عرسكر بن كوهور

ربی تھی۔سارہ نے زارا کی بات کی ان کی کر

لے حادی

داخل کردی ،گل خان کے چبرے پر بوکھلا ہے اور زارا کے ہونٹوں پر ہےا ختیار قبقہہ تھا۔ ''گل خان اب سوچتا رہے گا کہ اس سے غلطی کیا ہوئی ہے۔''

بزارانے بنتے ہوئے کہا۔

فیمل شاف کے لیے فرسٹ فلور پرالگ ہال میں کیبن سیٹ کیے گئے تھے جہاں ان کو لیپ ٹاپ، برنٹر،انٹرنیٹ، واٹر ڈسپنسر اور آپنی الماری دی گئی تھی۔سارہ نے جلدی جلدی اپنی الماری کھولی،سامنے ہی سلیس والی فائل پڑی ہوئی تھی،سارہ نے سکون بحراسانس لیا۔ ''شکر ہے، آسانی نے بل گئی، جھے تو ٹھیک ''شکر ہے، آسانی نے بل گئی، جھے تو ٹھیک

'' د ماغ کوحاضر رکھا کرو، کی دن پڑا پھڈا ہو جانا ہے تہاری اس غائب د ماغی کی وجہ ہے۔' زارانے موقع ہاتھ ہے نہ جانے دیا۔ '' فاکل کے لیے آیا کون تھا۔ سنو۔میرے ساتھ آؤ۔''

> سارہ نے اسے دھکیلا۔ ''کیا مطلب .....'' زارا بوکھلاگئی۔

''خاموشی ہے میرے ساتھ آؤلیں۔'' سارہ باری باری تمام کمروں کے دروازے چیک کر رہی تھی، سبھی کمرے لاک تھے، عمارت میں سناٹا طاری تھا۔سارہ پر مایوی طاری ہونے گی

''تمہارے د ماغ میں کیا چل رہاہے؟'' زارانے اسے جنجھوڑا۔ '' مجھے نہیں معلوم گرشا ید کچھل جائے۔''

سارہ نے سر کوشی کیا۔

''میڈم صیب ،ام کوچھٹی والے دن آڈر ہے بڑے صیب کا کہ کوئی اندر نہ جائے۔'' گل خان نے پنڈولم کی طرح گردن ہلائی۔ ''گل خان بحث مت کرو، ہمیں بس پانچ منٹ کا کام ہے ، کھولوور نہ میں شیر ازی صاحب کو فون ملاتی ہوں۔''

زارائے تپ کر کہا،اس نے سیل فون ہاتھ میں لیتے ہوئے گل خان کوڈ انٹا۔

''اچھا میڈم صیب ، آپ کے لیے کھول دیتا ہوں میں گیٹ میٹ ، گر ہماری نوکری کوخطرہ مترا ہواتو آپ کانام لے دینا ہے گل خان نے۔'' چوکیدار نے ایکھاتے ہوئے داخلی دروازہ کھولا۔

'' فکرمت کرو، ہم کوئی ہم رکھنے نہیں آئے میں اسکول میں ،اسکول کا ہی کام ہے جوہمیں آنا پڑاا پی چھٹی غارت کر کے، چل یا جلدی کر۔'' زارانے کوفت بھرے لیجے میں کہاتو زارانے گاڑی آہتہ ہے آگے ہڑھائی۔

''نی بی صیب ،آپ بس اینے کمرے ومرے تک ہی جانا اور کام کر کے فوراً واپس آجانا،گل خان کی چیوٹی ہیوی ہے ہیں۔'' خان کی جیوٹی ہیوی ہے ہیں۔''

کل خان نے لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ '' فکر نہ کروگل خان، ہم یوں گئے اور یوں ئے۔''

سارہ نے چگی بجاتے ہوئے اشارہ کیا۔ ''اور سنو۔ دہاغ کو حاضر رکھا کرو، بیوی چھوٹی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بیچ پیوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔''

گاڑی اندر لے جاتے جاتے سارہ نے بریک لگاتے ہوئے گل خان کو کہا اور گاڑی اندر ہوئے اس کے ساتھ چل دی مگروہ بار بار پیچے مُڑ کرد کیے رہی تھی ۔ نیچے سب کچھ ویسا ہی تھا جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے،گل خان نے ان کے لیے گیٹ کھولا اور وہ سوچوں میں کم باہرنگل آئے۔ ''کیا واقعی کوئی تھا؟؟؟ یا سے اس کا واہمہ

> زاراسوچوں کے سندر میں غلطاں تھی۔ کیسسکیسک

بھراجا تک فائزہ کے انداز بدلے بدلے نظر آنے لگے، وہ خزال کی رُت دکھائی ویے لگی، ملج اجمان آلودلياس، چرے ير حكن اورسوچوں کا جال ۔وہ الجمی الجھی اپنے ڈیک پر جیٹی رہتی، پرنسل آفس میں جانا بھی اس نے چیوڑ دیا تھا۔زارا سے رہانہ کیا تو اس نے فائزہ کا حال احوال دریافت کیا محر فائزہ نے اے نال دیا،صاف دکھائی وے رہا تھا کہ وہ فکست و ریخت کے عمل سے گزردی ہے، چنان کے اغدر تبدیلی آئے تو وہ بھی اے چھیا مہیں یاتی اور درازی بر جاتی ہیں،وہ تو جیتا جاگتا انسان تھی۔پھرا جانگ معلوم ہوا کہ فائزہ نے جاب چھوڑ دی ہے،ا گلے دن ای کا ونٹر پر ایک نی لاکی موجود تھی، تازہ گلاپ جیسی، کملی كىلى، چېكتى، مېڭتى، كچكتى ، مچلتى ، بوئى \_ جس كا لباس، أتكميس،جم،انداز سب يولية تھے۔سارہ اور زاراای بہیلی کو بوجھنے میں کلی تھیں کہ فائزہ کہاں گئی۔

''کُل اسکول ٹائم کے بعد ہم نے کہیں جانا ہے، آنٹی کو بتا کرآنا۔''

سارہ نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی۔

"زنياده شرلاك موج ندينو، بياب تم آرام

''مرجلدی کرو،گل خان او پرندآ جائے۔'' زارانے پریشانی ہے کہا۔ کوریڈور میں آتے ہی وہ پنچے جانے والی سٹرھیوں کی طرف بڑھے کہ اچا تک زارا زک گئی۔

''یار بیآ وازئتم نے۔'' ہرطرف گہری خاموثی کا راج تھا۔سارہ نے ہرطرف کان لگائے مگراہے کچھنیں سنائی دیا۔ ''مجھےتو کچھنیں سنائی دیا۔''

سارہ نے الجھے انداز میں اے گورا۔ '' نہیں یار مجھے ہلکی ی آن واز سائی دی تھی ، کیا پیتہ کس طرف سے آئی تھی گر مجھے دھو کہ نہیں ہوا۔''

زارا ابھی تک کو مگوکی کیفیت میں تھی ،اس نے کافی دیر انتظار کیا کہ وہ آواز دوبارہ سائی دے مگر صرف گہرا ساٹا ہائپ رہا تھا۔وہ اوپ حصت کی طرف بھی گئے مگر سیر حیول کا دروازہ بند تھا۔

'' زاراحمہیں پر نیوم کی مہک محسوس ہو رہی ہے؟۔کوئی آیا ضرور ہے یہاں جن میں سے کم ہے کم ایک ممل ہے۔''

سارہ نے فضا میں محسوں کرتے ہوئے کہا۔ ''مگر ہے کہاں،سارے کمرے تو لاک ہیں۔جوبھی ہے، یہ گل خال کے علم میں آئے بغیر وحمکن نہیں۔''

زارابدستورالجھی ہوئی تھی۔ ''میراخیال ہے یہاں کوئی خفیہ کمرہ بھی ہے ۔چلونی الحال تو ہم نگلتے ہیں یہاں ہے۔'' سارہ نے فیصلہ کن کہجے میں کہا۔ سارہ نے دوبارہ زارا کا ہاتھ تھا ما جس کے

چرے پر ہاکا ساخوف کا تاثر بھی تھا۔ داراس جھنگتے

دوشيزه 79

ہے بھی کہ سکتی تھیں، یہ جاسوسانہ انداز اپنا کرتم کوئی بڑی شے بیں بن جاؤ گی۔''

زاراحب معمول تپ گئی،اہے بیسب کام پونگیاں لگتے تھے۔سارہ بس مسکراتی رہی۔

اگلے دن وہ سارہ کی گاڑی میں ایک پکی
آبادی کے ختہ حال مکان کے سامنے کھڑے
تھے۔فائزہ کا پیتہ سارہ نے ڈھونڈ نکالاتھا۔گلی میں
شخنے شخنے پانی تھا، پیعلاقہ اپنے کمیسوں کی زندگی کا
تعارف تھا۔ یہاں زندگی سکتی، ہا بہتی اور کا بہتی ہر
دیوار سے جھا تک رہی تھی۔دستک کے جواب
میں جس لڑکی نے دروازے ہے جھا تکا،وہ پیچان
میں جس لڑکی نے دروازے ہے جھا تکا،وہ پیچان
اس وقت ختہ دیوار کی ما نندنظر آربی تھی جوسہارا
دینے ہے بھی گر جاتی ہے۔ان دونوں کود کھے کروہ
جسے سششدررہ گئی،اگلے بی لیحاس نے دروازہ
جسے سششدررہ گئی،اگلے بی لیحاس نے دروازہ
بندگرنا چاہا مرسارہ نے دروازہ تھام لیا۔

تہارے، اعتاد کروہم پر۔"

سارہ کومعلوم تھا کہ اس وقت فائزہ بقینی اور
بینی کے واہبے نیج جھول رہی ہے۔سارہ نے
میں صرف اس کی بوڑھی بیار ماں تھی۔ وہ ایک
چھوٹے ہے کرے میں بیٹھ گئے،صرف فاموثی
بول رہی تھی ، فائزہ کا جمول رز رہا تھا، آنسواس کے
چرے سے پیسل رہے تھے، بغیر کسی میک اپ کے
چرے سے پیسل رہے تھے، بغیر کسی میک اپ کے
اس وقت وہ ایک چھوٹی سہی چڑیا دکھائی وے رہی
تھی۔اسے بنا سے بھی معلوم تھا کہ سارہ اور زارا

" بليز فارده بليز عم بعدد اي

''غریب اور پیتم پیدا ہونا آس معاشرے کا سب سے بڑا جرم ہے، میں بھی زندگی کا نیا منظر نامہ تراشے نکل تھی ولی اے کرنے کے لید مجھے

ایالگا تھا کہ بحث کی بدولت میں سب کچھ بدل
دوں گی ، اپنی ایک دوست کے ریفرنس سے میں
برائٹ وے اسکول پنجی ، وہاں پر استقبالیہ کا ونٹر
پر مجھے جاب مل گئی ، مجھے یوں لگا کہ زندگی کے
بوسیدہ پنے پلٹ رہے ہیں ، اب اچھے دن آنے
والے ہیں ، درود یوارے گی دیمک اب جھڑنے
والی ہے۔''

فائزہ ہانینے گئی، کمرے میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی یا ساتھ والے کمرے ہے اس کی ضعیف مال کے کھانسے کی آواز۔سارہ زارا گرون جھکائے جیب بیٹھی تھیں۔

" مجھے آہتہ آہتہ احساس ہوا کہ پرکہل مجھے الگ ی نظروں ہے ویکھتے ہیں، مجھے عجیب تو لگا تکر احیما بھی لگا، چی مٹی پر بارش برے تو وہ مہکے نا تو اور کیا کرے۔؟؟؟ یک میرے ساتھ ہو رہا تھا، میں اس دن بھی مزاحت نہ کرسکی جب احمد ہدائی نے پہلی بارفائل دیتے ہوئے بیرا ہاتھ تھام الماء میں اس ون مھی مہتی چلی تی جب اس نے مجھے کام کے بہانے اسکول ٹائم کے بعد روکا ر پر سل مجھے جس رہتے پر لے جانا جا ور ہے تھے میں اس پر دوڑ ربی تھی، جن کے آگلن میں بھی جگنوبھی نداتر ہے ہوں وہ بھلاسورج سے نظریں کیے ملا کتے ہیں زارا۔ میں رکنا جا ہتی تھی تمر جتنا چیھے بتتی ، ویوار سے نکراتی ربر کی گیند کی طرح اتنا ہی زور ہے آ گے کی طرف جاتی ۔میرے لاشعور میں اپنا کیا مکان ، بیار ماں بھی تھی ،نوکری چھوٹ جانے کا خوف بھی تھا اور کسی بعنور کی طرح این جانب تھنیجتا شادی کا وعدہ بھی تھا۔ میں اس وعدے کے آسرے پراپناسب کھا حمد ہمدانی کے حوالے کرتی چکی گئی ، پیر بھول گئی کہ تجوری خالی ہو جائے تو محر چور بھی اس کا رخ کرنا چھوڑ دیے

#### مابنامهداستاندل

## ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

### نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

اور زارا کا اسکول چیوڑنے کا ارادہ بھاپ بن کرفضا میں تحلیل ہوجا تا۔

'' میں لڑوں گی۔'آخر تک لڑوں گی۔'' زارا نے ایک نے عزم سے خود کوسمیٹا۔

اس دن زاراً کلاس روم میں تھی اور سارہ چھٹی پر تھی،اچا یک استقبالیہ لاؤنج سے عجیب ساشور سائی

دیا کل خان کے زورزورے بولنے کی آواز سائی دے ربی تھی ،زارا گھبرا کر باہرنکل تو لاؤنج میں سیلہ لگا ہوا تھا،دوسری شیچرز بھی وہاں موجود تھیں۔ تین اوھیز عمر

میں دوسری میرزی وہاں موجود سیں میں ادھیر عمر دیباتی دکھائی دینے والے سادہ سے مرد اور دو دیباتی خواتین کر کڑار ہی تھیں،ایک بزرگ جس نے چشے لگایا

ہوا تھا اور کھے پڑھا لکھا نظر آتا تھا، وہ بات کررہا تھا گل خان انہیں وہاں سے سینج رہا تھا کر وہ جے کھڑے

عان النیل وہاں سے کا رہا ھا مر وہ سے مرے تھے،خواتیں رور ہی تھیں۔غربت ان کے انگ انگ ہے

جما تک رہی تھی ،احمد ہمدانی اور انصر کے علاوہ کچھ اور ٹیچرز بھی وہیں موجود تھے۔

احمد ہمدا فی ان کو وہاں سے جانے کا کہد رہا تھا، ساتھ ساتھ ووقل خان پر بھی پرہم ہور ہاتھا کہان کو اندر کیوں آنے دیا ہے، اس کے جواب شرکل خان اپنی صفائی بھی چیش کررہا تھا اور ان بے چاروں پر گرم بھی ہو رہاتھا۔ زارا کو معاملہ بجھے نہ آیا تو ذرااور قریب آگئے۔احمد ہمدانی کی بوری کوشش تھی کہ جلدی سے ان کو چل کر

''بزرگو،ہم آپ کے ساتھ ہیں بمینش کی کیا بات ہے،وہ ہاری بھی بیٹیاں ہیں۔'' احمد ہمدانی مبہم می بات کر کے انہیں تالنے کی کوشش

احمہ ہمدائی جہم می بات کر کے امہیں ٹالنے کی توصش میں مصروف تھا۔

روس میں بھی ایک ہفتے ہے گر نہیں آئی ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، تمن دن کے لیے تقریری مقابلے پر گئی تھی۔'' پہلے ادھیڑ عمر دیہاتی نے بے چارگ سے کہا۔ ''اوانکل جی، میں نے عرض تو کی ہے کہ وہ مقابلہ جیت کرصوبائی لیول پر جلی گئی ہیں، آ جا کیں گی۔'' ہیں، میں نے پوری تجوری اس کے حوالے کر دی۔اور آج خالی گھر کی طرح ہوں جو دستک کو بھی ترس جاتا ہے۔''

کرے میں صرف سکیاں گونج رہی ہں۔!!

☆.....☆.....☆

محرواپس آ کرزارانستی ہے کمرے میں لیٹ بنی، بننواور ٹیمو نے اودھم محایا ہوا تھا، کمرے میں گہرااند حراتھا، زارا کا دل لائٹ آف کر کے کیٹنے کوکرر ہاتھا، یا ہرشام کےسائے لیے ہوکررات اتر آئی تھی، اس کے دل و دماغ میں فائزہ کے جملے کی ویران کھنڈر میں چینی جیگا دڑ دل کی طرح الرا رے تھے۔ لیس بے یہ بے لی انان انسان کا شکاری ہے، عورت تھی جس کی طرح متی اور بیتی رہی ہے،آج مجی وہ ضرورت کی منڈی میں بھی دانستہ بھی نا وانستہ اینے وام لکوانی ہے۔فائز وممل بے قصور تو مہیں تھی ممر بچین کی محرومیاں اور متعقبل ہے بے یقینی اے ذکر گائی، ال نے آ مان ہے کرتے تارے کوسورج مجھ کر حجولی میں اتار نا چا ہا وربصیرت ، بصارت دونوں ہی گنوا بیتھی، جانے برائث وے میں کیا ہور ہا تھا،ایک طرف کرنل شیرازی کی بظاہر شفاف ذات تمخی تو دومری طرف مفکوک فضائقی ، در پر د ه بہت کچھ تھا جو تی الحال نظروں سے اوجل تھاءایک بات تو طے تھی کہوہ میدان چھوڑ تہیں عتی تھی، بیاس کی سرشت میں بی شامل تبیں تھا،اے بهت ی زند گیال بچانی تھیں۔ وہ جب بھی برائٹ وے چھوڑنے کا ارادہ کرتی ،ایک من مونی بھولی ی صورت اس کی آنگھوں میں چھم سے اتر آتی۔ ''میم۔ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے لوگوں کی آتھوں نے ڈرلگتا ہے۔"

الفرية بداخلت كي-

"مم امرے توب پراہم کی اور طریقے ہے کرایا عیشانے آ تکھیں اداے تھما کیں۔ زارا وائث بورڈ پر برا الم حل کرتے کرتے ایک دم ہے مڑی۔اتنے میں یاس بیٹی تمیرہ نے عیشا کوزورے دونبیں نبیں ہے نبیں میم \_وودراصل '' عیشا گڑ بڑا گئی ،نمیرہ کے اچا تک ٹوکنے پراہے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہوہ بات کیے سنجا لے۔ " نميره كھڑى ہوجاؤ\_" زادانے ڈیٹ کرکہا۔ "جی فرمائے۔" مميره شان نے طزر اعداز من كما اور بے نيازى ہے کھڑی ہوگی جیسے اے زارا کی ذرابھی پروانہ ہو، زارا كتن بدن مي اشتعال كى ايك الرائمي -" كس سركى بات كردى تكى عيشا، جسيم نے كہنى مار کروکا ہے۔ زارائے منبط کی آخری حدوں کو چھوا اس کا دل جاہ ر ہاتھا کہ طمانچہ مار کے منہ ہی تو ژوے اس بد تمیزلزگی کا۔ "میں نے کب؟ میں نے کبروکاعیشا کو۔" تمیرہ ایسے بن کی جیسے دواہمی کلاس روم میں آئی ہو زاراا گراس کمح کلاس روم ہے نہ چلی جاتی تو شاید ال كاماته الحدجاتا تميره ير\_!! ''اتیٰ بدتمیز،اتیٰ مغرور،اتیٰ مگار۔'' زارام تفيال بينيج اين كيبن مين تهل ري تحي -زارانے بیبن کے باہر صاکو کھڑے ویکھا،اس کا غصهذرادهيمايزا\_ "آوُآوُصا، خيريت توب-" زارانے ایک لمیا سائس لے کرا عدر کی آگ کو ذرا منتذاكيا\_ الميم دوبس بي بنائي آئي كيرشر يارشام

"ان كوميرك وظيفه ديا تفاكرتل صاب نے ،ورن ہاری کیا اوقات تھی کہ اتنے وڈے اسکول میں آتے، کرال صاب علاقات کرادو ہاری۔" دوسر مے تحص نے درمیان میں بات اچکی۔ ° كرقل صاحب كوڭى فارغ نبيس بيينے،ان كا ايك یاؤں یا کتان اورایک فارن ہوتا ہے،آپ ہم سے بات ا كا ذش آ فيسرنے ڈیٹ كركہا۔ ''پتُر،میری نکڑی نے تو ساری حیاتی بھی تقریر نہیں كى، جُھے تواس مقابلے كى سجھ نبى آندى \_مت ہى وج كئ ب ميرى تو - بائ في ميرى شازو-" ويبالى خاتون نے روتے ہوئے بے جارى سے كہا "امال بی،آپ کی کی جی خریت ہے ے،آجاتے کی جلدی۔ احمد بمدائی نے سمجمایا۔ "المال جي الله على على الله على الله وه تقرير ارنے تی ہیں۔ زارائے مرافلت کی۔ مس زارا،آپ پلیز اینا کام کریں، مین برایج نے سليكشن كي تقى ،انثر برانچو مقابله تقا،سٹوؤنٹس كوستج برآنا مجى توسكمانا بي كنيس-" احمد ہدائی نے اے مطمئن کرنا طابا۔اس کی وضاحت يرومال موجود تبحيرز يقين كرنے مين منذبذب نظرا رای میں۔ کیونکہ مقالعے شروع ہوتے تھے تو ہر نیجر كواس كاينة موتاتها، بيكون عدمقا بلے تقے جو بالا بى بالا

-E-191

" بایا جی ،ہم شام کو آب لوگوں کے گھر آئیں ر بلیز بیسنڈی ٹائم ہے، جائیں آپ لوگ، لے جاؤ

احمد بهدانی نے سخت پلیج میں کہا۔ چشمے والے ادھیر عمر مردنے کچھے کہانا جا ہا مگر گل خان نے اسے باز و پکڑ کر كلينيااوروه بجه كهتي يكتيرك كميا-زاراسوچوں میں مم تھی!!

شہریار نے دارداکی آنھوں میں جمانگا۔

در آپ بھی نا۔"

داردا جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے بری طرح شرا

د' کوئی مشکل پیٹی تو نہیں آئی گھرے نگلنے میں۔"

شہریار نے بات بدل۔

د' بس سامعہ کی بڑھوڈے کا بہانہ کیا،اس کے گھر

ایک شراطڈی کا بہانہ کرے۔"

داردا نے مزے لے لے کر بات سائی،اے پیٹر اسٹری کا بہانہ کر بات سائی،اے پیٹر اسٹری کا بہانہ کر بات سائی،اے پیٹر اسٹری کی تو داقعی تہمیں ضرورت ہے۔"

د' ایک شراسٹری کی تو داقعی تہمیں ضرورت ہے۔"

میریار نے قوم شنی اٹھاز میں کہا اور کمرے میں ان کا مشتر کے قید گونجا۔

کامشتر کے قید گونجا۔

کامشتر کے قید گونجا۔

کامشتر کے قید گونجا۔

د' سامعہ کی ایک شراسٹری کے لیے سرکا شان کو ٹائم

سامعه برى طرح شره گئی. فيض عام اكيدى من كما تهي كاسال تعاريداكيدى عصرے عشاء تک تھلی رہتی تھی مینزک اور ایف ایس ی کے طلبا و طالبات کے لیے تمام مضامین کی کو چنگ کا ا نظام تھا،اس کی انتظامیہ شہر یاراوراس کے دو کلاس فیلوز یر مشتل تھی ،زیادہ تر نیچرز ایسے تھے جوخود بھی اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے اور اخراجات پورے کرنے کے کے اکیڈی کوٹائم ویتے تھے فیض عام اس وجہ سے بھی پاپورسی که بیمال سنوونش پرروک توک نبین تھی، جوجس وفت آئے ،لیکچر کے دوران اُٹھ کر چلا جائے ،بیل فون استعال كرے \_ غرضيك طلبا كوتمل آزادي حاصل تھي \_اي وجه سے دور دور سے طلباء اس اکیڈی میں آتے تھے، سجیدہ مزاج طلیاء یہاں کم بی تھتے سے مگر ٹائم یاس کرنے والوں کے لیے بیا کیڈی بہترین ٹھکانہ تھی۔طلباء اور اساتذہ کے درمیان عمر کے معمولی فرق کی وجہ سے طلبا نيجرزے بے تكلف رہتے تصاور شايدا كيڈي كا مانو بھى

ی تھا ہر اور یا نیال ، آئے دان فریث برتھ ڈے

شهريارنے ذومعنى انداز ميں اسے بار شركا نام ليا اور

کوایک اکیڈی رن کرتے ہیں، بیرے گھر سے قریب ہی ہے۔ فیض عام کے نام سے، سنا ہے عیشا اور نمیرہ وہاں بھی جاتی ہیں، سرکوئی ایکسٹرا چارج بھی نہیں کریں سے۔''

صبانے جلدی جلدی بات کمل کی۔ '' میں چلتی ہوں، اُن کو پیۃ چل گیا تو میرے ہی چیچے نہ پڑ جا ئیں۔ پلیز میم آپ غصہ تھوک دیں،کوئی کہاں جاتا ہے،آپ کو کیا۔''

صبانے ادھرادھرد کیمااور ہال سے باہرتکل گئی۔ زاراسوچوں کے بحرالکا بل میں غوطے لگاری تھی۔ کے ۔۔۔۔۔کہ ۔۔۔۔۔کہ

آ دھی پنڈلیوں ہے اوپرشروع ہوتا انتہائی چست
پاجامہ، ففتک والی شرف، سیدھے بالوں کو برش کر کے
کندھوں تک کھلا چھوڑے، دویے کے بوجھ ہے بے
باز ،خوشبووں میں بسیں دونوں لڑکیاں ہاتھوں میں کچھ
گفٹ چیکس اور بڑا سا کیک اٹھائے ہال میں داخل
ہو کمس کئیں ہڑکیوں کی عمر بھٹکل پندرہ سولہ سال ہو
گی، ایڈمن پر بیٹے لڑکے نے ان دونوں کوسائل دی اور
گی، ایڈمن پر بیٹے لڑکے نے ان دونوں کوسائل دی اور
کے اعداز میں انتہائی خوداعتادی اوراردگردے لا پروائی
میں ہو کی اندر جانے کا اشارہ کیا، ان
ان کو دیکھتے ہی چک آگی لڑکیوں نے سامان کے
بیکس نیمل پر رکھے، تاگن کی طرح کمی اور گھٹاؤں کی
طرح تھنی زلفوں کو ایک ادا سے جھٹکا اور سامنے رکھی

''بینی برتھ ڈے سر۔'' ذرا نگلتے قد والی لڑکی نے شہر یار کووش کیا۔ ''وار دائمینکس ۔ پچھینکس یتم نے یا در کھا۔'' شہر یار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ''بھلاآ پ کو کیسے بھول سکتے ہیں سر۔'' لڑکی نے مشکراتے ہوئے کہا۔ ''گرگفٹ میری مرضی کانہیں ، مجھے میٹھا ساگفٹ چاہیے ،میری مرضی کانہیں ، مجھے میٹھا ساگفٹ

دیاہ میں نے

''بہو۔ بٹی کی عزت اسی کی دہائی جس بھی قیمتی اور نازک تھی اور آج بھی وہ کا پنے کا آ جمینہ ہے۔ میرے پاس تم لوگوں جتنی سمجھ تو نہیں مگر بٹی کی آٹکھیں اور ہونٹ چپ رہتے ہوئے بھی ہو لئے ہیں اگر کوئی پڑھنے والی مال ہوتو۔''

طیمہ بیگم کے لیجے میں نمی درآئی تھی۔ سلیم الدین نے پچھ کہنا چاہا مگراس سے پہلے ہی ہانہ چخ اٹھی

'''نتمیا جھے تربیت کرنانہیں آئی، کیا میں بے عقل ہوں، کیا میں اپنی بٹی کی وشمن ہوں۔اماں آپ بس چپ ہی رہا کریں،خدا واسطے کا ہیر ہے آپ کو جھے۔، جانے بگاڑا کیا ہے میں نے اور میری بٹی نے آپ کا۔'' شاہاندو وئے تکی

''اماں پیجھ تو خیال کیا کریں آپ، بیٹی کو پڑھانا بھی تو ہے، ڈاکٹر کے علاوہ کوئی فیلڈ ہے تہیں کام کی۔جس میں پیسہ بھی ہے،تعلقات بھی اورا چھارشتہ بھی۔اکیڈی نہجیس تواور کیا کریں۔''

میوی کے رونے پرسلیم الدین کا دل پہنچ گیا، پہلے ماں کی بات نھیک لگ رہی تھی،اب وہی ماں جاہل نظر آنے لگی۔آنکھوں پر ہیوی کی لگائی عینک کئی ہوئی تو موسم بھی ویسا ہی نظرآتا ہے جیسیا بیوی جاہتی ہو۔

"بینا، بہونے آیک کمے میں سامعہ کو اپنا بنالیا اور جھے بہی جان سے زیادہ بھے بہی جان سے زیادہ بیاری ہے، دبی بات اس کے مستقبل کی تو یہ ہمارے اپنے بنائے بیانے ہیں بیٹا، جو بات اسلام نے منع کردی اس سے رکنے میں فائدہ اور کرنے میں عظیم نقصان ہی اس سے رکنے میں فائدہ اور کرنے میں عظیم نقصان ہی روشی ہے، بیٹا اندھیرے سے ڈرنا تو معاف کیا جا سکتا ہے گر روشی سے ڈرنا کی طور قابل معافی نہیں ہوتا تم روشی سے ڈرنا کی طور قابل معافی نہیں ہوتا تم روشی سے ڈرنا کی طور قابل معافی نہیں ہوتا تم روشی سے ڈرنا کی طور قابل معافی نہیں ہوتا تم روشی سے ڈرنا کی طور قابل معافی نہیں ہوتا۔ "

صلیمہ بیٹم نے بیٹے توسمجھایا۔ ''اماں۔ہم کیا کریں،کہاں جا کیں، ہراکیڈی، ہر کانے میں مرد نیچرز ہیٹھے ہیں،شہر بھر کے ماہر نیچرز بھی مرد ہی ہیں جوایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کانے میں دندناتے بھر رہے ہیں۔کہاں سے لاکیں فی سیلیریش بهدوقت سیلداگار بتنا ایرا گیری ان سنوونش کا مرکز تھی جن کے والدین صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کے بنتے ان کا سرنہ کھا تھی الکہ اکیڈی والوں کا سرکھا تیں جس کے لیے وہ منہ ماتی فیس دینے کو تیار تھے۔اکیڈی آفس میں ہروقت شہریاریا اس کے پارٹنراورلا کیوں کا گروپ جمع رہتا تھا۔ کہنے کو تو وہ آفس میں پڑھنے کو جمع ہوتیں تھی گرامسل میں تو باہمی فاصلہ کم کرنے کے لیے ہوتیں تھی گرامسل میں تو باہمی فاصلہ کم کرنے کے لیے مختب لڑکیوں کو آفس بلایا جاتا تھا۔ نمیرہ صرف اور صرف شہریار کے اشارے پراکیڈی آنا شروع ہوئی تھی ورنہ اے اکیڈی کی خاص ضرورت محسون نہیں ہوری تھی ورنہ

"جی امال جی فرمایے اب کیا سند ہو کیا آپ نو\_"

اس سے پہلے کہ سلیم الدین کچھ ابتا ،اس کی بیگم شاہانہ نے بداری ہے کہا۔

"مبو سامعہ کو کسی ایسی اکیڈی داخل کیوں نہیں کرواتے جہاں خواتین اساتذہ ہی ہوں ۔ بیمکن نہیں تو گھر پر سٹڈی کر لے ، اکیڈی ضروری تو نہیں۔"

فلیمہ بیم نے دھیما تدازیں اپنی پریشانی بیان کی۔
''امال، کیا مطلب ہے آپ کا، کس دوریس بی
ربی جیں آپ، بیاتی کی دہائی نہیں جب لڑکیوں کوسات
پردول میں گھر میں قید کر دیا جاتا تھا بلکہ دو ہزار سولہ
ہے۔ان پڑھ رکھ دیں میری بینی کو اگر آپ کوبس چلے
تو''

شاہانہ تپ کر بولی۔اے اپ ول کے سابقہ پھیپو نے پھوڑ نے کا موقع جومیسرآ گیا تھا۔ پسوالات کی بو جیماز کردی۔
'' کن چکروں میں ہو میڈم، قصہ کیا ہے یہ، بری
الفت ہو چلی ہے وانیا ہے۔''
زارانے سارہ کو گھورا۔
'' یارچائے منگواؤ پلیز۔''
سارہ تھے تھے انداز میں کری پر کری گئی۔
'' خیریت ہے سارہ ، طبیعت تو تھیک ہے۔''
زارا لیک کر اس کے پاس آئی، اس کے ماتھے کو
چھوا، سارہ خلاف معمول فریش نظر نہیں آرہی تھی ، یہ اس

چھوا،سارہ خلاف معمول فریش نظر نہیں آرہی تھی ، یہ اس کی نیچر کے خلاف تھا، وہ تو انتہائی نا مساعد حالات میں بھی چیکے چھوڑتی رہتی تھی مگر اس دن وہ چپ چاپ تھی۔ ''بس یار، آج میں ڈپرلیس ہوں،انسان تحض پیسے کے لیے اپناسب کچھ تھے وہتا ہے، کیا ہے یہ پیسہ؟۔۔۔۔۔اس کے لیے اصول ، آ درش ،ایمان ، دین ،خدا، بھگوان ۔۔۔۔۔۔ انسان سب کچھ تھے دیتا ہے۔سب کچھ۔میرا د ماغ بیث

جائےگا۔'' سارہ کی آتھوں میں نمی تھی، ''سارہ، ہوا کیا ہے، جمعے بتاؤ، شیئر کرو جمعے سے پلیز، یوں دل چھوٹامت کرد۔'' زارانے سارہ کے سرکوجیت سے سہلایا۔

وانیارکام کردی تھی ہیں کی ماہ ہے۔ پہلے تو بالکل ہیں کمل رہی تھی گرمیں نے اس کے مزاج کے مطابق باتیں کیں ، دولت کی ہوت ، چیے کی ضرورت طاہر کی اس کے سامنے ،خود کو اس کا ہم مزاج شوکیا ، تب کہیں جاکر اس نے اشار تا مجھ ہے گھ باتیں کی ہیں ۔۔۔۔ تم میمانوں کی راتیں رکھی ہیں گریاں میں کچھ خاص مہمانوں کی راتیں رکھی ہیں کرنا ہے ہیں ،ان میں کچھ پولیس مہمانوں کی راتیں رکھی ہیں کرنا ہے ہیں ،ان میں کچھ پولیس کو کی کام ہیں اس کا احمد ہمدانی اے کی بھی وقت کال کو کی کام ہیں اس کا ۔احمد ہمدانی اے کی بھی وقت کال پر بلا لیتا ہے ، یہ کئی لڑکیاں ہیں جو اس کام میں موث ہیں۔ میراد ماغ بھٹ جائے گاز ارا۔''

یں سارہ روہانی ہوگئی۔زارابھی ہونٹ بھینچاس کود کم رہی تھی۔

شروع عن ايك واقعه بنايا تها مجعه،ان

سلیم الدین کے انداز میں ہے ہی تھی۔

"بینا، چلو ایک ہات بھی بنا لو کی طرح۔ مردکے
ساتھ تنہائی سے بیخے کا تھم دیا گیا ہے، جب کوئی نہیں ہوتا
تو مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا
ہے، اجتما می کلاس میں پڑھنا مجوری ہے مگر وہ اتو ارکوچل
برٹی ہے اکیڈی ، کبھی چیک کیا تم نے ، کبھی ساتھ گئے
تم ،اس کا لباس بھی غور ہے دیکھا ہے، وہ تعلیم حاصل
کرنے والا لباس ہی غور ہے دیکھا ہے، وہ تعلیم حاصل
گرنے والا لباس ہی غور ہے دیکھا ہے، وہ تعلیم حاصل
گرخے ، ان گئے ہیں، بہت ڈرلگتا ہے مجھے تو۔ اللہ سب کی

طیمہ بیگم نے دو پے کے پلوے آنو یو تھے۔
''امال،آپ نے کہددیا اور ہم نے سن لیا۔ ونیا پڑھ
رہی ہے باہر جا کر مردوں ہے، کیاسب بھاگ جاتی ہیں
گھروں ہے؟۔ ہمارا بیچیا چھوڑ ویں مہریانی ہوگی آپ
کی۔''

شاہانہ نے جمنجعلا کراماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور سلیم الدین چاہتے ہوئے بھی کچھنہ کہدسکا۔ حلیمہ بیکم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبر پر جھیں۔

''سب بھاگ تونبیل جا تیم تکر آگ اور پیڑول کو یکجانه کروشاہانہ۔''

طيمه بيكم عاج بوع بعى كهدنه كهدكيس

☆.....☆.....☆

''مت رووُ مری بیاری بهن، پیسب تو جانے کب ے اور جانے کہاں کہاں جاری ہے، ہم نے اب و مکھا ے ناہم فکرنہ کرو،ہم اپنا کرداراداکریں گے،ہم ان کا قلع قبع كريس م حروكم عال كر، كيا باته والاتو كام خرا ب بوجائے گا۔"

زارانے محبت بحرے لہج میں اسے تسلّی دی ، میداور بات كداس كاا پنامن خراب مور باقفامه

"بيد درندے بيل زارا،خون چوسنے والے۔ بيد مشعل افغائے ہوئے كثيرے بيل، بيد بھيز كے لبادے میں بھیڑیے ہیں، ماں باپ ان کو ماں باپ جان کرا ہے جر ك عرب سردكرت إلى الدان عى كا خون جوس رہے ہیں، ذراہمی رح نہیں ان کے دل میں۔" ساره بلك ربي مي برزب ربي هي ، بانب ربي هي!!

\$ ..... \$

' میں زارا بول رہی ہوں سر جمیں آپ سے آیک ضروری بات کر کی ہے۔"

اس ونت زارااورسار ہ ایک ساتھ سار و کے گھر بیٹھی ہوئی تھیں،آج سندے تھا،اسکول معاملات بران کی تشویش برهتی چلی جا رہی تھی ،آخر کار انہوں نے کرال شرازى سے يل فون را بطے كافيصله كيا۔

"جى زاراصاحبِه كيسى جيرِ آپ، آپ كي جاب كيسى جارہی ہےاورمعاف کرنا آج کل مصروفیات کی وجہ ہے میں تو اسکول جانبیں رہا جمر ہمدانی ہے تا کو تی مسئلہ ہے تو اے بتاؤ۔'

دوسری طرف سے کرنل شیرازی کی شفیق آواز انجری\_

"سرجميں آپ سے ملتا ہے۔سارہ اور میں نے۔" زارائے دوٹوک ہات کرنے کا فیصلہ کیا۔ " بال بال، كيول نبيس، الجمي آجاؤ أكر ايزي جو تو، میں گھر ہی ہوں۔''

کرٹل شیرازی نے خوش دلی ہے کہا۔ "او كرم، بم آ ده كھنے تك يہنے رے ہیں۔"

لڑ کیوں کا جوتقریری مقالمے کے لیے ایک ویک ہے گھ ے دور محص اور ان کے تھروالے آئے تھے۔ان لڑ کیوں کو ایک و یک کے لیے آن ڈیمانڈ بھیجا گیا تھا مخلف بیے لوگوں کے بیڈ روم میں،اور وہ خوشی خوشی کئ تھیں محض اینے حالات بدلنے کے لیے۔ جب بینظر آنے لگے کداس کام کو برکوئی کرد باہواس کاراستہ بی سیدھا راستہ محسوس ہوتا ہے، جاہے وہ غلط ہو،ای طرح ورغلاتے ہیں پیطالبات کو۔'

ساره رور بی تھی۔

"اس نے بتایا ہے بیسب کھے۔" زارا كالبجدافسرده تفا\_

"ماف ماف تونبیں بتایا، ندی اپنانام لے کر بتایا ب مر جھے اس کی باتوں سے اندازہ ہور ہا تھا۔ ملے تو مجمع لا کی وے رہی تھی، لاکھوں کے خواب وکھا رہی تمنی، میں نے پچکیا ہٹ ظاہر کی تو مجھے ایسا کام کرنے کو کہا كه ميرا د ماغ عى الث حمياء آج مشكل سے ضبط كيا ہے

ہروقت بنے مسکرانے والی سارہ کے آنسونہیں تقم رے تھے۔

" مجھے کہنے لگی کہ کئی اسکول کا نے ایسے بھی ہیں کہ جہاں کی طالبات راتوں کو جاتی جیں ہیں شہیں ،ان میں یو نیورش باسل سے بھی الرکیاں ہوتی ہیں، ہرائے میں ایس لؤكيال موتى بين جوآسان مدف موتى بين، يجهي مسئله پید ہوتا ہے، کھے سٹم کی باغی ہوتی ہیں، کھ او نچ خوابوں کی اسیر ہوتی ہیں، کچھ تھرل جا ہتی ہیں، کچھاندر ے مزور ہوتی ہیں اور ایر کلاس میں جانے کے لای میں سب کھرنے کو تیار ہوجاتی ہیں،ان کے اندر کی چنگاری کو چھونک مار کر الاؤ بنانا پڑتا ہے بس،ان کی برین واشتک کا معاوضہ بھی شاندار ملتا ہے، کم عمرستوڈنش کی بہت ما مگ ہے اور ریث بھی بائی ملتا ہے، پہلے بھی کی طالبات ميے كے ليان كاساتھ و براى بين، مجھے بھى للیا رہی تھی کہ میں برین واشک کا کام لے لول

والانكال مقطع كيا مارورون كي والرائ الكام الم الدر موليا "اچھا میں دیکتا ہوں، کرتا ہوں پھے۔"

کرتل شیرازی نے بات سیتی۔

"کرتل صاحب، اب آپ سکے سکے کی ٹیچرز کی باتوں میں آکر میرے بھائی ہے ول میلا کریں گے جو ہمارا دیا کھاتی ہیں۔"

ہمارا دیا کھاتی ہیں اور ہم پیفراتی ہیں۔"

وہ شاید سنز شیرازی تھیں جو اچا تک ڈرائنگ روم میں آگئیں، وہ تینوں بو کھلا کر کھڑ ہے ہو گئے۔

"میں آگئیں، وہ تینوں بو کھلا کر کھڑ ہے ہو گئے۔

"میں ہم کہتی ہوں کہان مورتوں کی اپنی کوئی لڑائی ہوگ جس کے لیے بید میرے بھائی کو بدنام کر رہی ہیں۔"

مسزشیرازی مسلسل بول رہی تھیں۔اس کا چیرہ سرخ مور ہاتھا۔

ہور ہاتھا۔

ہور ہاتھا۔

ہور ہا۔ ''آپ اندر جائیں پلیز۔ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، میں خود مختیق کردںگا۔'' کرمل شیرازی نے اپنی بیوی کوڈ انٹا۔

''گریس بتارہی ہوں کہ جھوٹ بول رہی ہیں ہیں دونوں۔میرے بھائی نے ان کو لفٹ نہیں کرائی ہو گی،جس کا بینا جائز فائدوا تھارہی ہیں۔''

منزشیرازی کی ٹون اور جملے تو بین آمیز تھے۔ ''کنٹرول کریں اپنے آپ کومنزشیرازی ہم محنت کر کے روزی کما رہے ہیں، ملازم نہیں ہیں ہم آپ کر یہ ''

زاراے اب برداشت نہ ہوسکا تو اس نے سلکتے لیے میں کہا،سارہ اے باہر کھنچ رہی تھی مگر وہ وہاں جی کھڑی کی ۔

"" تو کیا ہوتم نوکر نہیں تو پھر ہو کیا، مالک ہو کیا۔ مالکن بننے کے ہی تو خواب ہیں تمہارے، ارے اتنا نخ ہ ہے تو گھر بیٹھو، حرافہ کہیں گی۔"

منزشرازی نے اس پر جھیٹنا چاہا گر کرتل شیرازی نے اپنی بیگم کا باز و تھاما اور اندر کی طرف لے جانے کی کوشش کی ۔ زارا کے اندر آتش فشاں بھٹ رہے تھے، اتنی تو بین ، اتنی ہے تو قیری ۔!!

''اندر چلورخشی، پاگل ہوگئی ہوتم۔'' کرنل شیرازی دھاڑے۔

'' پاکل میں نہیں آپ کی ہیلاؤ لی ہوئی ہیں جن کو

'' چلوسارہ اٹھو، ہم نے ابھی جانا ہے۔'' زارانے اٹھتے ہوئے کہا، سارہ تو پہلے ہی ہے تیار تھی ،آ دھ گھنٹے بعد وہ کرتل شیرازی کے وسیع وعریض ڈرانگ روم میں براجمان تھے۔ ڈرانگ روم میں براجمان تھے۔

''کیسی ہیں بھے لیڈیز ،کس مثن پہ ہیں آج کل۔'' کرتل شیرازی کے آنے پروہ احترام میں اٹھ کھڑی نس۔

میں۔ ''سر، وی آر فائن۔سر پچھ مسائل تھے جو ڈسکس نے تھے۔''

سارہ نے دھیمے انداز میں کہا۔ ''کیوں آبیں،آپ بتا کیں جومعالمہ بھی ہے۔'' ''سر،اسکول سے متعلقہ کچھ یا تیں ہیں،آپ پلیز تسلی سے ہماری بات سنے گا۔''

زارانے تمہید ہاندھی۔ '' آپ فینشن نہ لیس، بولیس پلیز ،صاف صاف ہات کریں، جوبھی ہے۔''

زارا پہلے ہی سارہ ہے ڈسکس کر چکی تھی کہ فی الوقت فائز واورشہر یاری اکیڈی والامعاملہ ہی سامی ہے الاقت فائز واورشہر یاری اکیڈی والامعاملہ ہی سامی و چل ہے ، انہوں نے ساری بات کرنل شیرازی کو بتائی ، و چل سے ان کی بات سُن رہے تھے گران کے ماتھے کی شکنیں برحتی جا رہی تھیں ۔ انہوں نے بات تعمل کی تو کافی ویر برحتی جا رہی تھیں ۔ انہوں نے بات تعمل کی تو کافی ویر فرائنگ روم کی فضا میں خاموثی چھائی رہی ۔ وہ دونوں بھی گرون جھکا ئے منتظر تھیں ۔

"بہت برى بات ہے بداگر كے ہے تو۔فائز ہى كو اللہ اللہ كا تو اللہ كا تا اللہ كا شايدا ہے ہى اللہ كا شايدا ہے ہى نہ ہو۔بہر حال جو بھى ہو،اس كا نا۔" كا نا۔"

کرتل شیرازی نے پیشانی سہلائی۔ ''لیکن سر، والدین ہم پراعتاد کرتے ہوئے بچیوں کو ہمارے پاس بھیج رہے ہیں،ہم ایک نی اکیڈی میں ریفر کر رہے ہیں، بغیر تحقیق و تصدیق کے،کون لوگ ہیں،کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں۔ پچیر بھی تو معلوم نہیں ہمیں۔''

ساره نے اپنالوانٹ آف دیودیا۔

کیا، وہاں کرنل شرازی، بوائز کیمیس کے برجل عاصم عنى بيكم شيرازى ، احمد ہدانی كے علاوہ فائز و بھى موجود تھی، جانے وہ کب آئی محرانہیں اطمینان تھا کہ احمد ہمدائی کے خلاف سب سے تھوی ثبوت فائزہ کی شکل میں موجود تھا۔ دونوں نے کرٹل شیرازی کے اشارے برا بی سیٹ سنعالى \_احمد بمدائى ان كوكينة و ژنگامول سے محورر باتھا۔ "مس فائزو، میں نے بہت ہی اہم مقصد کے لیے آب کو زحمت دی ہے، مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کی طبعت خراب ہے اور آپ چھٹیول پر میں، بہرحال مكريدك مير ع كمن يرآب تشريف لا مي-" کرنل شیرازی تھے تھے نظر آرہے تھے۔فائزہنے یر جمکا کرخشک بونٹول پرزبان پھیری، وہ زو*ی انظر*آ رہی سارہ اور زارا کو ہے چینی ہونے لکی کہ فائزہ صاف صاف کیوں نہیں بتارہی کہوہ چھٹیوں پرنہیں تھی بلکہا ہے نوكري في جواب دے ديا كيا ہے۔ "من فائزه ، كيا آب بناناً بندكري كى كه آب كو اس كيميس ميس كى الحولى شكايت تونيس كى نے آپ كو براسال كيابويا كوني اورمستله؟؟ ي عاصم عنى في فائزه كى طرف و يكها-ایک کھے کے لیے کرے میں فاموثی جما

علیٰ اسارہ اور زارا کے ول دھڑک رہے تھے اسب سے الهممرحليآن يهنجا تفا\_

ایے لگا فائزہ کے بیالفاظ حروف کا مجموعہ نہ ہول بلکہ ایٹم بم کی بوجھاڑ ہو جو ان کے سر پر پھٹی ہو۔وہ دونوں پھٹی چھٹی نظروں ہے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جو اس دن ان کے سامنے آنو بہا بہا کر اپنی بربادی کی واستان سنا رہی تھی۔ کرئل شیرازی نے ای کھے ان دونوں کی طرف دیکھا،اس کی نظروں میں دکھ ہی دکھ تفاءبيكم شيرازي حقارت اوراحمه بمداني فانحانه انداز ميس البيس كور رب تھے۔سارہ اور زارا كا سر كوم رہا تھا، کمرے کے درود یوارجگہ بدلتے نظرآ رہے تھے۔ "بيكاموكيا ونااكي مي إا جانے کوں جاب پر رکھالیا تھا آپ نے۔' سزشیرازی دهاژی

"سوری بیٹا۔وری سوری۔اب آپ چلیں جائیں،ہم بعد میں بات کریں گے۔''

کرنل شیرازی نے بیوی کی کلائی تھامے انہیں معذرت خواندا نداز میں بے بسی ہے دیکھا۔ زارا پیر پیختی ہوئی باہر کی طرف چل دی سارہ اس سے چند قدم چھے

\$ .... \$

کل کے واقعہ کی وجہ ہے اگلے دن اسکول میں جمی زارا کی طبیعت کری کری رہی،اس کا ول ہر شے سے اجات ہور ہاتھا، وہ کائی دیرے سرتھا ہے اپنے روم میں بیقی تھی جب سارہ پر جوش انداز میں کمرے میں داخل

" کرال شرادی آئے ہوئے ہیں پر اس آفس

"ارے واوراب مروآئےگا۔"

زارااحچل پڑی۔ ''اتنا بھی خوش نہ ہو، دیکھانہیں کل بیگم صاحبہ کا

سارہ نے جل کرکھا۔

اتے میں زارا کی ایسٹینٹن پربیل ہوئی، زارانے فورا فون اٹھایاءاس نے اوکے کر ریسیور رکھ دیا بنجیدگ کی ایک محمبیر تبداس کے چرے پر جمائی

سارونے بحس بحرے لیج میں دریافت کیا۔ " م دونوں کو بلایا جار ہاہے بر کیل آفس میں۔" زارا نے مختفر جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔

''تو منه کیوں لنگ گیا تمہارا، چلو،جو ہو گا دیکھا

سارہ نے اسے تسلی دی۔

يريل آفن من جاكران كاوماغ بحك يا

الا المجالية المحال المالية كالمرى المراكبة

باہر شاید بارش شروع ہو چکی تھی، ہوا کے ساتھ بوندوں کی بوچھاڑ اس سے مکراتی اور اندر تک جمر جمری طاری ہوجاتی۔!!

> دروازے پرسایہ سالبرایا۔ ''زارا۔''

بہت مرحم آ واز میں کسی نے پکارا۔ آگھوں کے پردے پرآ نسولرزال تنے بھس دھندلا رہا تھا مگر ساعت نہیں دھندلائی تھی ،زارائے آگھوں کو رگڑ ااور دروازے کی اور غورے ویکھا۔ باہرزورے بجل چیکی ،اس لھاتی فلیش نے تھیں واضح کردیا۔ قائز وسر جھکائے کھڑی تھی!!

پیدسہ بین بین کرائی تم نے اُس کی۔ میں ''ابھی تک چھٹی نہیں کرائی تم نے اُس کی۔ میں کانٹوں پیدن کاٹ رہی ہوں۔''

زُنبره بهنگاری در نگر سازی از نبد

'' دیکھوجان، اتنا آسان نہیں ہے بیسب ہمہاری وجہ ہے ہم بیک فُٹ پہآ گھے ہیں۔'' الفرنے دفاعی انداز میں کہا۔

"کیا مطلب بیک نت پہ آگئے ہیں۔اس جیسی جانے کتنی برائٹ وے کی راہدار یوں میں کم ہو گئیں، مئلہ کیا ہے آخر۔"

زُنیرہ پیٹ پڑی۔

اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں اور غصے کے مارے ستوال ناک کے نتھنے پھول پیک رہے تھے۔

"مئلة تم ہو ذُنیرہ میں نے کاغذات میں حمہیں نیچر سے اسشنٹ بنا دیا تا کہ ہم آسانی ہے اس کمرے میں وقت گزار سکیں اور لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر بھی جانے تمہیں مئلہ کیا ہے کہ تم نیچرز سے پڑگا لینے گئی ہو، آ رام سے بیٹھو یہاں۔" انفرنے تحل سے زُنیرہ کو تمجھایا۔

"اب تمهیں لوگوں کا بردا ڈرلگ گیا ہے،اس وقت تم موسا کی سے بیوں نہیں ڈار کے جیب ایس میبان نجیر تھی جیت پر بے پی جیت والے اسٹدی روم بیل جانے کہ بست وہ راکئی چیت والے اسٹدی روم بیل جانے کب سے وہ راکئی چیئر پر جبول ری تھی ،اس کا سر چیئر کے کنارے پر نکا ہوا تھا،شام سے رات ہو پکی کئی ،باہر موسم ابر آلود تھا، تیز ہوا کا جبونکا آتا اور کر سے کواڑ زورے فکراتے گراندرکا شور زیاوہ بلند تھا۔شور بی شور۔سامی خاتون کی بارا سے بی شور۔سامی خاتون کی بارا سے معلوم تھا کہ اس کے اندر جنگ جاری ہے جو کم سے کم نی الحال کسی صورت نہیں تھم سکتی ۔ وہ سوچوں کے عفریت الحال کسی صورت نہیں تھم سکتی ۔ وہ سوچوں کے عفریت کے قشینے بیل بھنی ہوئی تھی جواس کے زخرے میں دانت کے قشینے بیل بھنی ہوئی تھی جواس کے زخرے میں دانت کی گر دان اس کی سوچ کے مہیب خلاجی سر گر را رہی تھی۔۔

'' دنیا ایم بھی ہوتی ہے، لوگ چیرے کے پار بھی چیرور کھتے ہیں، بات کے اندر بھی بات ہوتی ہے۔'' اس کے اندر بے بھی نے آنسوؤں سے لبریز قبقیہ

> اعدهیاروں کا دلیس دی گوری اعدهیاروں کا دلیس ۔!! برف کی جیون نیا ہے ۔!! اور چیرہ مائی مائی ہے لوکے جلتے بھانچڑ ہیں۔ کیوں بیٹھی نیر بہائے ہے؟ اعدهیاروں کا دلیس ری گوری!! اعدهیاروں کا دلیس ۔!!

اس کے اندر درد گر لایا ، زارانے زور زور ہے آکسیں مسلی، کری کی رفتار تیز ہوگئے۔!! "ہم نے تو تہارے درد برمل کرآنسو بہائے تھے

مرا کے جائے ہے اور مہارے درد پرٹ کرا کی بہائے سے فائزہ تمہاری آ واز کرزی تو ہماری ایک ایک رگ دردے مرافق ہوگئی ہی ۔ تمہارے ہونٹ کا نے تو ہم ہے بولانہ کیا اور تم نے کسکی مجری تو ہماری روح جسم کے پنجر میں میٹر پیڑا نے گئی تھی فائزہ ہے کہ کیوں کیا۔ کیوں کیا۔ کیوں کیا ایساتم نے ۔ اعتبار ، مان ، انسانیت ۔ سب پیچر یا مال کرو ہاتھ نے کے ا

اورتم نے بھے ڑپ کیا تھا۔'' اورتم نے بھے ڑپ کیا تھا۔'' رُنیر و شعلے اگل رہی تھی۔ ''جو بھی ہواتہاری مرضی ہے ہواتھا۔'' ''جو بھی ہواتہاری مرضی ہے ہواتھا۔'' رُنیرہ نے اس کی آٹھوں میں و کیھتے ہوئے

زیرہ کے اس کی اعول میں ویصے ہوئے ہشریائی انداز میں کہا۔ ''اگرتم نے الی حماقت کی تو وہ تہاری زعدگی کا آخری دن ہوگا۔''

انفريحنكادا\_

برائٹ وے کی دیواریں افسردہ انداز میں اس علم کے مرکز کی بے تو قیری دیکھیں!! کہ .....کہ .....

زُنیره کا بس تبیں چل رہا تھا کہ وہ انصر کا خون کی جائے،اے اعدازہ ہو چلاتھا کہاس کی ویڈیور یکارو گ كى كئى ہے جو كى بھى وفت اس كى رى كينيخ كے ليے استعال کی جاستی ہے، ڈنیرہ کا تعلق ایک ندل کلاس كرانے سے تھا، ايم اے كرنے كے بعد بوريت سے بيخ كے لياں نے برائث وے سٹم جوائن كيا،اس نے والدین اس حق میں نہیں تھے مگر بیٹی کی ضد کے سامنے انہوں نے ہتھیارڈال دے۔ زنیرہ سیدمی سادمی معصوم ی لژکی تھی ،اس کی معصومیت اور حسن بلا خیز اس ك يال كت برے اتھيار تھ، اے خود بكى اس كا انداز ہبیں تھا یمراسکول کے وآرڈی نیٹرانصر نے اس كے سرايا كو آنكھوں آنكھوں ميں تولا اوراسے اے ليے محق کرلیا۔اس کے کھی لیکرزفری کر کے انفر نے اے فائل ورک سلیس ،ایدمیشن براسس کے لیے مرے میں بلانا شروع کر دیا، وہ تھنٹوں کمرے میں تنہا رہے بنی نداق سے شروع ہونے والا تعلق آ کے بر حتا جلا كيا، كارات بية بى نه جلاكه كب وه الفركر قريب آتى چلی گئی ،اتنا قریب که سب بی بردے ،سب حجاب ایھ مے۔انفرنے اے احساس ملکیت دیاء اے ادارے کی مستغیل کی مالکه قرار دیا اور وه خوابول میں خود کواسکول اوز سجسنا شروع ہوگئ ،اسکول میں دھرؤ لے سے دندناتے پرنا، ہر میچرکی بے عزتی کر دینا، مرضی سے آنا، مرضی ے جانا ،غرضیکہ اس کا ہر ہرا نداز مالکوں والا ہو گیا اور پھر ال كى زارات جور ير بوكى زاراجى كاعتاد براانداز انفرنے کروری آواز میں کہا۔
"مرضی بہونہد خوب کی مرضی کی بھی ہم نے شادی کا وعدہ کیا تھا بچھ سے اور اس بلڈنگ میں،ای مرسی کا وعدہ کیا تھا بچھ سے اور اس بلڈنگ میں،ای مرسی روکتی ربی،خدارسول کے واسطے دیے گرتم نے یاد ہے گیا کہا تھا۔کہ سب بچھ میرابی تو ہے۔ آج بھی اورکل بھی ۔یا ویک بھی اور سے ہو جھوڑ ول کی نہیں اور سے ہی ۔ جو وی کی نہیں میں اور سے ہی ہو ۔ چھوڑ ول کی نہیں میں اور سے ہی ۔یہ ۔یہ ہے۔

زُنیرہ کی آواز بلند ہو رہی تھی، یہ ڈو ہے ہوئے مسافر کی تشق کا کنارہ تھا نے گی آخری کوشش تھی۔ '' تو اس کرے میں تم مرضی ہے آتی تھیں یا میں حمہیں اغوا کر کے لاتا تھا۔''

انفرنے طیش مجرے لیجے میں کہا۔

"به کوآرؤی نیشر آقس تھا، یہاں میرا آنا بنآ تھا، آفس کام سے آئی تھی میں۔ تم نے اسے بیڈروم بنا لیا۔ تمہارا بھا نڈا میں سرِ عام چوڑوں گی، میرے پاس تو گنوانے کے لیے بچاہی کیا ہے، تمی دامن تمہیں بھی کر دوں گی، دکھادوں گی دنیا کوتمہارااصل چرو۔"

ڈنیرہ اس کی بات پرمزید بھڑک اٹھی۔اس نے پیچر ویٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جنون ارتقااس کے سر ر

'' پلیز آہتہ بولو کول ڈاون،کول ڈاون زُنیرہ۔ جیساتم چاہتی ہوویساہی ہوگابستھوڑ اانتظاراورکرلو، کچھے فیلی معاملات ہیں،ان کوسیدھاکرلوں۔''

انفرنے کجاجت سے کہا۔

" تین سال ہے تمہارے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے، صاف کیوں نہیں کہتے کہ کوئی اور پھول تمہیں پہندآ گیا ہے گر اس بار میں سب کو بتاؤں گی تمہاری اصلیت کی کھول کی خدر بنا ہانڈر شینڈ یس جس کو

اور کسی ہے فری نہ ہوتا، اسے آگ لگا گیا، وہ تو ہراڑ کی کو برائے فروخت مجھتی تھی۔خود کی تو اے نہ مکنے والول ے نفرت ہوتی چکی تی خودنی تواسے ہروہ لڑکی زہر لگنے کی جو لئے سے ڈرتی ہو، جواینے مال ومتاع کوعزیز از جان رکھتی ہو۔اے پہلی بارزارائے محاذ پر فکست کاسامنا تھا۔ گرچہ اسکول پر ہولڈ سنے شیرازی اور اس کے بھائی احمد ہمدانی کا تھا ممر اسکول کے تمام کاغذات،رجریش،اکاوش کرال شیرازی کے نام تعال وجدے اے احمد بعدائی ،انصر وغیرہ نظر انداز نہیں کر کتے تھے، یمی وجہ تھی کہ زنیرہ کی نیندیں اڑگئی تعیں۔ آج توانفرنے علم کھلا دھمکی دے دی تھی ، کچھر نا ضروری ہو کیا تھا، اس کی جان بھی جاسکتی تھی۔اس ہے سلے کہ محور المجوعک ماردے،اے پیوعک مارنے میں چنل کرنامتی ہے خواس نے سارہ ضیا ہے ملنے کا فیصلہ کر لیاءاے معلوم تھا کہ اس کے والد آرمی سے کرال بٹائر ڈ جیں، وہی اس کی مرد كر عتى ہے۔ وہى ان كا تو ر موعتى

\$ ..... \$

''چلو جاؤیہاں ہے، کیوں آئی ہومیری بے بسی کا تماشاد کیمنے۔''

زارانے سر دوبارہ کری پرنکا دیا، وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس لڑک کی جس کے لیے وہ بے وقعت ہوئی جحقیر کا نشانہ بنی۔

فائزہ آہتہ آہتہ اس کے پاس آکٹری ہوئی،اس نے اپنا داہنا ہاتھ زارا کے کندھے پر رکھا جوز ارانے شدت سے جھنگ دیا۔

شدت سے جھنگ دیا۔ "اس سے پہلے کہ میں تنہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں، دفع ہو جاؤ۔ سنانہیں کیا کہا ہے میں نے۔"

زادا كاغصه فيوث كرد بانتا\_

" بنیں جاؤں گی میں ، چاہے مجھے دھکے دے کر ہی کیوں نہ نکالو سننی ہوگی میری بات مہیں۔''

فائزہ زارا کے قدموں میں بیٹھ گئی اوراس کے تھٹنے تھام کرروئے گئی

''جھی بدنصب اس کی ستی ہے کہ بھے دھے مارکر گرے نکال دیا جائے ، مجھے گی گی رسوا کیا جائے ، مجھے سنگسار کیا جائے ، میں نے ہر پیارے رہتے کا مان توڑا، ہرمجت بحرارشتہ محکرادیا میں نے۔''

و ، بیکیاں کے لے کررونے کی ،اس کا سرزارا کے گفتوں پر رکھا ہوا تھا۔زاراکسی پھر کی مورتی کی طرح ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔

"اب کونیا ڈرامہ کرنے آئی ہو۔ اب کیا کسررہ کی
ہے ہماری رسوائی میں۔ بولو کوئی ڈائیلاگ، کرو کوئی نئی
ایکٹنگ، لنکوا دو ہمیں سولی پہ کہ اب تو بھی ہوتا رہ کیا
ہے۔ اس مغرور عورت کی تحقیر آمیز نگا ہیں اور احمد ہمدائی
کی فتح صرف تمہاری وجہ سے برداشت کیس میں
نے۔ اور۔ اور کہنے کو بچر بھی نہیں تھا میرے یاس۔ اتی
بیاسی میں نے بھی نہیں برداشت کی بھی نہیں گی۔ "
زارا کی آواز آنسوؤں سے بھیکتی جلی ہی۔ "

" بھے بید کھیں کہ میں اس دن جھوٹی جاہت کردی گئی، جھے دکھ میہ ہے کہ بچ ہار گیا، کذب فاتح تھہرا، وہ لوگ بھیڑیے ہیں تم نے درندوں کا ساتھ دیا فائزہ کے تو سوچیں فائزہ، کھی تو لحاظ کر تیں اصولوں

زارا خاموش آنسو بہائے جار ہی تھی۔ ''میں مجبور تھی زارا۔ بہت مجبور، بے بس،اکیلی۔درندوں کے چھتنہالڑ کی۔کوئی بھی نہیں میرا

فائزہ کی بچکیاں تیز ہوتی چلی کئیں۔
''اس ون میں تم دونوں کو بتانہیں پائی۔میری
ویڈیوز ہیں اس کے پاس۔ایک نہیں بے شار، پہلی چوری
چھے بنائی گئی اور ای کی وجہ سے مجھے ہر با ریکارڈ تگ
کروانی پڑی میں نے تو اپنے گلے میں خود رسی ڈال
کے اس کے حوالے کر رکھی ہے،اب اسے کیسے کہوں کہ
ری کوبل نہ دے کیونکہ میرادم گھٹ رہا ہے!!''

فائزہ نے بلکتے ہوئے رک رک کے اے بتایا اور زارا کا سانس رک کیا،اس کمجا ہے احساس ہوا کہ فائزہ تو اعم چرک چٹان پر کھڑی ہے کے مگر چھوں ہے بھرا جائے کیوں ادای اس کے اندر تفہر گئی تھی۔اسے
اسکول کی فکر تھی نہ اپنی نوکری کی ،اسے تو اس اندھیری
رات کا خوف تھا جو روشیٰ کی آڑمیں پھیلائی جا رہی
تھی۔اماں جانے کین میں کیا کر رہی تھیں۔وہ آٹھییں
بند کر کے جسم کو ڈھیلا چھوڑنے اور ذہن کو آزاد کرنے کی
کوشش کر رہی تھی۔

'' زندگی کی کتاب میں تو آخری صفح پر جواب بھی نہیں ہوتے زارا مرف سوال مرف سوال جنجلک اور بھید بھرے سوالوں کا نام زندگی ہے۔''

ا ایک لمبی سانس کے کر اس نے اعد کا غیار باہر اللہ

''آئن شائن کی بدروح ،خودهیا شیاں کررہی ہواور ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے۔'' وہ سارہ کی قریب ہے آئی آواز پر اچھل پڑی اور

یدے آسی کھول دیں۔

"ارےارے بنوت نہ ہوجاتا۔"

سارہ اس کی جار پائی کے پاس بی پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کھڑی اے غصے و کیر بی تھی۔

"بيال كون كمرا ب-"

ال في آمكيس ملتي بو ي سوحا-

''یومباہی ہے، ہوش میں آؤبڑی بی، آس پی لیے پڑی ہو، چلواٹھوشاباش۔'' پڑی ہو، چلواٹھوشاباش۔''

سارہ نے چتنی بجائی۔

زارا کے اندرتوانائی کی ایک اہرائی، وہ چھلانگ مار کر چار پائی ہے آخی، صبا کے چبرے پر چھائی از لی معصومیت ، آئھوں کی چک اے زندگی کا اعتبار عطا کرتی تھی۔جانے کیوں اسے ہمیشہ صبا ہے ازجی لمتی تھی۔

"تم اسکول سے غائب ہو گئیں،نہ کچھ بتایا،نہ ڈسکس کیا،ہم نے سوچا کہ بندہ یاتو گزر کیایاڈر گیا۔" سارہ نے سجیدگی سے کہا۔

"ورتے والے اور ہوں مے، میں نہیں ورتی

ورتی۔'' زلارائے ایے تیجرل اعداز میں جھنجطلا کر قصے سے کہا وسع سمندر ہے اور چھے نوکیلی چٹانوں والی مہیب کھائی ہے،جس کی مہرائی کا بھی نہیں معلوم!!

اس نے باعتیار فائزہ کا سرائی گود میں رکھ لیا۔ اس نیجی حصت والے کمرے میں کھورا ند حیرا، برتی بارش، طوفانی ہوائیں اور ان کی سسکیاں مل کر بین کر رہی تھیں!!

**☆.....☆....**☆

پچروه کی دن تک اسکول نه جاسکی بطبیعت بحال ہی نہیں ہو یا رہی تھی بس سارا دن ماں کی گود می*ں سر ر کھ کر* اوند سے منہ لیٹی رہتی تھی،جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہی آخری سوچ تھی جواہے سکون دیتی تھی ،اس نے بروی سیدهی سادهی زندگی گزاری تھی ،اے اندازہ بی نہ تھا کہ باہر کی ونیا مروفریب کی دنیا ہے،اس نے تو بس مال کی گود ہی دیکھی جہاں پر سکھ کی جھایاتھی ، چکھلاتی وهوپ جہاں اجازت لے کرآئی تھی، دکھاور یال کی گود ہے بہت یرے ہو کر گزرتے تھے،اے کیا معلوم تھا کہ مال کی کود کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جہال اماوس کے ڈیرے ہیں جن کی کو کہ میں اند میرے پنتے ہیں ، جہال لوگ تاریک من ش کالی موچوں کا بوجھ لیے چرتے ہیں، بدونیا جیسے جیسے اس برمنکشف ہور ہی تھی ، وہ صدمے ے شل ہوتی جارہی تھی، ہر چوٹ نی، ہر دکھ آ تھمیں وا كرديين والالكما تعا، پحر وه مرلاتي پحرتي تحى -كهال جائے بس جگہ جھیے بس مجھا میں پناہ لے کہ اماوس سے جان حجونے۔

> اماوس کی هپ تیره چلی آئی دیے پاؤں!! مرے سورج چلے آؤ مری آنکھوں میں رم جھم ہے

مرے دل میں اندھراہے!!

"جانے کے چینے گابیا ند میرا۔" اس زیب تھی میں لدہ میں یہ

اس نے آئین میں لیٹے ہوئے آسان پر اڑتے برندوں کود کھتے سوچا۔

، 'یہ پرغرے کنتے خوش قسمت ہیں،روزنی وسعتوں میں اُڑتے ہیں۔''

دوشيزه 92

کرے میں وہ مہلی مرتبہ آئی تھی۔اس کے اندر بے چینی کی نہر اٹھ رہی تھی ، فطری معصومیت اے تھام رہی تھی مگر تنہائی اے لرزار ہی تھی۔

"سامعہ میں تمہارے بغیر نہیں روسکتا جہیں پہتے ہے نہ کہ جب تک حمہیں ناد کھ لوں میرادن مسل نہیں ہوتا۔" کاشان نے ایک اور داؤ کھیلا، چاہے جانے کا احساس جو ہر لڑکی کی کمزوری ہوتا ہے۔کاشان پرانا کھلاڑی تھا۔

" سرآپ اپنے گھر والوں کو بھیجیں سے نا ہمارے گھر۔"

ھر۔ سامعہ نے جھی پکوں ہے کہا۔ ''میں تو ایک ایک دن کن کر گزار رہا ہوں، بس تمہارے پیرہوجا کیں،ہم ایک ہوجا کیں گے۔'' گاشان نے اپنے کہے میں محبت سموتے ہوئے

"سروش میں اب چلتی ہوں۔"
سامعی نے نہ جانے والے انداز میں کہا، وہ بدستور
میٹی ہوئی تھی۔ پتا جب تک شاخ سے جزارہ، اس
انداز ونہیں ہوتا کہ آندھیوں کی شدت کتی ہوتی ہے گر
شاخ سے نوشتے ہی ہے اپنی ناتوانی کا احساس ہوتا
ہے سمامعہ کے اندر جذبات کے جھڑ چل رہے تھے جو
اسے اڑائے جارہے تھے۔

"ابھی نبیں جان، ابھی تو آئی ہو۔"

کاشان نے کہے میں مجت بھرتے ہوئے کہا۔
''سامعہ، جس دن میں نے پہلی بارتمہیں دیکھا تھا نا
تو ساری رات سونییں سکا تھا، جی چاہتا تھا کہ کل کا سورج نظے اور میں اڑ کر اکیڈی پہنچ جاؤں۔ اتنا کھل حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا، یوں لگتا ہے جیسے تم اس زمین کی باس ہوئی نہیں ایمان ہے۔''

کاشان نے دارفقی ہے اے دیکھا اور اس نے شرما کرنگا ہیں جھکالیں۔وہ ہواؤں میں ازر بی تھی۔ ''سر، مجھے بھی آپ۔''

سامعہ نے حیا بار پکوں سے ادھوری بات کی جو ادھوری ہو کر بھی مکمل تھی۔ اورسارہ صبادونوں کھلکھلا کرہشیں۔
''سے بات مرے عزیز، یکی افرجی درکار ہے
ہمیں کیونکہ برائث وے کو ابھی ہماری ضرورت
ہمیں سے نکہ سے معاملات سیدھے کرنے ہیں، بہت گڑ بود
ہے۔''

' سارہ نے اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ '' میں تو مجھی کہ برائٹ وے کے سامنے کی سڑک ہے بھی میرا گزرنا بند ہوجائے گا تکر حیرت انگیز طور پر خاموثی ہے۔''

زاراواقعی جیرت میں تھی۔ ''ہمارے ہوتے تمہارا کوئی کچونیس نگا ڈسکتا۔'' سارہ نے فرضی کالر کو کھینچتے ہوئے فخریدا نداز میں ہا۔

"اچھا چھے ہو، مجھے معلوم ہے ای نے بلایا ہے تم دونوں کو۔ ماؤں کے ایکسرے سے بچنا بھی نامکن ہوتا ہے۔ خیر چھوڑ و، صبا بہلی دفعہ آئی ہے، مجھے کچھے بنانے دو اس بیاری ی ڈول کے لیے۔"

زارا کے اندر کی اوائی اس مرائز پرفشوں ہو پھی تھی،اس کا ایک انگ مسکرار ہاتھا، کین کی کھڑ کی سے ان کودیکھتی ملکی خاتون بھی مسکرار ہی تھی۔

ئد ..... نئد .... نئد .... نئد .... نئد .... نئد .... نئد ... نئد ..

کاشان نے سامعہ کا ہاتھ پڑ ااورہ اندر تک لرزگی۔
یفیضِ عام اکیڈی کے تیسرے فلور پرایک بیڈروم
نما کمرہ تھا، آئیڈی پوری طرح وہران
تھی، سامعہ شیٹ کا بہانہ کر کے کاشان سے ملنے چلی آئی
تھی۔ اس کے والدین خوش تھے کہ ان کی بیٹی بہت محنت
کررہی ہے، دات گئے تک پڑھتی ہے، چھٹی کے دن بھی
اکیڈی جاتی ہے، انچھی ٹیسٹنگ بیس ہی میرٹ کا راز چھپا
کر اجازت وے دیتے تھے۔ موبائل نے کام بہت
آ سان کر دیا تھا، سرکاشان کے تیجے موبائل نے کام بہت
آ سان کر دیا تھا، سرکاشان کے تیجے کے بعدوہ بھی پاپا کی
گاڑی یا آئو رکشہ لے کر اکیڈی جلی آئی تھی۔ ان

" پھر تھیک ہے، او کے او کے بے فکر رہو، ٹائم پر ڈ بلیوری ہوگی۔"

احمد ہمدائی نے فون رکھ دیا۔ ''مینوں نوٹ و کھا ،میراموڈ ہے'' وہ ''نگٹایا ،اس وقت اس کا چپرہ کسی انسان کا نہیں بلکہ بھیٹر یے کا چپر ونظر آر ہاتھا۔خون آشام بھیٹریا!!

☆.....☆ سارہ اور صبا کے آنے ہے اکلے دن کی سہد پہر تھی، آسان يركبرے سياه بادل جھائے ہوئے تھے، بدلياں ایک دوسرے کا تعاقب کرتیں پورے آسان پر پھیل چکی تھیں،روح کوچھونے والی شنڈی ہوا درختوں کوجھولا جھلا رہی تھی ہے تالیاں بحاتے ہوئے برکھاڑت کا استقبال كر رے تھے، تھوڑى ہى در بعد بكى بلكى بوندا باندى شروع ہوگئی، زارامحن میں ہی ایک جاریائی پرلیٹی بارش کا لطف اٹھارہی تھی اے یوں لگ رہاتھا کہ منگناتی بوندیں اس کے جم کے آریاں ہورہی ہیں،ایے میں گرمی اور ادای کا احساس مرچکا تھا اورجھم لکا ہو کر مرندوں کے ساتهة آسان يرازر بالقاءزارا كواييا موسم بميشه احيما لكنا تها،اس كاول جابتا كهكاش ووكوئي فاخته موتى جودل كحول كريارش ش جيكتي اور پھر بھيك كرسى ورخت كى شاخ ير جابیتھتی، بارش اس کی روح کوایسے تاز وکر دیتھی جیسے درختوں کے یے بارش میں دھل کر سے محور ہو جاتے۔بارش تیز ہورہی تھی، ہواکی وجہ سے بوجھاڑوں ک شکل میں یانی برآ مے کے اندرتک آرہاتھا۔ "ارے نظی ،اندرآ جا، کیول جمیگ رہی ہے، بخار ہوگیانہ تو پڑی رہنا مزیدایک ہفتہ گھر۔' سلمٰی خاتون نے برآ مدے سے اسے آواز وی۔ "ائ يہلے بھی بخار ہوا ہے بارش سے جو آج ہو گا، پارش تو حدت کوساتھ اُڑا لے جاتی ہے۔'' سارانے چرے پر ستے یا لی کو ہو تھا۔

اتنے میں بنواور ٹیبوجو باہر کی میں کرکٹ کھیل رہے

تے، بھا گتے ہوئے اندرآ کے اور برآ مدے میں بریک

کردونا۔'' کاشان نے اے اپی طرف کھینچا اور وہ تھنچتی جلی آئی۔اس کے اندر جذبات کے بگولے اٹھ رہے تنے۔رقصِ الجیس جاری تھا۔

" جان دور كيول بو جھے ہے، جھ من ساكر جھے كمل

\$.....\$

المراس المركم المراس المركم المراس المركم ا

''مری جان یو نیفارم میں ہی ہو گیں تمام ویڈ بوز۔ مجھے پت ہے یو نیفارم کی بردی ما تگ ہے، کہو تو دانیا، زُنیر دادر فائز ہ کو بھی یو نیفارم پہنا ددں۔''

آحر ہمدانی نے زور دا قبقہ لگایا ،اس کے چہرے پر شیطا نیت جبت تھی۔

"اور كنتى كم عمر بهول، فرست الرسكند الرتو بهيج ربا بول، اب كيا ففته سكسته كلال پر چلا جاؤل، دماغ تو تحيك بي تمهارا، دامن بيجا كركام كرنا بي ميس -" اس بارشهر يارد راجم تجعلا كيا -

"میشکل ہے یار، بلکہ ناممکن ہے، ہم نے ادارہ بھی چلانا ہے، اس سے سب کی روزی لکی ہوئی ہے، سب کچھ رضامندی ہے ہوتو بات باہر نہیں لگتی جمہیں ریپ کے مناظر درکار ہیں، مگر زبردتی میں خطرات ہیں، خشندا کر کے کھاؤ، مرغی ایک ہی بار کیوں ذرج کرتے ہو۔"

دوسری طرف سے کھھ کہا گیا اور احمد ہمدانی ذرا مجیدہ ہوگیا۔

"اچھامیں ٹرائی کروں گا، تمراس کاریٹ سوگنا زیادہ ہوگا۔"

اس نے دونوک کیج میں بات کی۔

زارانے فون بند کر دیاءاس کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں تھی ، وہ بے اختیار دیوارے لگ کی۔ ''ارے گدھو، ہارش بھی کوئی ڈرنے یا بھا گنے کی چیز " بنی حوصلہ کرو، ہوسکتا ہے بس خراب ہو گئی ہویا ب، يبال آؤ ميرے ساتھ اور بارش انجوائے كرو،كيا كونى اورمستله موول جائے كى بتحى -" بحریوں کی طرح میں میں کرتے اندر کھس مجے ہو۔" زارانے بھائیوں کو کہااور بنے لگی۔ " مجھے جاتا ہوگا آی ، مجھے جاتا ہوگا۔" ''جمیں معاف کرو آئی،خود ہی نہا لو،بارش تو زارائے بدیائی اتداز میں کہا اور اندر کی طرف دوری،اس کی تھوں ہے آنسوؤں کی جمزی تی تھی۔ برآ مدے میں بیٹ کر پکوڑے کھانے کے لیے ہوتی ہے۔" "اس موسم بيس تم كهال جاؤكل زاراء ياكل بوكن نیونے منہ بسورتے ہوا کہا۔ ان کی نوک جمونک جاری تھی کہ زارا کا سیل فون جو ہو،اسکول بر کسل کوفون کردو،وہ خودمسئلہ کل کریں گے۔ برآ مدے میں رکھا تھا، بجنے لگا۔مجبور اُسے برآ مدے میں ملمی خاتون نے زارا کو مجمایا۔ ''اسکول۔اسکول جاؤں گی میں،آپ بس سارہ کو "كون ب\_ بارش مر بحى چين نيس-" فون كروين كماسكول بينجيه" واراك ليج من ورداور بي تي تي \_ زارا پزیردائی اور بیل فون کی اسکر من کو گھورا، کوئی نیا " بارش تو ديمحو،سيلاب آيا هوا بسر كون پر، نه كوني تمبرتها، يهلياتواس كاول جابا كدا ثيند ندكر عمر پحر كچه سواری ملے کی عقل کے ناخن لوزارا، جوان جہان لڑ کی سوچ کراس نے کال انتیاد کرلی۔ ہو،خودکوخطرے میں مت ڈالو۔'' "آپميدمزارايل-؟" دوسری طرف ے ایک گھرائی ہوئی مردانہ آواز ملمی خاتون کی جان پر بن آئی تھی۔ سٹائی دی۔ "میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ "جي، مرآب كون بن-؟" ہوں۔ بچھ یہ مجروسہ تھا اے اور میں نے اے اکیلا چھوڑ زارا كالهجه خود بخو دىخت ہوگيا۔ ویا۔مرے مالک اے امان میں رکھنا۔'' "مين صبا كا والد بول ربا مون، صبا البحى تك كمر زاراز درے پیچی۔ نہیں پیچی،میری بخی کو ڈھونڈ دیں مجھے بس اسٹاپ پر اس نے جلدی جلدی چلینج کیا،عام شوز کی بجائے اس نے جو گرز کا انتخاب کیا ، بیل فون اور پرس اٹھا کروہ بی کھڑا ہوں تین محفظ سے میں ، بہت مینش ہور بی ہے صحن عبور کرتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑی\_ دوسری طرف سے بلکتی آواز س کرایے لگا جیے "احِما سارہ آئی کو پہیں بُلا کیتے ہیں،آپ اکیل استحمر بركى في ايتم بم دے مارا ہو۔ كيے جاؤگاآ لي يا پھر ہم ساتھ چلتے ہیں۔'' او مائی گاڈ۔صیا کہاں رہ گئی،وہ تو اسکول بس ہے بنئونے حتی کیجے میں کہا۔ " تم سارہ کو کہو کہ گاڑی لے کر ویکم چوک تک آ زارا كاوماغ سائيس سائيس كرر ما تفا بصورت حال جائے، میں وہاں پینچتی ہوں۔'' كااندازه كرتے ہوئے سب خاموثی سے اسے و كھےرہے زاراکابسنبیں چل رہاتھا کاس کے برلگ جائیں اوروہ أر كراسكول بننج جائے۔ "ميں كھرتى بول أكب وصلاكرين" من أني شراك والبلاتين جان وول كا

زارارونے والی مورای تھی، صبا کامعصوم چرواس کی أتكهول مين هوم رباتها\_\_\_ "میں بھی پہنینے والی ہوں، ڈونٹ وری۔" سارہ نے مختفر ہات کرتے ہوئے فون بند کردیا۔ ویکم چوک پراس نے رکٹے میں بیٹھے بیٹھے ہی انظار کیا بھوڑی در بعدسارہ کی ٹی نظر آتے ہی اس نے رکشے والے کو کرایدوے کرفارغ کیا۔ '' پاراسکول جانا جا ہے ہمیں ،میراول کہتا ہے کہ وہ وہیں ہے، گزیز اسکول میں ہی ہے۔' زارانے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ " چنتے ہیں ، چلتے ہیں۔ ذرا صر کرو اور میں نے مبین برائج میں اپنے ایک کزن کو بھی الرث کر ویا ہے ہمیں ان کی ضرورت پر عتی ہے۔ سارہ نے گاڑی آ کے برجائی۔زارا نے فقط ہلانے پراکتفا کیا۔ " چلوانزو، آگهااسکول " سارہ نے گاڑی اسکول کی بیک سائیڈ پر ایک درخت کے نیچے یارک کرتے ہوئے کہا۔ "يال كول ماضے كول بيل؟" زارا نے گاڑی میں بیٹے بیٹے الجھے ہوئے انداز میں او جھا '' و ماں گل خان بیٹا ہے ہارے سواکت کے ليے، جانے دے گاوہ میں اندر -؟؟" سارہ نے اسے تھورااورزارانے سیجھنے والے انداز میں گرون ہلائی۔ ہارش ابھی بھی طوفائی انداز میں جاری تھی۔ اسكول كى عقبى د يواربهت بلند تحى ،اس ير كيهي دار با ژ بھی تکی ہوئی تھی \_زارا کی مجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اندر کیے جائیں گی۔سارہ بھی ایک کھے کو چکرا کر رہ کئے۔اے امید میں کہ پیچھے کوئی عقبی دروازہ ہوگا مگر د ہوار الكتاب ابسامے سے ہى جانا پڑے گا، چلو كچھ

بننونے قطعی اعدا کیں کہا۔ نیبو بھی پریشان سا کھڑاتھا ''فضول ہاتیں مت کرو،سارہ ہوگی تا میرے ساتھ،تم بس سارہ کوفون کرو۔" زارانے بنٹوکو جھاڑا اور گھرے باہر آگئی ،آسان جيے بين كرر باتھا۔!!! ☆.....☆ خوش قسمتی ہے ایک آ تو رکشہ والا ان کے گھر کے سامنے ہی رکشے کی سیٹ اٹھا کر پچھ کر رہا تھا۔وہ ابھی ڈرائیونگ سیٹ پر جیٹھائی تھا کہ وہ اس کے سر پر چیچے گئی۔ " بھائی، پلیز ایرجنس ہے،جلدی سے ویلم چوک ال نے رکھے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ "بی بی جی لکتا ہے آپ کا بی انظار کر رہا تھا رکشہ او مع محفظ ے مغز ماری کر رہا تھا اس کے اشے والے نے محر جاتے جاتے ملتی دیباڑی بر ما لك كاشكراداكيااورك وشارت كرت موع آك ' بھالی ذرا تیز تو جلائیں اے '' زارا کا بس مبیں چل رہا تھا کہ اُڑ کر بھی جاتی اسكول اس كاول اندر كرزر بالقار

" بی بی جی جگہ جگہ یائی جمع ہے، کیا پنہ کہاں پر کھلا ہوا گٹر ہو، چینس گئے تو چینے ہی نہیں عیس یں آپ۔' رکشے والے کی بات درست می،دور دور تک سڑئیں ویران پڑی تھیں، یائی سیلانی نالوں کی طرح بہہ ر ہا تھا،سر کیس جھیل بنی ہوئی تھیں،ارد کرد کی کالو نیوں کا یائی بھی سؤکوں پر جمع ہور ہاتھا۔اتنے میں اس کے سل فون کی رنگ ہوئی سارہ کا فون تھا۔

" کہاں ہوزارا، میں گھرے نکل آئی ہوں ہمینشن ندلو،سب تعيك بوجائے گا۔"

سارہ کی آ واز میں بنجیدگی کے ڈیرے تھے۔ ''میں بس چینجنے ہی والی ہوں ویلکم چوک\_ بید کیا ہو رباب ساره-

مین گیٹ اور ذیلی کھڑ کی نما گیٹ حب توقع بند

تھے۔ وہدونول ایک چوڑے تے والے درخت کی آڑ

اس کے منہ پیس شونسا اور کمرے کی باہر کی کنڈی لگاتے ہوئے بلڈنگ کی طرف دوڑے۔ '' پرنسل آفس چلو، فائز ہنے ای کا بتایا تھا، ای جگہ سے اس دن بنسی کی آ واز آئی تھی، وہ فائز ہ ہی کی آ واز تھی گرجمیں اس کمرے کا پہنجیس تھا۔'' زارا نے سیرھیوں کی طرف لیکتے ہوئے کہا، سارہ اس کے پیچھے تھی۔۔ برنسل آفس حب تو قع لاک تھا۔۔

''اوہ، بی تو بند ہے، اب کیا کریں۔ اس کے پیچھے خفیہ کمرہ ہے۔'' زارانے البھی سانسوں کے ساتھ مالوی جرے لیجے میں در دازے کو جنجھوڑا۔

''انہوں نے کیا ہمیں دعوت دے کر بلایا ہے جو پھولوں کے ہار لیے ہماراا سنقبال فرماتے ، بندی ہونا تھا اس نے۔''

ان کھات میں بھی سارہ نے زارا کو چھیٹرا مکرزارائے جواب نیدیا۔

''' ویکھے ہٹوذ راءان فینسی درواز در) کا کیا کھلا ہو تا کیا بند ہونا۔''

سارہ نے اسے سامنے سے ہٹایا اور ایک زوردار
کیک درواز ہے کے لاگ والی جگہ پر ماری ، لاک کا لیور
کنٹری کوتو ڑتا ہوا باہر نکل گیا۔درواز و کس گیا۔ زارا نے
جیرت سے سارہ کو دیکھا۔ آفس میں گی ایک پیٹنگ کو
ہٹانے پر چیچے ایک لیور دکھائی دیا ،اس لیور کو گھانے پر
دیوار میں ایک درواز و سلائیڈ کر گیا، یہ گٹری کا دروازہ تھا
جس پر دیوار کے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ یہ سب
تفصیلات زارا کو فائزہ نے بتائی تھیں، یہی ان کا
ریکارڈ مگ روم تھا جے شاہانہ بیڈروم کی شکل دی گئی گئی۔
درخت کی شاخ اس وقت بھی سارہ کے ہاتھ میں ہی
ان کا دماغ کوم گیا۔مزل پر پہنچ کر بھی مزل نیل گی۔
من بان دونوں کو کی بات کی پروائیس تھی۔ کمرہ فالی تھا!!

ان کا دماغ کوم گیا۔مزل پر پہنچ کر بھی مزل نیل گی۔
سیشل برائچ والوں کو بھی فون کر دواور سارہ کے والد کو سنی

میں کھڑے تھے جس سے ہارش پراوراست ان تک نہیں بہنچ رہی تھی محراس وقت وہ سرسے پاؤل تک بری طرح بھیے ہوئے تھے۔

سی و دوگل خان اور اسکول والوں کی نظر میں ہم مفکوک ہیں، وہ پہلے ہی ہمیں برداشت کررہے ہیں، وہ تو قیامت تک درواز ، نہیں کھولے گا۔''

زارانے سر کوشی ک-

" آؤمیرے ساتھ اور چوکیدار کے کمرے کی کھڑکی کو آ ہے۔ کوآ ہت ہے خیبتی اؤ۔ وہ جما نکے تو لہرا کر گرجانا جیسے بے ہوش ہوگئ ہوا ورخبر دارا ہے تمہارا چہرہ نظر ندآ ئے ، ور ندوہ مجمی گیٹ نہیں کھولے گا۔"

سارہ نے جھنجطا کر کہا،اس کے ہاتھ میں ایک درخت کی مضبوط ڈ تھا نماشاخ تھی جوابھی ابھی ٹوٹ کر کری تھی۔زارانے چوکیدار کی کھڑ کی کو بجایا،سارہ مین کیٹ کی طرف ایک کونے میں مٹی کھڑ کی تھی،اسے کیٹ کے ملز کی آ زمیتر تھی۔کائی دیرتوا تدرہے کوئی رومل ظاہر شہوا۔زارانے کھڑ کی بجانا جاری رکھا۔

''اوے کون ہے خانہ خراب کا باچہ اس موسم میں بھی گھر میں چین وین جیس۔'' اندرے کل خان کی پر بڑاتی آ واز آئی۔

جیے بی اس نے کھڑی کھول کر باہر دیکھا، زارالبرا کراس انداز میں کری کہاں کا چرہ مخالف ست میں گھوم کیا ۔ وہ دروازہ کھولنے میں ججب رہاتھا، ای کھیش میں وہ ساکت کھڑار ہا، اس کی نظر زارا کے جسمانی نشیب و فراز ، جسم سے چیے لباس میں انجمی ہوئی تھی، دور تک ساتا تھا، زوروں کی بارش اور تہا کوئی تھی ، دور تک ساتا تھا، زوروں کی بارش اور تہا کھی کوئی فان نے ہوئوں پر زبان چھیری اور اس کی کھیش میں ہوئی، وہ لیک کر میں گیٹ پر آیا، جیسے ہی اس کھیش ختم ہوگئی، وہ لیک کر میں گیٹ پر آیا، جیسے ہی اس کے چھوٹا دروازہ کھول کر سر نکالا، کونے میں تیار کھڑی سارہ نے ڈیڈے کی زور دار ضرب کل خان کے سر پر کائی اور وہ تیورا کر باہر کی طرف گرا اور دنیا و مانہا سے لگائی اور وہ تیورا کر باہر کی طرف گرا اور دنیا و مانہا سے کہر سے میں پہنچایا، اس کے ہاتھ پاؤں جار پائی کی ادروائن سے باعد جو ماک کے تھے کے خلاف کا کولا بنا کی ادروائن سے باعد حوالی کے تھے کے خلاف کا کولا بنا کی ادروائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کا کولا بنا کی ادروائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کا کولا بنا کی دورائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کا کولا بنا کی دورائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کا کولا بنا کی دورائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کا کولا بنا کی دورائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کا کولا بنا کی دورائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کی کولا بنا کی دورائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کی کولا بنا کی دورائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کی کولا بنا کی دورائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کا کولا بنا کی دورائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کی کولا بنا کی دورائن سے باعد حوالی کی تھے کے خلاف کی کولا بنا کی دورائن سے دورائن کی کولا بنا کی دورائن کی دورائن کی کولا بنا کی دورائن کی دورائن کی کولا بنا کی دورائن کی دورائن کی دورائن کی کولا بنا کی دورائن ک

زارائے پُرتیتن اعماز میں کہااور شجے کی طرف دوڑ یزی ساره اس کے ساتھ تی۔

> ☆.....☆ "کی طرح میا کو بھی اکیڈی لے آؤ، کی بھی

شهريارنے نميره كا باتھ تھا متے ہوئے كہا۔ اس وقت فيضِ عام مِن چھٹي ہو چکي تھي تحرنميرواب تك و بين بيقى تحى ،اس في ورائيوركوآ دهد محنادر كا نائم

" كون، اس كاكياكرناب-" ميره چونگ اهي\_ ہیں اس ہے غرض نہیں کہ کیوں ہے حتہیں کرنا

شريارن اس كاباته جمنكا-"کیا مطلب سر، آپ مجھے آرڈر نہیں دے سے میں ملازم نہیں آپ کی۔" نمیرہ کو بھی غصر آگیا،اس کے اندر مباکے نام پر

حسد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ویے بھی وہ محسوس کررہی تھی کے کی دنوں سے سرشہر پارا سے نظرانداز کردہے ہیں۔ '' ملازم تو حجوثالفظ بميره،غلام ،وتم ،غلام \_ شہریار کی آواز میں بھیڑ ہے جیسی غراہٹ در آئی تھی۔ " په ديکھوڏ را\_"

شریارنے کھےتصوری نمیرہ کی گودیس میں ہیں۔ '' لگواد دول ان کوشېرون کی د يوارون پر به بينج دول تمبارے والدین کو۔''

نميره سُن ہو كئي ،اس كا جره و حلے ہوئے كھے كى طرح سفید بر گیا جیے کی نے خون نچوڑ لیا ہے، وہ ایک نظر کے بعدان تصاور کونہ دیکھ سکی ،اس کے ہاتھ کانپ ربے تھے، د ماغ سائیں سائیں کررہاتھا۔

'یہ سب ویڈیو کی شکل میں بھی رستیاب ہے تميره ،اب فيصله تمهارے ہاتھ ہے،اس فرائڈے کوصا کو لے آؤ،ورنہ پھرسوچے ہیں کہ کیا کرنا ہے تہارا۔" شہر یار نے اس کی گردن کے گرد فکنجہ مزید کسا، وہ یرا نا کھلاڑی تھا۔ا ہے۔معلوم تھا کہ وہ پھڑ چڑا ہے گی مگر

تميره كے منہ سے الفاظ ثوث ثوث كر فكے،اسے انداز ہ تھا کہ وہ بہت بوی مصیبت میں پھنس گئے ہے۔ "بيهوكى تابات بسمم اے كمنا كداكيدى تهييں كام ب،اس كا محر قريب بى بوق تم اے دراي كرنے كا بھى ساتھ بى كهد دينا،وہ آ جائے كى ساتھ،آ کے ہاراکام ہے۔"

شہریارنے اسے پورا پلان سمجھایا۔ '' دین کوشش کروں گی۔'' نمیر و نے مری مری آواز میں کہا۔ ود کوشش نیں جہیں لے کرآنا ہے أسے ، کروزوں كا جيك بوهداورا بحي توحميس بهت كي كرنا بمرى كريا-شریارنے نم و کال پرانگی تھیری۔ ×.....×

فيض عام اكثري يرجمايه ميذياك سب سے بدى خرهی، چوکیدار نے سیسل برای والوں کود مجھتے ہی رستہ وے دیا، اکیڈی کے خفیہ کرے سے صبا کو بے ہوشی کی حالت میں بازیاب کروالیا گیا، جےای دن فمیرہ دھوکے ے اپن گاڑی میں اسکول ہے اکیڈی لائی تھی ،خوش متی ے ابھی اے کوئی گزندہیں پہنچا تھا،شہریار، کاشان اور ان کے تیسرے یارٹنرکو بھی گرفتار کرلیا گیا،ان کی نشا تدہی پر برائث وے اسکول پر چھاپہ مارا میا جواس کام میں فیض عام اکیڈی کے ساتھ شامل تھا۔ احمد بعدائی، انصر ا کاؤش آفیس کی مجرز کے ساتھ ساتھ کرال شیرازی اور اس کی بیگم کو بھی گرفتار کیا گیا، دونوں جگہوں ہے ویڈ پوز کا ایک برداذ خرر قبض می لےلیا گیا، بدایک بردانید درک تھا جس کے تانے بانے دوسرے شہروں کے تعلیمی اداروں تک بھی تھیلے ہوئے تھے معصوم بچوں کو بھانسے كے ليے كم عمر اور متاثر كن شخصيت كے ميرز ركے جاتے ،سٹوڈنش کی خفیہ ریکارڈنگ کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جاتا اور پھران کے ذریعے دوسری طالبات کو ستنرول کیا جاتاءاس گینگ کا رابطه بورب کی بورن اندُّ تری ہے تھا، جو کم عمر طالبات کی الی ویڈیوز منہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مجور ہیں،خواب ہاتھوں یہ لیے وہ سر بازارنکل آئے تو تعبير بيخ والول في قدم قدم بريمند عاليه-!! لفيروں نے جنگل ميں صعيس جلا وي سافر یہ سمجے کہ منزل یمی ہے!! قصورتو رنگوں کی تلاش میں بھٹلتی تتلیوں کا بھی نہیں۔ مر کچھ چھول آ دم خور بھی تو ہوتے ہیں نا تتلیوں کا کیا قصور \_ کچھ بہت اہم فراموش بھی کر دیا گیا ہے ۔اسلام \_ جے ہم نے بھلا دیا اور تباہ ہو گئے ، اسلام جنس مخالف كة زادانهميل جول بروكتا بي كرجم نبيل ركت اور كالركالي غاركي اتفاه كبرائي بهارا مقدر بن جاتى ہے۔اسلام تنائی میں مرد مورت کے ملنے ہے تع کرتا ہے۔ ہم نے واتی تشریح کرتے ہوئے بردہ اسموں کا قرار دے کر اس تھم کوؤسٹ بن میں ڈال دیا، تیجہ سب کے سامنے ہے۔شیطان بہت مگاراورشاطرے، وہمرحلہ وار برائی كى طرف لے جاتا ہے۔ ايك دم لے جائے تو كوئى بھى برائی نہ کرے۔ محر کاش کوئی ہمیں گھروں میں قید کر وینا، کاش کوئی ہارہے یاؤں میں میزیاں ڈال کر روک ليتا وكأش كوئي ماري أتكسيل يزه ليتا كهم كن خوابول میں کم میں، کاش مارے والدین دکھ کے برعدوں کو ہارے سروں پر بھی مونسلہ بنانے ندویتے ،کائل مربر کسی کے پاس اتناوقت ہوتا کہ میں اسکول میں خود چھوڑ کراور نے کرآتا، کاش کوئی ہمیں ٹو کٹا کہ میام گڑیوں ے تھینے کی ہے، بج سنور کر گھرے نکلنے کی مہیں، کاش كونى بم سے يو جمتا كەسند كواكيدى مين كونسے نميث ہورے ہیں، کاش کوئی ادارے کا ماحول چیک کر کے ہمیں بھیجا کاش کوئی ہاشلوں،اداروں میں بیٹیوں کو چیک بھی کریے کہ وہ کہاں آتی جاتی ہیں، کلاس میں ان کی حاضری کتنی ہے ،کاش و گربوں،مارس،شاندار مستغیل کی دوڑ میں ہمنیں نہ دھکیلا جاتا ، کاش کاش\_!!\_'' زارا آنسوؤں کی وهند میں دھاڑیں مار مارکر سامعد كا آخرى خط يرصح جاربي تحى اور تمرے ميں موجود بھی بلک بلک کررورے تھے!! \*\* \*\*

ما تھے داموں خریدلی تھیں اور سائٹ پر اب لوڈ کرتی تحيين، بيار يون كمر يول كا كالا دهندا تھا جس ميں كئي نام نهادشرفاء، سياستدان اورمقندر شخصيات شامل تعيس، ملك کی سب سے بوی خفیہ ایجنسی کوایے ذرائع سے اس کی بھنک ملی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ،اپنی ٹاپ ایجنٹ ساره ضیاء کواسکول میں شامل کروایا اور اس مگروه نبیث ورک کو توڑا گیا۔زنیرہ ،وانیاء اور فائزہ کی گواہی،صبا کی برآمدگی، ویڈیوز کے ذخرے کے بعد مجرموں کے لیے بیخے کی کوئی صورت ندر ہی۔ کرئل شیرازی بذایت خوداس کام میں شامل نہ تھا، اس نے خلوص نیت سے بیالی ادار وشرع کیا تھا مگر بعد میں وہ اپنی بیاری کی وجہ سے سیائیڈ پر ہو گیا، آہتہ آہتہ اس کی بیم اوراس کا بھائی اس کے علیمی اواروں ر قابض ہوکرمن مانی کیے جارے تھے اور وہ مجبور ہو کرسب وكمور باتحا بكرهائق كااس بحيهم ندتها كداتنا انسانيت سوز كامليم كنام رجاني بعارى --

ای شام جانے کتے مرول میں تعنی طالبات نے خود تشی کر لی، سفید براق لبادے میں ملیوں میں کے دانے کرائی طیمہ بیکم نم کی شدت ہے ؤ مھے تی تھی ،ایک جناز وان کے گلشن کی کلی کا بھی اٹھا،سامعہ آنے والے وقت کا اندازہ كرتے ہوئے عليے سے لنگ على مشامانداورسليم الدين مال ے نظرین بیں ملایارے تھے، گھر میں ماتم کا سال تھا!!

" جانے کتنے اواروں میں ایسا تھیل کب سے جا ر بی ہے،اسکولوں ، کالجوں ،ا کیڈمیوں ، یو نیورسٹیوں -کہیں رضامندی ہے ،کہیں زبردی کہیں مارس لگانے کے لیے بلیک میانگ ، کہیں ملی لگانے کی وحملی کہیں اسائمنث كانذراند كبيل صرف مسكرا مثول اور نظرول کے تباد لے کی حد تک ، کہیں آخری حد تک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ قصور وار کون ہے؟ والدین کہال جا میں ؟ بیٹیاں کس کے وامن یہ اپنا لہو تلاش کریں، بکر یوں کو چرواہوں بر اعتاد کر کے ان کے سرد کیا جائے مگر وہ بھیٹر یے لکلیں ،اور پھرر کھوالی ہی نہ کی جائے تو جمیجہ کچھ بھی ہوسکتا ہے، اعلیٰ ڈ گریوں کے خواب کی دھندنے بہت ی قباحتوں کواپنانے پرمجبور کردیا ہے، بہت ی باتیں ہیں کہ جن کووالدین دل ہے براجائے ہیں مرسٹم کے ہاتھوں

شاعری انٹر نیشنل امتخاب بہت جلد منظر عام پر آرہاہے خوشخبري

داستان دل ڈائجسٹ کی ٹیم شاعری انٹر نیشنل انتخاب شائع کرر ہی ہے جس میں سب شاعر شامل ہو سکتے ہیں اور جو شاعر نہیں وہ کسی بھی شاعر کی دو غزلیں انتخاب کر سکتے ہیں انشاء اللہ سے کتاب بہت جلد مار کیٹ میں آر ہی ہے شامل ہونے کے لیے آج ہی ہم ہے رابطہ کریں

اہم نوٹ:اس بک کے لیے دو فرلیں یا اظم دے سکتے ہیں اور ایک ہر ارفیس ہو گی ان پیموں کی کہا ہیں سینٹر کی جاگی گی

03225494228 abbasnadeem283@gmail.com



ار و نمیله اقبال ، سحرش علی نقوی ، آمنه رشید ، ها نکه خان ، ندیم عهای فرخکو ، خزبه ندینی نسیاه نور : خاری ، ریمانه اعبازه واستان دل نیم

سلسلم انچارج

اس انتخاب میں شامل لازمی ہوں انشاہ اللہ ہے کتاب پاکستان کے علاوہ امریکہ ، دو بی ، سعودی عرب کے علاوہ ویگر ممالک میں پڑھی جائے کی انشاہ اللہ۔ اس میں ہر ممالک سے شامل ہو سکتے جیں۔ اور شامل ہونا بھی آسان ہے آپ اپنی پسندکی دوغزلیس دے سکتے جیں اور جو فیس ویں گئیں ان کی کتا بیں مل جائیں گے ایسا جانس باربار خیص لمے گااس لیے سب سے اجبل ہے کہ آپ سب شامل ہوں عزید معلومات کے لیے واٹس اپ 20325494228 یا فیس بک مخاب: داشان دل ڈائجسٹ قیم

داستان ول دُا تجسك

وحمبر2016

ایڈیٹر ندیم عباس ڈھکو

wwwgalksoefetyeom

فعسانه مومنه بؤل

#### حسرت ناتمام

" میں نے بھیا سے کہا تھا ہم سب اپنے اپنے جیب خرج جمع کر کے بیروالی آئس کر یم منگا کیں گے کیوں؟" زبیروُر بیر نے تائید جا بی اور ہاں میں نے بھی آپ کی بات من لی تھی بیٹا جانی ....." ساجد نے مسکرا کر جواب دیا۔ دوسری صبح ساجد کے کام پر جانے .....

-0-0-0000

-000 A 0000

میں وہ نیم کی چھاؤں تلے آلیٹی تھی۔ مہینے کا آخر آخرتھا آج 30 می کل ..... پہلی .....اور پہلی کے تصور کے ساتھ ہی تخواہ کا خیال آیا تھا۔ مہینے بھر کی جاں تو ڈمحنت کا معاوضہ حیات کارخانہ کو چلانے کے لیے کر چہ ہمیشہ ہی ناکائی معلوم ہوتا تھا۔ مگر پھر بھی ..... ہر ماہ کی پہلی تاریخ اُسے پچھ مسرور سا کردیتی تھی۔

'' بچول نے کب سے اچھا کھانانہیں کھایا۔ اس بار کم از کم ایک مرتبہ کہاب .....کو فتے اور آلو گوشت کا مزیدار سالن ضرور بناؤں گی۔'' خوب اچھی طرح بھون کر ..... پہلے شور بہوالا .....جس پر پڑی ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ..... ڈالا گیا ہو ..... لیکن ! تین مرتبہ خواہ ایک مہینے ہیں سہی گوشت کی یہ ڈشیں .....

کھی ہیں تو ہزار ڈیڑھ ہزار کا خرچہ ہے۔ ساجد بتارہ ہے تھے کہ ہڈی والا بڑا گوشت بھی چار سورو پے چل رہا ہے۔ مگر بچوں کے لیے ..... ڈیڑھ بزار قربان سی اُس نے پھر سے مینو بنانا

پرانے بنیم کا درخت کسی ماں کی طرح بانہیں کھلائے اس پہتی دھوپ کا در مال بنا کھڑا تھا۔ عفت نے ساس کے تخت کی طرف دیکھا۔ کمزور عفت نے ساس کے تخت کی طرف دیکھا۔ کمزور نجیف وجود ..... پھر بیاری کی دائمی صورت خیف وجود بیاری کی دوابھی ہفتے بھر سے ختم حال ....او پر سے امال کی دوابھی ہفتے بھر سے ختم محق ۔

'' بیچاری امال۔'' عفت نے دویتے ہے مکھیوں کو بھگایا۔ پھر چھوٹے کوساتھ لے کر لیٹ گئی۔

صبح چھ ہج سے بچے گھر داری کے جملہ اُمور نمٹانے کے دوران اُسے رات گئے لیٹنا نصیب ہوتا ہے بس دو پہر کی بیہ چند گھڑیاں ملتیں تھیں جس

(دوشيره 100

ایک ایناایک امال اور ایک وُریوکا ..... سوٹ کے

لوں گی۔ زیادہ سے زیادہ ڈھائی ہزار کے ہوں

ابھی پندرہ دن پہلے ہی وہ تمام بہنیں امی کے گھر جمع ہوئی تھیں۔ دونوں بھاوجیں اور تنیوں بہنیں زور شور سے گرمیوں کے کپڑوں کے بارے میں وسکس کرر ہی تھیں اُن کے پرنٹ .... الحچمی کوالٹی ..... دوسری کا پی .....اوران بازارول

چھوٹا کسمایا....عفت نے اُسے تھیکا..... ہوا تو اچھی چل رہی تھی گر اُس کا جسم ابھی تیک پینے سے شرابور ہور ما تھا۔ أے رکیمی كيڑے جينے لگے تھے۔ کچھ ہو ....! وہ آپ ہی آپ بد بدانی م منظم ترین نه مهی .....

مرسنڈے بازار میں سستی لون کے تھری پیں آٹھ آٹھ سومیں مل رہے ہیں۔بس اس مہینے



کے بارے میں بھی جہاں معیاری .....کلکشن موجودملتا تھا۔

اور وہ خاموشی سے اُس محفل میں ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں نہیں تھی۔ بڑھتی مہنگائی ساجد کی لگی بندھی آ مدنی سسب نہار اخراجات نے اُسے طرف سن سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔ اُسے تو 'شاسفیناز' کے گارنٹینڈ معیار کا ابھی بھائی کی زبانی علم ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ واپسی کے وقت ای نے اپنا خوبصورت مہنگا ترین تھری پیس اُس کے باتھوں میں دیے دیا تھا۔

'' نہیں ۔۔۔۔ ای بھائی آپ کے لیے لائی ایں ۔ وہ برا مانیں گی۔'' بے بسی کے احساس نے اُس کی آئیسیسنم اور لہجہ گلوگیر کر دیا تھا۔ '' ریا

''بس بیٹار کھ لو میں دیکھ لوں گی۔''امی نے مارکر بی رہے تھے اُس کے بیک میں شاپر رکھ دیا۔ وہ خاموش ہوگئ لیے سوچ سوچ کر لوں بھی ۔۔۔۔۔ دُرید کا پرائمری سیشن ختم ہور ہا تھا۔ بل میوہ جات ۔۔۔۔۔ فیر ویل پارٹی کے لیے وہ نئے سوٹ کا تقاضہ میں آتے تھے۔ کررہی تھی۔

پھروہی سوٹ اُس نے کی کر دُرید کو دیا تھا۔
عفت کو ایک بار پھر ..... احساس کم مائیگی نے
جگڑا اس بہر پچھ ہو .... اس ماہ تنخواہ میں
سے .... دُ ھائی ہزار ہمارے ہوئے اُسے پچھ
مسرت کا احساس ہوا۔ نیند نے پر پھیلائے گر
غنودگی میں جانے سے پہلے تک وہ لون کے
سوٹوں میں اُرجھی رہی۔

جانے کتنی دیر ہوئی گر پیاسے کوؤں کی کرخت آ دازنے اُسے نیندسے جگادیا۔اماں بھی اُٹھ بیٹھی تھیں ادر پانی کا کہدر ہی تھیں۔عفت نے آ ہمتگی سے سوئے چھوٹے کو تکیے پرلٹایا۔۔۔۔اماں کے لیے پانی لینے گئی کل کلاس نیچر نے اُسے میٹنگ میں بلوایا تھا۔

بچوں کی بابت بتایا کہ بچے ذہین بھی ہیں اور شوقین بھی .....گر حد درجہ ست اور کمزور آپ ماں ہیں بڑھتے بچوں کی ماؤں کوتو ضرور ڈائٹ پلان کا خیال رکھنا جاہے۔

خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ٹیچر نے بتایا کہ بچوں کو آپ روزانہ نہار منہ بھیکے بادام ایک کپ دودھ کے ساتھ ضرور دیں۔ جان وطاقت ہوگی تو بچ جلدی کیک کریں گے اور جواب میں عفت کچھ کہانہ کی

چار ہے ۔۔۔۔۔دومیاں ہوی ایک امال سات افراد خانہ کمانے والا فرد واحد۔۔۔۔۔ صبح سے رات گئے محنت کرنے والے ساجد کی تخواہ 13 ہزار 800 موں کی محنت کرنے والے ساجد کی تخواہ 13 ہزار 800 روپی کی ۔ ای میں سب کچھ پھر بھی دل مار مار کی رہے ہتے وہ لوگ ۔۔۔۔ جہاں کھانے کے مار کر جی رہے ہتے وہ لوگ ۔۔۔۔ وہاں دودھ لیے سوچ سوچ کرا نظام کرنا پڑے ۔وہاں دودھ بل میوہ جات ۔۔۔ بھلا۔۔۔۔ عیاشی ہی کے زمرے بل میوہ جات ۔۔۔۔ بھلا۔۔۔۔ عیاشی ہی کے زمرے میں آتے ہتے۔

لیکن ہے ۔۔۔۔۔ وہ اُلجھی زیر اور دُرید دونوں کے حیال ہوی کی امیدیں وابسۃ تھین۔ وہ خود اوسط درج تک تعلیم یا فتہ تضاوا ہے بچوں کے متعبل کو کامیاب بنانا چاہتے تھے۔ گر۔۔۔۔ گر اب میں بچوں کے معالمے میں کوئی سمجھوتہ نہیں اب میں بچوں کے معالمے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کروں گی اگر ایک ایک کپ دودھ اور 2°2 بادام بچوں کو بالتر تیب دیے جا کیں تو۔۔۔۔ وودھ بادام بچوں کو بالتر تیب دیے جا کیں تو۔۔۔۔ کا جہنے کا ساڑھے چارسوتک۔۔۔۔۔کا بادام تو وہ بھی لے لوں گی بس ہزار بھے گا۔۔

ہاں گر بچوں کی صحت بھی تو ضروری ہے زبیر' دُریڈ اور سارہ ببلو تو ابھی چھوٹا ہی ہے۔ وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ دل ڈھل رہا تھا۔ نبج گھر آ کر بچے کھیل میں

(دوشيزه 102)

al society com

مصروف ہو گئے تھے۔ نیندگی رسیاؤر ہے۔۔۔۔۔دادی
کے پاس لیٹ کراوگھر ہی تھی۔ بچوں کوانہوں نے
قریبی سرکاری اسکول میں ڈالا ہوا تھا۔ مگر ثیوش
اچھی دلوار ہے تھے ماہانہ تین ہزار تینوں کے جاتے
تھے۔ بچاچھارزلٹ بھی دے رہے تھے۔عفت
نے بچوں کو ثیوش کے لیے تیار ہونے کا کہاا ورخود
کی میں چلی آئی و سے بھی مہینے کی بالکل آخری
تاریخ تھی۔۔

ہر چیز ناپید عفت نے جائے کا پائی رکھا اور آٹا گوند ھے گی۔ ابھی کچھ عرصے ہے اُس نے سے سٹم شروع کردیا تھا۔ مغرب تک وہ بچوں کو چائے کے ساتھ گرم پراٹھے بنادیتی۔ یا انڈے کا فاگینہ بچے شوق سے بھی کھالتے اور گزارا ہوجا تا۔

آج بھی اُس نے بھی کیا۔ بچوں کو ٹیوٹن بھیج کر اُس نے جھوٹے کو ساس کے حوالے کیا اور نماز ادا کرکے دوسرے دن کے لیے اسکول ڈرلیں استری کرنے لگی تو یاد آیا اُس کی استری تو پچھلے پندرہ دن سے خراب ہے۔

" ساجده ..... " أس في ديوار پر سے پروس

"" تھوڑی در کے لیے استری چاہے۔" ساجدہ نے اُسے استری پکڑائی مگر عفت ساجدہ کی امال کے تاثرات دیکھ چکی تھی وہ اک چھوٹے جھگڑالو ذہنیت کی حامل خاتون تھیں۔ اور اپنے رویے سے عفت کو باور کرا چکی تھی کہ روز روز کا استری مانگنا اُنہیں پندنہیں۔

'' خالہ ۔۔۔۔۔ آپ کہہ رہی تھیں نا۔۔۔۔۔ راشد کی شاپ پر الیٹرا تک اشیاء کی سیل گلی ہے آپ اُسے کہنا ہجھے قشطوں پر استری لا دے ایڈوانس کے 800 میں کل کے دویل گل۔ دوبلا سوے سیجھے

بول اٹھی تھی اُے روز روز کی شرمندگ نے شرمندہ جو کر دیا تھا۔ جو ہوگا اس طرح اپنی استری تو ہوجائے گی۔

کام سے فارغ ہوکر وہ اماں سے باتیں کرنے گئی تھیں اماں اُسے پیار سے سمجھا تیں ..... اور وہ اماں کو ہمیشہ اپنی ماں ہی جھتی تھی سودونوں ساس بہومیں اُنسیت کارشتہ تھا۔

ا چانک درواز ہ بجا۔۔۔۔۔اور بھالی نفرت اندر آگئیں۔ عفت خوش دلی ہے ملی وہ ا مال کے ساتھ آ بیٹھیں بھالی نفرت اُن کے گھر ہے دو گلیاں آ گے رہتی تھیں برسوں پرانا ساتھ تھا۔اکثر کمیٹیاں ڈالٹیں اور جب کوئی نئی کمیٹی بنتی وہ عفت کے پاس ضرور آ تیں اُسے مشورہ دیتیں کہ جو بھی ہوعورت کو کچھ نہ کچھ بچانا چاہے اور کمیٹی اُس کی اچھی شکل ہے۔

سو ضرورتیں اچا تک آگھری ہوتی ہیں انسان اُس وقت ادھار ما تک کرشرمندہ ہوتا ہے اس ہے بہتر ہے کہ پچھ ماہانہ بچت کی جائے سووہ بھی ای لیے آئی تھیں ماہانہ ہزار پانچ سوپڑی کمیٹی ڈال رہی تھیں۔ رمضان بھی آنے والے ہیں اگر میں نہ کسی طرح یہ کمیٹی ڈال لوں تو ۔۔۔۔ بچوں میں کسی نہ کسی طرح یہ کمیٹی ڈال لوں تو ۔۔۔۔ بچوں کی عید کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ دونوں نندوں کی عید کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ دونوں نندوں کا ایک ایک سوٹ اور چوڑیاں لے لول گی آخر بہنوں کا بھی بھائی پرخن ہے اور ساجد تو ہیں ہی اکلوتے ۔۔۔۔ بچرعید کے تیسرے دن ہونے والی ان کی دعوت بھی انچھی ہوجائے گی۔۔ ان کی دعوت بھی انچھی ہوجائے گی۔۔

'' میں تمینی تو ڈال ٹوں گی تمر۔۔۔۔ آپ مجھے رمضان میں دیں گی۔ تو میری عیدا چھی ہو جائے گی''

ے مھنی عفت میں ممبر بنا رہی ہول

1030

wwwgpalksocietykcom

میں سفر کرتا تھا۔

'' بچے آٹھ ہزار ..... تین ٹیوٹن کے عفت نے الگ کیے۔ایک ہزاراماں کی دوا کے نکالے ماہانہ بحلی کا بل ساڑھے تین ہزار کے قریب قریب آتا تھا۔

آتاتھا۔ سووہ بھی الگ کیے گیس کے پانچ سوعفت نے .... ہمیشہ کی طرح ماہانہ.... بلز قیس .... الگ الگ کردی تھیں اور اب اُس کے ہاتھ میں صرف و هائي بزار يح تف و هائي بزار .... رویے جس میں کھانا پینا .....ا میا تک آنے والے مېمان ..... يماري .... کېيں خوشي ميں لينا دينا..... موت مرگ میں جانا ..... بچوں کی کا بی قلم ،ربر ، پنسل جیسے از حد ضروری اشیاء راش کے نام پروہ صرف آ ٹا چینی آئل سے ہی مینے بحر کا منگانی تھی۔ باتی گوشت تو دو لوگ مبینوں بعد کھاتے تے۔ مگر دال سزی بھی تو یملے کی آتی تھی۔ عفت سر پکڑ کر بیٹے تی۔ اُس کے سامنے .... صرف 30 کا ہندسہ ناج رہا تھا۔ مینے کے 30 دن اور 30 دنول کے تین وقت کا کھا نا ..... خواہ وال ، دلیہ سبزی چننی سہی کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا ہر مرتبہ کی طرح عفت من ہور ہی تھی۔ کل دو پہر سے ذ بن میں یفنے والی خوش آئند پلاننگ بھاپ کی طرح ا ژگئ تھی ۔ پچھ بھی یا د ندر ہاتھا عفت کو ..... یا و تھا تو بس یہ کہ اب کیسے اور کس طرح ان 30 دنول کو تھیٹتے .... کہ دو ہارہ پہلی آ جائے ..... یا الله کرم کردے ..... عفت اپنی سوچ ..... کو بھلائے صرف ..... وال ولیہ کے لیے .... اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی زندگی کی باقی تمام تر ضرور یات آسائش کا فیگ بن کر حسرت ناتمام میں ڈھل گئے تھیں۔ چلو..... رمضان کی تمیٹی تنہاری ہوئی۔'' انہوں نے فوراُ وعدہ کرلیا۔

رات گئے بیچ بھی سو گئے تھے گرسا جد ابھی تک نہیں آیا تھاا کثر اُس کا او در ٹائم لگ جاتا تھا۔ سو دونوں ساس بہومطمئن تھیں پھر رات تقریباً گیارہ بجے ساجدلدا پھندا گھر لوٹا تھا۔

آئے بیشخواہ جوملی تھی۔ تین ہزار کا اوور ٹائم بنا تھا2 ہزار تنخواہ ہے ملا کر میں یہ پیڈسٹل فین لے آیا۔ یہ پرانا پنگھا گھر کھر کرتا تھا۔ا کثر آئکھ کل جاتی تھی۔

'' واہ پاپا! آپ نے بہت اچھا کیا۔'' زبیر اُنھ بیٹھا ویسے بھی اُس کی نیند بہت پکی تھی۔اور سب سے زیادہ سکھے کے شور کرنے سے بھی وہی چڑتا تھا۔

'' اٹھو بچو آج میں تم لوگوں کے لیے پسندیدہ آئس کریم بھی لایا ہوں۔''

ساجدنے سب سے پہلے اماں کو دی بچے بھی آئس کریم کاس کراٹھ گئے تھے۔

'' بیرتو وہی ہے اشتہار والی۔'' وُریہ خوشی سے ں۔

'' میں نے بھیا ہے کہا تھا ہم سب اپنے اپنے جیب خرچ جمع کرکے بیروالی آئس کریم منگا ئیں گے کیوں؟'' زبیر دُر بیہ نے تائید چاہی اور ہاں میں نے بھی آپ کی بات من لی تھی بیٹا جانی .....' ساجد نے مسکرا کر جواب دیا

دوسری منج ساجد کے کام پر جانے سے پہلے عفت نے تنخواہ کا لفافہ نکالا جورات ہی ساجد نے اُسے دیا تھا پھر گئے ..... تیرہ ہزار میں سے 2 ساجد نے چکھے کے لیے نکالے تھے۔سوگیارہ ہزار لفافے میں تھے۔عفت نے گن گن کر تین ہزار کرانے کی مدیش ساجد کور ہے دہ لوکل ٹرانیپورٹ



# آ تکھیجولی

وندگی پھرالیں ہوگئی کہ مانو کا شنے کو دوڑتی تھی۔صائم سیحے کہتا تھاوہ کا میاب ہوگیا تھا أے پاگل جیسا بنانے کے لیے آگھوں کا ایساعالم تھا کہ اس شب اتنے آٹسو بہے جيه وريام مل طغياني آ من مورسمندر كي طلاطم خيزموجيس ..... تيزطوفان اس شب ...



ہمیں جاند کو و مکھنے کی کیا ضرورت ۔' اس نے مسكرات ہوئے ستائشی انداز میں کہا۔ وہ قبقیہ لگا كر بنس يرى - اس كے چرك ير خوبصورتى كا تحسين امتزاج تفاسب سے جدا ب " خوبصورتی ہی خوبصورتی ..... دیوائلی ہی د يوانگى سرا يامحبت \_'' محبت بمنی کیا چیز ہے ناکسی بھی عام انجان مخض

کوزندگی میں وہ مقام دے دیتی ہے جو کوئی بھی متحص خاصی تک و دو کے بعد بھی حاصل کرنے ہے قاصر ہو۔ وہ اس کی زندگی میں اہم مقام رکھتی

مرایک دلفریب سا دهوکه.....اس کی آ واژ درایک دلفریب سا دهوکه.....اس کی آ واژ أيس كا وجود سي خليل مو چكا تفا\_ وه اييا بي كرتي مھی ایک تصور جو بھی بھی کہیں ہے جیکے ہے آ کر میجان بریا کردین تھی۔ اُس کی زندگی ہمیشہ امتحانات کی ز دیرتھی۔

\$ .... \$

اس کی ممیا اُس کے پاپا کی دوسری بیوی تھیں وه أن كى محبت تھيں \_

دادا جان کے کہنے پر انہوں نے پہلی شادی اُن کی بھا بھی ہے تو کر لی تکر دل تو وہ کب کا ہزال كود ب آئے تھے۔

انہوں نے کشاوہ علاقے میں ہزال کو ایک بنگلہ خرید کر دیے دیا جہاں وہ عیش وعشرت کی زندگی بسر کرر ہی تھیں۔ آفندی نے دونوں ہو یوں میں فرق نہ کیا تھا دونوں کو اُن کے ممل حقوق فراہم كئے - ہزال آفندى نے عاليان اورشزا آفندى نے صائم کوجنم دیا۔

مرتیں اُن کی زندگی میں بھر تئیں ۔ لگتا تھا زندگی میں کوئی و کھ نہ آئے گا تگر وفت ہمیشہ ایک جيالين رينا - تغير دنوع يذير بوت ريخ بن

اس کی حیات اس تخ کی طرح تھی جو کا نتوں سے بھری تھی جو چیتی تھی تو وجود کو زخمی کردیتی تھی اس زخم سے لگا تارخون رستا تھا کوئی نہ تھا اُس کا ہدرداس کا ہموا جواس کے زخم پرمرہم لگا سکے۔ اس كا زخم مندل بي مبيس مويار باتھا۔

بھی بھماروہ تھک ہارجا تا تھا۔کوئی پناہ گاہ نہ محی جہاں وہ رہ سکے۔

أساتش تو بهت ميسر تفيس ممر كوئي چھتا و درخت ندخفا در دنم نه موتا تقا\_ چندا و ما متاب ایک نه او پارے تھے۔

زندگی ایک پہلی کی ی تھی ہر شے آ کھے مجولی کھیاتی تھی۔ ابھی بھی جا ندبھی ٹہنیوں کی اوٹ میں حيب جا تااور بھي باہر آ جا تا۔

'' نکھ چو لی کا تھیل چل رہا تھا اس کے سامنے ا يك سواليه نشان تھا۔

ہوا بیدسان ملا۔ خاموش سا جیسے کوئی مسافر دسمبر کی کہر آ لود رات میں بے سروسا مانی کے عالم میں فٹ یا تھے پر مھنے نیکے سنے کے ساتھ لگائے ہوئے ، گردن کو آ کے کی طرف جھکائے پیٹے گول ، مرا ہوا۔ بالکل سواليەنشان\_

زندگی یانی کا سا بلبله تھا کہ کوئی بھی ہوا کا جھونکا أے مٹاسکیا تھا۔

اس نے بہت محویت سے جاند کو دیکھا، بے داغ، مکتا، تنهااے جاند بھی ایخ جیسالگا۔

'' اچھا جی! تو ج<u>ا</u> ند کو اتن محویت ہے دیکھا جار ہا ہے۔ سنا ہے جوقیس کی طرح جاند کو و کیھتے ہیں نا اصل میں میا ند میں محبوب کا چبرہ تلا کرتے يں۔ آپ س كا چره تلاش كررے بين؟" وه شرارت سے اس کے کندھے پر تھوڑی اٹکائے ہوئے شریہ کیے میں یولی۔

"جب مارے محدب كا چره سانے بي تو

تو س قزاح کے رنگ ہمیشہیں رہے۔ د کھ بھی نہ بھی کسی نہ کسی اوٹ سے جھا تک کر يكر ليتے ہیں۔ برے وقت كى جكڑ سے لكانا بہت مشکل ہے۔ سوائے اُن کے جو اللہ کی ذات پر مجروسه رکھتے ہیں۔ آفندی اور ہزال کی ایک کار ا يكسيرُنث مين موت بهوكڻي -

اظهرآ غابهت رحم ول انسان تصح جانتے تو تھے کہ آفندی نے دوسری شادی کرلی ہے۔ مگروہ جا جے تھے کہ آفندی خوداعماد میں لے کران سے بات کرے مرزند کی نے موقع ہی نہ دیا کہ وہ ماپ ے بات شیئر کر سکتے وہ اپنے باپ سے بہت پیار كرتے تھے أن كى تعريفوں ميں آسان و زمين کے قلابے ملا کتے تھے۔ مگر ڈر تھا کہ آغا جان کا مان نەنوف جائے۔اظہرا غاعاليان كواينے پاس -2 11

عاليان ايك نهايت شجيده اورتمجعدار بحدتها\_ ہرشے ہر ممل کو مجھنے والااس کے برعکس صائم غیش و عشرت میں اس طرح نشوونما پایا کہ اس میں ہر بری عاوت بھی۔ وہ لا اُ ہالی ساغیر ذمہ دار بچہ تھا۔ بمیشہ عالیان سے جھڑنے والا وہ اسے اسے كمرے سے نكال ويتا تھا مگر عاليان بميشه ضبط

عاليان جب آپ اپنے آغا جان اور بھائی ہے ملو کے ناتو ہمیشہ اُن کا ادب و احترام کرنا جاہے وہ بیار نہ کریں مگر اُن کے خلاف نہ جا نا۔ مارے رشتے مارے لیے بہت انمول ہوتے میں جیے بھی ہوں مارے اینے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنا کہنے کاحق حاصل ہوتا ہے وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے اکثر سمجھاتی تھیں۔ بہت ی یا تیں تھیں جوممانے اُسے بجین میں ہی سمجھا دی میں اور بح کو جین میں جو سکھایا جاتا ہے وہ وہ ی

ا پناتا ہے خود کو سنبری باتوں کی او کی د بواروں میں مقید کرویتا ہے۔اچھی پرورش ہمیشہ اچھا اثر چھوڑتی ہے۔آ فندی صاحب کی پہلی بیوی نے ا پی زندگی صرف پارٹیز ہے گھر، گھرے سوشل ور کنگ تک محدود کرر محی تھی۔ انہیں تمام عیش و آ سائش حاصل تحيس \_ أنبيس كوئي فرق نه يراتا تها ك كيا مور با ب كيول مور با بي صائم ميش عالیان سے جتمار ہتا تھا۔ کیونکہ عالیان کو اچھے ادب واحترام کے باعث بہت پسند کیا جاتا تھا۔ حدى آگ ول ميں ليے كب دونوں بوے ہو گئے پیند نہ چلا۔

عالیان کی زندگی میں ایک اپسرا آگئی۔ وہ أِس كَى زندگى كا وه موڑ تھا جو بہت حسين تھا لا نبي پلیں، لیے سپری بال کلاب کی چھڑی کی مانند ہونٹ ، کمی مخروطی انگلیاں ، ستواں ناک ، براؤن آ لکھیں ایک ٹھنڈی ہواروح کو تازگی بخشنے والی، محبت زندگی کی وہ علطی جس میں تمام صلاحیتیں ماری تمام وانشوری حتم موجاتی ہے۔ ہم ایسے جہان میں کھوجاتے ہیں جہاں ناواقف چرے اہے سے لکتے ہیں۔ وہ اس کی محبت تھی اُس کی زندگی اس کاسب پچھ.....

وقت ایک سائبان کی طرح بن جائے گا اس نے بھی سوچا نہ تھا۔ صحرا میں بھٹے مسافر کو جب یانی کا دریا نظر آجائے بے سروسامال پھرنے والے کو حیات جینے کا سامان مل جائے گا۔ كا تنات، يا روزے داركومغرب كى آ واز ساكى وے جیسے مال کو روتے ہوئے بیجے کی سوتے وقت ول موه لينے والى مسكرا بث ليے ايسا بى كچھ حال زندگی کےاس مسافر کا تھا۔ 'خزینه تم مجھے آپ کیوں کہتی ہو؟'' وہ شوخی

صاف نظرا تا ہے۔ میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ تم جسے چاہوا ہی انگی کے اشاروں پر نچالو۔ میں نے پہلی کولیاں نہیں تھیلیں تم صرف میری محبت ہو صائم آفندی کی محبت ۔ عالیان سے محبت کرنا مصرف ہمارے تھیل کا حصہ ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے عشق میں اتنا پاگل ہوجائے کہ کہ کی کام کا نہ رہے۔ قیس کی طرح صحرا میں پھرتا کہ اور تب ہوگی ہماری شادی اور اُس کی بربادی … ہاہا ہا…' وہ سلے اور وحشی انداز میں بربادی … ہاہا ہا…' وہ سلے اور وحشی انداز میں بربادی … ہاہا ہا ۔ فور مرک خوالیان صائم کا۔ مرادی میں پاپانے اس کی مماسے دوسری شادی کر گا تا کا بیارا سے طا۔ جے دیکھوعالیان شادگی کر گی آتا کا بیارا سے طا۔ جے دیکھوعالیان شادگی کر گی آتا کا بیارا سے طا۔ جے دیکھوعالیان شادگی کر گی آتا کا بیارا سے طا۔ جے دیکھوعالیان کا ماراگ الا بیا تھا۔ دل تو کر تا ہے اُسے تن کر دول کو تنا ہے اُسے تن کر دول کو تنا ہے اُسے تن کر دول کر تا ہے اُسے تن کر دول کو تنا ہے اُسے تنا کر دول کر تا ہے اُسے تنا کر دول کو تنا ہے اُسے تنا کی ہور ہا تھا۔

''ہونہدد ٹم رہا ہوں تمہارے پیچے کتنا یا گل ہادرا گرتم پاگل ہوئی ندأس کے لیے تو دیمنا تمہارا مندتوڑ دوں گائ' ایک زور دارطمانچ خزینہ کے گال پر بڑا۔ عالیان لیکخت درواز ، کھول کر

'' پیتنہیں کیوں گر میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کو دیکھتے ہی دل کرتا ہے بے پناہ عزت کرنے کو ۔۔۔۔۔ لمحے کے ہزارویں جھے اُسے احساس ہوا کہ اُس نے سب پالیا ہے ماضی کی تمام چپقلش احساس محرومی سب بھول گیا۔

☆.....☆.....☆

ج وہ بہت خوش تھا وہ خزینہ سے رشتے کی بات کرنا چاہتا تھا۔زندگ کی تمام خوشیوں کواپنی جھولی میں سمیٹے خوبصورت جہاں کی سیر کرنا چاہتا

وقت تھا،خوشی وہ بہت پُر جوش تھا۔ لمب لمبے ڈگ بجرتا وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ابھی دروازہ کھولنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے آتی آوازوں نے اُس کے پروں تلے زمین کو نکال دیا۔ دروازہ پورا کھولنے کے لیے اٹھایا گیا ہاتھ فضا میں بی معلق رہ گیا۔ '' خزینہ میں تہارے چال چلن د کیے رہا ہوں۔ بخو بی جمحتا ہوں سب تہاری آ تھوں میں

# سچی کہانیاں میں شائع ہونے والالاز وال ناول تا شون کتا بی شکل میں دستیاب ہے

قدیم علوم کا سائنگیفیک نظریه ان کے ذاتی تحربات اوراصل حقائق واثرات سعادت وخوست کا حساب، حیرت وتجسس پژمی ناول م

تورينادل سعيد فل

رصغیر می علم تسخیر کے بانی حضرت کاش البرنی "کی

شالبرنی کی ۴۵۰صفحات

عاملیت د کاملیت ،روحانیت ،محبت،تضو ف اور دوسری دنیا په

کے خربات ومشاہرات پڑاسراریت کے نت نے راز کھو آبا کیک محرا تھیز ناول جس کے مرکز ی کردار حضرت کاش البرنی " " بنام"

"**تا شو**ر. "یں

ایمی رابطہ کر کے اپنی کا بی مک کراوئنس یا ہے قریبی بکٹال برایٹا آڈر بک کروائنس Auraq Publishers, Ibrahim market, PIB Colony, Karachi 74800



قيت: ٥٠٠ روي

(دوشيزه 108)

ywy paksociety com

سر ھيوں پر جيشا تھا بياس کی مما کا گھر تھاجس کے
آگئن ميں اس نے بچپن ميں ڈھيرساري خوشيال
سميٹی تھيں۔ آج بھی چاند آ نکھ مچولی کھيل رہا
تھا۔ نہنيوں کی اوٹ ميں چھپتا تو شاخيں چاہے
ساخت کو چھپاد تی مگرروشنی برقبراررہتی تھی۔
زندگی بھی آنکھ مچولی کھیاتی تھی بھی اپنی اپنی کی
کھی پرائی برائی ہی ..... آغا جان کے فون سے
اس کی نحویت تو ڑی۔
اس کی نحویت تو ڑی۔

اس می توبیت توری۔ عالیان مبٹے آغا جان کی لرزتی ہوئی آواز سائی دی۔ جی آغا جان وہ انجان بنا۔ میٹے خزینہ کومعاف کردے وہ کہتی ہے کہ آغا جان میں نے عالیان کے ساتھ بہت براکیا ہے

جان میں نے عالیان کے ساتھ بہت براکیا ہے
اُس کی بددعا گئی ہے بچھے کہ پہلی رات ہی پھولوں
کی جیج کا نٹوں سی بن گئی صائم نفسیاتی سابن گیا
ہے اس پر شک کرتا ہے لیے بناہ پابندیاں لگا تا
ہے ظلم کرتا ہے وہ چاہتی ہے کہ تم اسے ابنی بددعا
ہے قفس سے نجات دے دو۔ معاف کردو اُسے
ہیے آغا جان کی درخواست ہے وہ کہتی ہے کہ اس
سے اس کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے گا وہ تہ ہیں
منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی اس معاف کردے
اسے وہ اشک بہاتے ہوئے ممکنین کہے میں

"عالیانLet Me Explain" دومنونائی۔

اس نے ہاتھ کے اشارے ہے اُسے بولنے ہے روک دیاوہ اُسے دیکھتار ہا آ کھوں میں تخیرسا عالم تھا کہ دہ ڈرکر دوقدم پیچھے ہٹ گل۔ کہ .....کہ ۔۔۔۔۔۔

زندگی پھرالی ہوگئ کہ بانو کا شنے کو دوڑتی میں۔ صائم سیح کہتا تھا وہ کا میاب ہوگیا تھا اُسے ہوگیا تھا اُسے باگل جیسا بنانے کے لیے آسموں کا ایسا عالم تھا کہ اس شب استنے آنسو بہے جیسے دریا میں طغیانی آسی ہو۔ سمندر کی طلاحم خیز موجیں ۔۔۔۔ تیز طوفان اس شب وہ بچوں کی طرح رور ہا تھا رات لیے جال بلب مخف کی روح دھیرے دھیرے بدن سے نگتی ہے۔ کی روح دھیرے دھیرے بدن سے نگتی ہے۔ کی روح دھیرے دھیرے بدن سے نگتی ہے۔ کی روتا تو صرف اللہ کے سامنے۔ صائم نے رونا بند کے سامنے۔ صائم نے رونا بند کے سامنے۔ صائم نے دونا بند گایف کی اذبیت صدورجہ ہوتی ہے۔

وه دنيا ہے انجان آبھی بھی اپنی پينديدون کے المحدث انگرائی

# www.palksociety.com



# اک جنوں بے معنی . . .

### -0.00 a 0.00

-040 4 7 5 040-

رومانہ علوی کے خوبصورت چہرے پر ڈو ہے سورج کی مدھم پڑتی سنہری روشنی کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ مال کے دل نے بےوفائی نہیں سیکھی

'' رازوں کو اگر ہاں کے دل کے حوالے کر دو تو وہ اِن رازوں کو دل کے ایسے تہہ خانے میں مرفن کرویتی ہے کہ کوئی اس تہہ خانے کے مضبوط دروازوں کی چائی کو ڈھونڈ نہیں سکتا تا دیملی .....'' وہ اس کومسکرا کرد مجھتے ہوئے بولی۔

''کب واپس آؤگی۔''وہ اس کے گلے لگتے ہوئے پوچھنے لگی۔

'' آیک سال بعد واپسی ہوگی گرینی بہت یاد کررہی ہیں مجھے ان کو میری ضرورت ہے روی ..... میں تمہیں بہت مس کروں گی تانی۔''وہ دونوں اس وقت ایئر پورٹ پر کھڑی تھیں۔ ''میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا چکتی ہوں۔'' جاتے ہوئے وہ پلٹی اور واپس آنے گئی

رات کی تاریخی میں شہر خموشاں میں چہارسو
ورانی کا راج تھا۔ گر وہ ان سب سے بے خاز
پچھلے چار گھنے سے تنہا جیٹا وونوں ہاتھوں کی
ہتھیلیاں قبر برنکائے خالی نگاہوں سے جانے گئی
دیر سے کتے پرنگاہیں جھائے ہوئے تھا۔ قبر میں
موجود وجود کو شہر خموشاں کا مہمان بے چار گھنے
بیت چکے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گلاب کی
بیت چکے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے گلاب کی
تتے اور پھراس نے وہیں قبر پر سرنکا کر ہے تکھیں
سے بہتے آ نسوتیزی سے گلاب کی پتیوں پر گرد ہے
تتے اور پھراس نے وہیں قبر پر سرنکا کر ہے تکھیں
موندلیں۔

#### ☆.....☆

"بیجوسمندر ہے نابڑا گہرا ہوتا ہے ماں کے وسیع دل کی طرح ہرراز کواپنے اندر سمولیتا ہے۔
اس سے بہتر راز دال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔"
رومانہ علوی سمندر کی بچری ہوئی بہروں کو دیکھتے
ہوئے بولی۔
ہوئے بولی۔
"مال کول جیمائی کیوں آخر ۔۔" تاجہ

(دوشيزه 110 غ



www.palksoefetykcom

قدموں ہے اُس کی جانب آئی اور بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ تانیہ علی آئکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی محبت سے رو مانہ علوی کے چبرے کودیکھنے گئی۔

'' مجھے تمہارے ناول کا شدت سے انتظار ہے رومی۔'' اس کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرادی۔

" امریکه کی فضاؤں میں رومانه علوی کو نه ول جانا ہے"

تانیعلی کے دل کو اندیثوں نے گیرا ہوا تھا۔
بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ جن سے محبت ہوتی
ہے ان سے متعلق ولول میں خطرے کے الارم
پہلے سے نئے جایا کرتے ہیں۔ رومانہ علوی میں تم
سے ٹھیک ایک سال بعد طول کی یہ کہتے ہوئے وہ
رخصت ہونے گئی کوئی نہیں جانتا تھا تانیہ نے یہ
جملہ خود کو مطمئن کرنے کے لیے کہا تھایا اپنے دل کو
تسلی دینے کے لیے۔

☆.....☆.....☆

" کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں۔" آ تکھوں میں شرارت لیے اس کو بدیٹھا و کیھے کر بولی۔ " بیٹھ جاؤ۔" اس کو دیکھے بغیر وہ بولا نگاہیں ہنوزسمندر پرجمی ہوئی تھیں۔ " تم کیاروزیہاں آتے ہو۔" وہ اپنے برابر

''تم کیاروزیہاں آتے ہو۔''وہ اپنے برابر بیٹھے وجودکو بغورد کھتے ہوئے بولی۔ ''ہاں ۔۔۔۔'' مختصر سے جواب پر وہ جزبزی ہوکرایک نیاسوال سوچنے گئی۔

" اچھا میں بیان روز آئی عوں پہلے اپی

دوست تانی کے ساتھ آئی تھی اب وہ امریکہ چلی گئی ہے تو اکیلی ہی آئی ہوں۔ان سمندر کی لہروں میں بڑا جادو ہوتا ہے یہ انسان کو اپنی جادو کی گرفت میں لے لیتی ہیں۔''

وہ جذب سے بو لتے ہوئے اس کو دیکھنے گلی۔ گر برابر مبیٹھا وجود خاموثی سے پچھ لکھتامٹی پر اور مٹا دیتا اس کی انگلی تیزی سے حرکت کررہی تھ

وہ کوشش کے باوجود پڑھنے سے قاصر تھی کہ آخروہ لکھ کمیار ہاہے جتنی رفتار سے وہ مٹی پر لکھتا آئی ہی رفتار سے مطادیتا۔

'' کیاتمہیں میرایہاں بیٹھنا پسندنہیں۔''وہ ایک بار پھراس سے خاطب ہوئی۔

'' مہیں .....'' اس کے جواب پر وہ بے بسی ے اُے دیکھ کے رہ گئی۔

× .... ×

بہت ہے لوگوں کی رائے لکھاری قبیلے کے
بارے میں بڑی عجیب ہوتی ہے تانی۔ اِن کولگا
ہے کہ ہم لکھاری لوگ بڑے خود غرض ہوتے ہیں
اپنی کہانی بنانے کے لیے بڑے آ رام ہے لوگوں
کے دلوں میں چھپے زخموں کو تازہ کر دیتے ہیں۔
وہ دونوں اس وقت اسکائپ پر بات کررہی
تھیں۔ جبکہ ایسانہیں ہے ہم لکھاری ہی تو ہوتے
ہیں جو دلوں میں چھپے عموں کی ترجمانی کرتے
ہیں جو دلوں میں چھپے عموں کی ترجمانی کرتے

ہیں۔
تو بھی آ تھوں میں بےخوابوں کو بچ ہونے
کا یقین ولا کران کے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں۔
ہمارے ہی قلم کے بدولت ان کے لبوں پر مسکان
ہمر جاتی ہے۔ تانیہ علی بہت توجہ سے اس کی
ہاتوں کو بن رہی تھی۔
ہاتوں کو بن رہی تھی۔

www.palksociety.com

جانب ویکھنے لگی۔

شہرےخوابوں میں وہ تیر چلا کرگئی ہے میں سویا تھا مجھ کو جگا کر چلی گئی میں نہ دیجہ اس دیکا کہ جس

میں نے پوچھا جا ندنگانا ہے کیے چہرے سے اپنی زلف ہٹا کر چکی گئی

وہ شرارت ہے اُسے دیکھنا شعر پڑھنے لگا۔ ''ارشان کے بیجے اٹھ جاؤ سورج نکل آیا

ارمان سے بہات بار رس کے ہے۔ اور اور اس کے بہتر پر کینے کیے اس کے بستر پر کینے کینے اسٹر کھنے کرائے ہے۔ اور اس کے بیار ہولی۔

" سر کاشف کو سنانا این شاعری خدارا انھ

جاوے ریشم زلفوں' نیلم آ کھوں والے اچھے لگتے ہیں میں شاعر ہوں مجھ کو اُجلے چیرے اچھے لگتے ہیں وہ بیڑے اُٹر کراس کے قریب آ کراس کے

چہرے کو دشکھتے ہوئے جذب سے شعر پڑھنے لگا۔ '' خدا کے واسطے ارشان یو نیورٹی کے لیے ہم

فرا نے واسے اربان یو یور ن سے ہے۔ لیٹ ہورہے ہیں۔"

۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتی غصے ہے اُسے گھورتے ہوئے بولی۔ وہ ہنتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ

وہ مسلسل ارشمان کو گھورے جار ہی تھی جو کلاس روم میں اس کے برابر بیٹھا مہوش ہے ہنس ہنس کر یا تمیں کیے جار ہاتھا۔ بات کرتے کرتے ارشمان کی نگاہ علوینہ پر بڑی جومستقل پچھلے ہیں منت سے اُسے گھور رہی تھی۔

''کیا ہوا بہت پیارا لگ رہا ہوں۔'' وہ اپنی ہنسی دیاتے ہوئے آئمھوں میں شرارت لیے اس سے یوچھے لگا۔

" ہاں بہت خوبصورت لگ رہے ہو گھر چلو " ماں بہت خوبصورت لگ رہے ہو گھر چلو ے کرنے گئی۔ جب سے محبت کرنے گئی۔ تانی کے سوال پروہ بے ساختہ بول اٹھی۔شکر ہے آپ کو بھی کسی سے محبت ہوئی۔'' تانیہ خوش سے جہکتے ہوئے بولی۔

''کون ہے کیا نام ہے؟ کیا کرتا ہے؟'' ''نام احمہ ہے باتی میں نہیں جانتی کون ہے کیا کرتا ہے پر بس اتنا جانتی ہوں تانی اس کو دیکھتی ہوں تو سب کچھ بھول جاتی ہوں۔اس کی آٹھیں کسی ساحر کی جیسی ہے جو اپنے طلسم میں جکڑ کر یے بس کردے۔

مجت تو میں کرتی ہوں تانی وہ تو مجھے عاقل رہتا ہے۔ وہ یک ٹک سمندر کو دیکھتا ہے اور میں یک ٹک اس کو دیکھتی ہوں۔ میرے اس جنون نے میرے ابھی بڑے کڑے امتحان لینے ہیں۔ وہ کھوکھلی ہی ہنس کے بولی۔ تانیہ علی بہت ظاموثی ہے اس کو دیکھ کے رہ گئی۔

وہ کافی دیرہے ہاتھ بیں قلم کیے سوچوں میں ڈولی ہوئی تھی۔ اپنے برابر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا وہ دیکھے بغیر بتا سکتی تھی کہ اس کے برابر بیٹھنے والاکون ہے۔

'' کیا سوچ رہی ہیں آپ .....'' اُس کے مخاطب کرنے پراس کو لگا کہ اس کو سفتے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ غلطی ہوئی ہے۔اس کے دوبارہ سوال کرنے پروہ بول اٹھی۔

یکی میں ناول کا نام سوچ رہی تھی۔'' بولتے ہوئے رومانہ علوی کی نگاہیں اس کے چہرے پر اٹھی تو اس کولگا کہ اگر تھوڑی دیر بھی اس نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ یہاں سے ول ہار کر ہی اٹھے گی۔

" ناول کا نام ایک جنوں بے معنی ایک یقین

لا حاصل تکھیں۔ '(آب کی باروہ چونک کراس کی بناتی ہوں ۔ 'دوچیاچیا کر بولیا۔

'' علوینه علوینه سنو '' وه کو کی تنیسری باراس کو " تھیک ہیں۔ رومانہ تم سے چھ بات کرنی كيفي مين مخاطب كرج كانفا محرمد مقابل بهي علوينه ہے۔' وہ تمہید ہا ندھتا ہوا بولا۔ تھی جس نے اس کی نہ سننے کی ٹھانی ہو کی تھی۔ '' جمہیں ان سموسوں کے آگے کیا میں دکھائی '' تم نے چاچی کو اٹکار کیوں کر دیا۔'' اِس نہیں دے رہا۔'' وہ اس کومکن انداز میں سموسہ کے سوال پر وہ تھی فضا میں گہری سانس بحر کررہ گئی کھا تا و کھ کرجل کے بولا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے بیسوال کرنے آئے ناد میر کرجل کے بولا۔ '' جھےتم ہے ہات نہیں کرنی ۔'' وہ خفگی ہے اس کود کیھے بغیر بولی۔ ا میں تم سے شادی مہیں کر سکتی محب کیونکہ تم الياروه مجهے كل كى كلاس كايو جهر بى تقى جو میں اور مجھ میں فرق ہے۔" وہ صاف کوئی ہے اس نے سرفیعل کی مس کردی تھی۔ اس کود کھتے ہوئے بولی۔ '' اجھاتو تم ہنس ہنس کر اس کوکل کی کلاس میں " میں ایسے تھی ہے کیے شادی کرلوں جس سرفیمل کے بڑھائے جائے والے ٹا یک سمجھا کے منہ سے کاروباری یا توں کے سواکوئی یات تکلتی رہے تھے۔ایے کون سے لطیفے سنائے تھے سرفیمل ہی تہیں۔ جو بیرتہیں جانتا کہ دنوں کو کس طرح نے جو میں سنجیس یائی۔ یا دگار بنایا جا تا ہے۔ برتی بارش کو کیسے انجوائے کیا وہ غصے ہے بو لنے تکی۔ جاتا ہے۔اب تم ہی بتاؤ جو اِن سب باتوں کو '' ارے یار جاری کلاس فیلو ہے وہ اگر میں بکواس کہنا ہو وہ کیسے اس سب بکواس کے ساتھ نے ہس کے بات کر لی توالی کیابات ہوگئے۔ زندگی گزارے گا۔" وه اس کی استکھول میں براہِ راست ویکھتے ''لڑ کیوں ہے تو وہ بنس کے ایسے بات نہیں كرتى ، تمهارے ساتھ تو دانت ہى اس كے اندر ہوئے پولی۔

محت عثان کے یاس اُس کی بات کا کوئی جواب میں تھا۔وہ خاموشی ہے اُٹھ کر چل ویا۔ ' میں جانتی ہوں محت عثان کہتم مجھ سے محبت کرتے ہو مجھے دیکھ کرتمہاری آ تھوں میں جو محبت کے دیپ جلتے ہیں میں ان سب سے بے نیاز تہیں ہوں پر میں کیا کروں میں اینے ول کے ماتھوں بڑی شدت سے مجبور ہوں۔ محت عثان كاروبار مين خساره بموتو بمرجرديا جاتا ہے تمرمجبت میں اگر حمہیں خسارہ ہوا تو وہ تم ساری عمر نہیں

میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کو ہوں کہتم کو

الباقتي المراقب المراقب المراقبة

☆.....☆ ''کیسی ہو .....''محبّ کی آ وازیروہ چونک کر اُس کود کیمنے لگی۔ " مُعْیک ہوں تم کیے ہو۔" وہ لان میں واک کرتے ہوئے اپنے قریب آتے محب کو دیکھ کر زُک کر بولی۔اورو ہیں علی بیٹے پریج کا گئی وہ بھی اس كرار بين كيا-" تالى كى يى؟ "دە أى كود كيت دو

اس کے جل کے بولنے پر وہ ٹھنڈی سائس

بحركر رہ كيا جانتا تھا علوينہ ہے بحث كرنا بيكار

البيل مورے تھے۔"

> اُس کو دہاں جیٹا دیکھ کرآج اِس کے پاس نہیں گئی بلکہ نظرانداز کرکے ساحل سمندر کے کنارے پر چہل قدمی کرنے لگی۔ اپنی سوچوں میں اس قدر محوضی کہاس کو پتا بھی نہیں چل سکا کہ میں اس قدر محوضی کہاس کو پتا بھی نہیں چل سکا کہ میں وو اس کے برابر آکر اس کے ساتھ چلنے

''اس کے سراکر پوچینے
پروہ ابھی جرت ہے سبطل بھی نہیں پائی تھی کہ لیے
اختیار اس کے قدم ڈگمگائے جس ہے وہ خود کو
سنجال نہیں پائی اور پائی بیل کرنے گئی۔ احمد بد
حواس ہوکر چیختا ہوا اُس کو دونوں ہاتھوں ہے
پڑنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی مضبوط کرفت
میں بدحواس ی ہوئی احمد کے خوفز دہ چیرے کود کھے
ری تھی جس کے چیرے پر خوف کی پر چھا کیال

'' میں ٹھیک ہوں۔'' وہ جھک کر اس کے ہاتھوں کی گرفت سے خود کو آ زاد کرنے گئی۔ وہ اب تک ای کیفیت میں چپ چاپ کھڑا خوفز دہ سااس کے چہرے کو دیکھے جار ہاتھا کہ رو مانہ نے گھبراکراس کا باز و پکڑ کر ہلایا۔

اس کے ہلانے پروہ چونک کراس کودیکھنے لگا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لے کرتھاما اور تیزی سے واپسی ک طرف مڑ گیارو مانہ علوی جرتوں میں غوطہ زن اس کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھتی اس کے ساتھ چلنے گئی۔

☆.....☆

علوینہ بیکیا حرکت ہے۔'' میناغصے سےعلوینہ

کے کرے میں داخل ہوئیں۔علوینہ مزے سے بیڈ پر پیٹھتی ہوئی چپس کھارہی تھی۔ '' میں نے کیا کیا مینا آپی میں تو چپس کھارہی ہوں۔'' علوینہ بھولین سے مینا کو دیکھتے ہوئے دل

'' تم نے ویکھانہیں اپناا نداز ورویہ جوتمہارا ابھی عائشہ کے ساتھ تھا۔''

" ہاں تو اس میں میری کیا غلطی ہے وہ کیوں اتناار شان سے فری ہور ہی تھی۔ ' وہ لا پر وائی ہے کند ھے اُچکا کر مینا کود کھتے ہوئے بولی۔ '' علوینہ و کیمومیری بات سنو۔' وہ اس کا ہاتھ کیڑ کے محبت سے بولتی ہوئی وہیں اس کے یاس میٹے کئیں۔

'' ویکھومیری جان تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا عاکشہ تم دونوں کی خالہ زاد ہادر کزنز میں بہنی کہ نداق چلنا ہے۔ میں ارشان کی بڑی بہن کی حیثیت ہے تم کونہیں سمجھا رہی بلکہ تمہاری بڑی بہن کی حیثیت ہے سمجھا رہی ہوں۔ میں نے بھی تم کواٹی بھائی نہیں سمجھا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن

" أني مجھ سے برداشت نہيں ہوتا كركوئى ارشان كے قريب بھى آئے۔" وہ بے بى سے

'' و کیموعلو پر محبوب کواپی محبت کی اتنی مضبوط کرفت میں قید نہ کرو کہ محبوب اس گرفت کو تو ژ و ہے محبت کرو یا عشق کرواس کا ایک ہی اصول ہے کہ گرفت کو تنگ نہ کرو بلکہ اتنی کیک ہواتی نرمی ہو کہ محبوب جاہ کر بھی اس گرفت سے خود کو آزاد نہ کر سکر ''

وہ مینا کی بات پرسر ہلا کررہ گئی۔ علوپیندا پنے والدین کی اکلوتی ہٹی تھی۔علوپینہ گول گیاز بردی اس کے منہ میں تفونس دیا۔ وہ بھرے منہ ہے اس کو گھور کررہ گئی۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر قبقہہ لگا کر ہنس دیا۔ ''میرے نو الوں میں بھی تم حصہ دار ہو۔'' وہ محبت ہے اس کو دیکھا ہوا بولا۔ وہ اس کو دیکھ کررہ گئی۔

¥......¥

اُس کوا بی طرف آتا دیکھ کراُس کے ہونؤں پر بے ساختہ مشکراہٹ آگی وہ وہیں زُک کراُس کو اپنی طرف آتا دیکھنے گئی۔ رومانہ علوی کی آتھوں میں احمد کو دیکھتے ہوئے جو جذبات ہلکورے لے رہے تھے۔

رہے تھے۔ اُن آئکھوں کوکوئی بھی دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ اس لڑکی کی آٹکھوں میں محبت ہی محبت تھی ۔ وہ اس کے برابر آگر اُس کے ساتھ واک کرنے اگ

'' آپ کوبھی میری طرح ساحل سمندر کے کنارے پر چہل قدمی کرنااچھالگتا ہے۔''وہاس کود کھیکر یو جھنے گئی۔

کود گیرکر پوچھنے گئی۔ '' نہیں مجھے سمندر نہیں پیند.....'' اس کے جواب بروہ جیرا گئی ہے اُسے دیکھنے گئی۔ ''اگر سمندر نہیں پہندتو روزیہاں آتے کیوں

ين آپ؟"

یں ہے۔ اس کی مٹی کو اپنا انقام لیتا ہوں اس سمندر سے
روز اس کی مٹی کو نفرت سے اپنے قدموں تلے
روندتا ہوں۔روز بے لی کے پھراس سمندر میں
اچھالتا ہوں۔ 'وہ سمندر پرنگا ہیں جمائے بولا۔
'' کیا مطلب ……؟ '' اس کی بات پر وہ
اُلجے ہوئے اُس کود کھنے گئی۔
'' کیچھ نہیں۔'' وہ پھیکی کی مسکرا ہے کے
'' کیچھ نہیں۔'' وہ پھیکی کی مسکرا ہے کے

کا خالہ زادارشان اور مینا دونوں بہن بھائی تھے۔
مینا ارشان سے کافی بڑی تھیں اور اُن کی شادی کو
بھی پندرہ سال ہو گئے تھے۔علوینہ کا انٹر میں ہی
اپنے خالہ زاد ارشان سے نکاح ہوگیا تھا۔ رخصتی
دونوں کی پڑھائی کے بعد طے پائی تھی۔ میناعلوینہ
کے جنون سے خوفز دہ رہتی تھی۔ وہ ارشان کے
معاطے میں اس قدر جنونی تھی کہ اس کو کسی کز ن
معاطے میں اس قدر جنونی تھی کہ اس کو کسی کز ن
سے بنس کر بات کرتا بھی دیکھتی تو خفا ہو جاتی تھی۔
ارشان علوینہ کی اس عادت سے بعض اوقات چڑ
ساجا تا تھا۔

''ارشان یعنی آسانوں کا شنرادہ اور تم خود کو یچ مچ کا شنرادہ سیجھتے ہو کیا جوا تنااتر اتے ہو۔''وہ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی گول کیے کھاتے ہوئے اس کو چھیزر ہی تھی۔

وہ اس کے چیئرنے پر مسکر اہث دبائے گول گول سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ اپنی پلیٹ کا صفایا کر کے اس کی تگا ہیں اب ارشان کی پلیٹ پر مسلامی ۔

''ندیدی نیتی علویته خبر دار مسری پلیث کو ہاتھ لگایا۔'' علوینہ کا اراد ہ بھانپ کراس سے اپنی پلیٹ بچاتا وہ اسے گھورنے لگا۔

'''کیے ہوارشان کیا بیوی کواتے ہے گول گےنہیں کھلا کتے۔''

وه منه بسورتے ہوئے بولی۔

'' دوپلیٹیں کھانے کے بعد بھی اتنے ہے گول گیے ہور ہے ہیں۔'' گیے ہور ہے ہیں۔''

وہ ناراضکی ہے بچوں کی طرح منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ اس کے پھولے ہوئے منہ کو وہ ہنمی دبائے دیکھر ہاتھا۔

'' اچھا اوھر ویکھو۔'' زبردی ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ کر اپنی طرف کرنے لگا۔ اور شرارت ہے

WWPASO Lecture 100

المتنخ متلكخواب نه ديكهو تفك حاؤكي وه تھک کرا پناسٹیبل پرنکا گئی۔ ''کیابات ہے آج سالگرہ اپنے کمرے میں ره کرمنانے کا ارادہ ہے۔'' ساجدہ بیکم کی آ واز پر وہ سر اُٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔جو اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی اُسے و کھےرہی تھیں۔ " بہیں ماں بس سر میں درد ہور ہا ہے۔ " وہ ماں کو دیکھ کے زبر دئ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی بٹی کو دیکھیے کے رہ کئیں۔ اپنی سالگرہ کو جتنادہ انجوائے کرتی تھی آج اس کے چیرے پروہ خوشی مبیں تھی۔ " حجيوتي بي بي ..... "چوكيدار كي آواز پر دونوں ماں بیٹی آھے ویکھنے لگی۔ '' وہ کوئی احمرصاحب آئے ہیں۔ آپ کو بلا رہے ہیں۔''چوکیدار کی بات پروہ بے ساختہ کری '' کہاں ہیں وہ ....'' خوشی سے کا نیتی آ واز میں وہ چوکیدارے بولی۔ '' لان میں ہیں۔'' وہ تیزی ہے آ گے و جس شخص نے میری بیٹی کا سرور د تھیک کر دیا ہے۔ میں دعا کروں گی وہ طبیب میری بیٹی کی زندگی میں شامل ہوجائے۔'' مال کی آ واز پر وہ ژک کر ماں کو دیکھنے گئی اور مسکرا کر' آمین' کہہ کر آ کے بڑھائی۔ وہ تیز قدموں سے لان کی جانب بڑھرہی تقى اس كولان ميں كرى ير بينھا دېكيوكررو مانەعلوي کے لیوں پر جاندار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اس کو آتاو کھر کھڑا ہوگیا۔

" جي آپ آئيں ڪے؟" وہ مسكرا كر أس تہیں ..... 'اس کے خضرے جواب پر اِس كى مسكرا بث أس كے ليوں يردم تو رحمی -☆.....☆ وہ اینے کمرے میں أداس ی جیفی تھی۔ مبح ہے سب کی کالز آ رہی تھیں اس کووش کرنے کے لیے۔اس کے فین کی بڑی تعداد تھی۔ تانیہ سے بھی مبح بات ہوئی تھی ۔ مگر دل پر ایک اُ دای تھی۔ عجيب سابوجه تفايرآ تكهين شدت ہے کسی کی منتظر تھیں۔وہ جانی تھی اس کا انظار بے کار ہے پروہ اسے دل کا کیا کرتی جوآس لگائے بیٹھا تھا۔اس کو چھے دن پہلے پڑھی ہوئی محسن نقوی کی ایک نظم باگل آئیموں والی لژگ اتنے منگےخواب نہ دیکھو تھک جاؤگی کانچ سے نازک خواتمہارے ڻوٺ ڪئے تو پھيتاؤ گي تم كياجانو..... خواب سفر کی دھوپ کے شیشے خواب ادهوري رات كا دوزخ خواب خيالون كالمجيجتناوا خوابول كاحاصل تنهائي مهتكي خواب خريدنا هول تو آتھیں بیخارٹی ہیں رشتے بھولنا پڑتے ہیں اندیشوں کی ریت نه بھانگو خوابوں کی اوٹ سراب نیددیکھو

يباس ندويلمو

تاری رکھے۔ آج کہلی بار اس کو ارشان سے جھڪ آ ريڪھي۔

'' کیا مسئلہ ہے۔'' وہ جھینپ کراس کو دیکھنے کی۔وہ مزے سے بیڈیراس کے پاس بیٹے گیا۔ '' کیا خیال ہے علوینہ شادی سے پہلے ایک ڈیٹ ماریں۔'' وہ آئکھ مار کر اُس کو دیکھتا ہوا

'' کہاں .....' وہ پُر جوش ہو کِر پوچھنے گی۔ ''شرم کرولڑ کی فورا ہی تیار ہو کئیں'' وہ اُس كوشرم ولاتے ہوئے بولا۔

''تِوَ کیا ہوااہے شوہر کے ساتھ جارہی ہوں ڈیٹ پر کسی غیر کے ساتھ تھوڑی تم تو ایسے شرم دلا رے ہوجسے نوردین کے ساتھ میں ڈیٹ پر جارہی

وہ کھر کے نوکر کا نام کیتے ہوئے اپنی پرانی جون میں بولی۔

''او کے ڈن ہے پارٹنر .....''وہ اس کے سریر چیت لگاتے ہوئے بولا۔

\$.....\$

وہ پچھلے ایک تھنے سے تانیہ سے احماکی یا تیں کیے جارہی تھی۔ تانیہ محبت سے اپنی دوست کے خوتی سے جیکتے چہرے کود مکھر ہی تھی۔ " بیر محبت بھی بڑی عجیب ہوئی ہے تانی .....

آپ کی ہر بات میں آپ کامحبوب خود بخو دآ جاتا ہے۔آپ کی کوئی بات بھی اس کے ذکر سے خالی مہیں ہوتی۔اگر ہاتوں میں آپ کے محبوب کا ذکر نه ہوتو ہا تیں بھی بے مزولتی ہیں۔''

محبوب کا ذکر ہاتوں میں رنگ بھر دیتا ہے۔ وہ رومانہ کی بات پر بےساختہ مشکرادی۔

'' میں دعا کروں گی اللہ ہے کہ و چھن باتوں کے ساتھ ساتھ تہاری زندگی میں بھی شامل

کا کی شرٹ پر براؤن مفلر ڈالے ہلکی ہلکی شیو میں رو مانہ علوی کے دل کی دھرکن کو بےتر تیب سا

جنم دن مبارك بهو\_' تحفه أس كو ديية ہوئے مشکرا کراس کی جانب دیکھیا ہوا بولا۔ '' اِس کی کیا ضرورت تھی آپ آ گئے یہی بہت تھا۔''

'' ضرورت توتھی اگر میں تھے کے بغیر آتا تو آپ منجوں کا خطاب وے دیتیں۔'' وہ شرارت

وہ اُس کو دیکھنے لگی ۔ پہلی باراس نے اس کو ا تناكل كرمسكرا كر بولتے ہوئے ديکھا تھا۔ وہ دن رو مانه علوی کی زندگی کا یا د گارترین دن تھا۔

ساجدہ بیٹم بیٹی کےاحساسات سے غافل نہ میں وہ بہت بار رومانہ کے منہ سے احمر کا تذکرہ سن چکی تھیں اور آج اُس ہے مل بھی چکی تھیں۔ روماندگی زندگی میں احمہ ہے پہلے کوئی مردند آیا تھا اور وہ جانتی تھیں کہ اب احمد کے آنے کے بعد اُس کی زندگی میں کی اور مرد کی مخبائش نہیں تکلتی

**☆.....☆....☆** 

''مبارک ہو شادی کی ڈیٹ فکس ہوگئی۔ا گلے ماہ کی اکتیس دسمبر.....، 'وہ اس کے كمرے ميں داخل ہوتا ہوا خوشی سے لبريز لہج

'' اچھا مبارک ہو۔'' وہ جو کافی در سے کمرے میں بینچی تھی اُس کوشر ما کر دیکھتے ہوئے

'' یا الله علویینه تم شر ما رہی ہو۔'' وہ آئکھوں میں جیرتوں کا سمندر لیے اُسے دیکھنے لگا۔ آج صبح ہے خالہ اور اُن کی قیملی آئی ہوئی تھی شادی کی

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہوجائے اور تمہاری زندگی کو خوشیوں کے رنگ ہے بھردے۔'' وہ صدق دل سے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے بولی۔

و ه اپنی دوست کی محبت پرمسکرا دی۔ '' ثمُّ يا كتان كب آ ربى هو\_انشاءالله بهت جلدرومانه علوی کے احمدے ملنے آرہی ہوں۔' وہ شریر کہے میں بولی۔اس کی شرارت پروہ ہنس

☆.....☆

وہ جھولوں میں بیٹھی و تفے و تفے سے اس کی ساعتوں میں اپنی جیخے انڈیل رہی تھی۔وہ ہر چیخ پر اس کو گھور کر و کھٹا جس پر وہ اور عزے ہے اُس کے کان کے قریب جا کر پیچی ۔

"علوینہ مجھے لگتا ہے تم مجھے رفعتی ہے پہلے اعت سے عاری کردوگی۔" وہ دانت کیکیا کر

''اچھاہے نہ بہرے ہوجاؤ گے''وہ مزے ليتے ہوئے بولی۔

'' جھولا تیز ہونے پر وہ خوف اور خوشی کی کیفیت میں بےساختہ چینی کہا جا تک ارشمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چونک کراہے دیکھنے لگی۔

'' علوینه تم میراعشق ہوتم سے محبت میں کب سے کررہا ہوں یہ تک مجھے یاد تہیں یر ہوش سنبھالتے ہی جس لڑکی کو جا ہا وہتم تھی میرے دل کے کورے کا غذیر جس کا نہبی بار نام لکھاوہ تم تھی۔ میں اینے حوالے سے تمہاری جنوئی محبت سے بہت پیکے ہے آگاہ تھا۔ میں تمہارے جنون سے بعض اوقات چڑ جاتا تھا۔ مجھےلگتا تھا کہتم کو مجھے پر یا میری محبت پریقین نہیں ہم میری وجہ سے جب سن سے از تی تھی تو مجھے لگتا تھا کہتم ہے اعتبار ہو

ر ہی ہو۔ میں نے بہت انتظار کیا ہے۔علوینداس ون کا جس ون تم میرے سنگ رخصت ہو گی۔ میں جانتا تھا کہتم مجھ سے خائف رہتی ہو کہ میں تم ے اظہار محبت مہیں کرتا۔''

بھے مجھ مبیں آتا تھا کہتم سے کیے اظہار کروں بس میں اتنا جانتا ہوں کہ علوینہ میری زندگی کا ایک ایبا اہم جزو ہے کہ اگر اس لفظ کو نکال دیا جائے تو ارشان کی زندگی بے مقصد

ارشان کا دل خال اور حیات و مران ہوجائے۔ وہ بھیلی آ تھول سے اسے ویمضے لگی اورأس كے كاندھے يرسر تكاكر بول\_

'' برا انو کھا انداز ہے اظہار محبت کا حجولے میں بیٹھ کے ہور ماہے۔''اس کی بات پروہ قبقہہ لگا کرہس دیا۔اوراو کی فضامیں جھولتے جھولے پر ارشان کی آ واز کی کو نجے۔

" میں تم ہے عشق کرتا ہوں علویت " کی كونج دورتك سي كن-

وہ جوش وخروش سے شادی کی تیاری میں گئی ہوئی تھی۔ آج ارشان اُس کو شاینگ بر النے ساتھ لے کرآیا تھا۔

''ارشان ایک بات بتاؤ۔'' وہ کیڑے دیکھتے ہوئے کچھ یادآنے پراس سے یو چھے گئی۔

'' پیہائتیں دعمبرشاوی کی تاریخ تم نے رکھی

ہاں میں جا ہتا ہوں نے سال کا آغاز میں تمہارے ساتھ کروں نے سال کی نی صبح کومیری زندگی میرے ساتھ ہو۔'' وہ محبت سے اس کے چرے کود کھتے ہوئے بولا ۔اُس کی بات پروہ شرما

\$.....\$

آج بھی اُس کی نگا ہیں فقط اُس کو ڈھونڈ رہی تھیں وہ اُس کو بچھلے ایک ہفتے سے دکھائی نہیں وے رہا تھا۔اس کو سمندر کی لہریں بھی اینے ول کی طرح اُ داس لگ رہی تھی۔ واپسی میں اُس نے احمد کے گھر جانے کا سوجا۔ وہ اس کے گھر بھی گئی نہیں تھی مگر آج دل کے ہاتھوں مجبور ہوکراس کے ئىر چلى ئى \_

چوکیدارے احمد کی گھر میں موجودگی کا یو چھاکر وہ اندر داخل ہوگئے۔ ستائش نگاہوں سے خوبصورت ہے لان کو دیکھتی وہ اندر کی جانب برهی۔ بورا کھ بھائیں بھائیں کررہا تھا۔ کچن ے نکلتے نوکرکوآ واز دے کراس نے بلایا۔ "سنوإدهرآ ؤ-"

''جي ٻو ليے۔''وه مودب بنا پو چھنے لگا۔ " کیا کوئی گریزمیں ہے۔

" بہیں احرصاحب کے می ڈیڈی امریکہ میں

ہوتے ہیں۔ خال احمد صاحب ہی رہتے ہیں یہاں۔''اس کی ہائت پررو ماندسر ہلانے لگی۔

"اجهااحمصاحب كدهرين"

'' ٹی لی جی وہ اینے کمرے میں ہیں آ پ او پر چلی جائیں پہلا کمرہ اُن ہی کا ہے۔''

اس کے کہنے پروہ سٹرھیاں چڑھ کراس کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ جھیکتے ہوئے اُس کا روم ناک کیا۔

'' آ جا وُ اندر .....'' وه روم ميں داخل ہوگئي \_ سامنے ہی کری پروہ بیٹھا دکھائی دیا۔

" كيابات ب جمال ميس في بولا تها مجھ ڈسٹرب مت کرنا۔''وہ آئکھیں بند کیے بولا۔ ' بیں رومانہ ہوں۔'' اُس کی آ وازیر اُس

''اوه آپ بیضے پلیز۔'' وہ بیڈ کی جانب اشاره كرتا ہوا يولا \_

'' آپ ایک ہفتے ہے نہیں آ رے تھے میں نے سوچا آج ہوچھ لول کہیں آپ کی طبیعت خراب نیرہو۔''وہ اپنے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے

بیڈ پرنگ گئی۔ '' آپ کی طبیعت واقعی ٹھیکے شیس لگ ربی۔ 'وواس کے چرے کوغورے و مجھتے ہوئے

بولی۔ آئھوں کے گرد طقے سرخ ہوتی آئمیں برهی ہوئی شیواور بے ترتیب بال اُس کو پریشان

" بہیں بس ایسے بی۔ "وہ زبردی مسکرا کررہ

" آپ کا کمرا بہت خوبصورت ہے۔" وہ تعریفی انداز میں اُس کا کمرا دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا کررہ گیا۔ وہ رومانہ کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھنے لگا۔ جو دیوار پر کئی تصویر کوغورے دیکھ ر ہی تھی ۔

' بيركون ہے؟''اس كےسوال بر و وتصوير كو محبت ہے دیکھتے ہوئے بولا۔ " يېي پيعلوينه....."

☆.....☆.....☆

مہندی کی رات تھی گھر میں ایک گہما گہمی تھی و حولک کی تھاپ پراڑ کے اڑ کیوں کے شوخ گانے لڑکیاں پیلی میض پر ہرے دو ہے لیے تتلیاں بی ا دھرے اُ دھر پھررہی تھیں۔جبکہ لڑ کے سفید تمیض شلوار پر پلی ہری واسکٹ سنے ہوئے تھے۔ علوینہ سہیلیوں کے جھرمث میں شرمانی شر مائی ی پلی فراک میں ہرا آپل سر پر لیے

يكر كامت برا ي الع من يو لنے كى۔ " علوينة تمهاري منطق مجهة بيم مينهين آتى -جاؤیرایک تھنٹے سے زیادہ مت لگا ناکسی کو پتا چل كيا توبات غلط موجائے گا۔'' وہ مینا کے گال پر بیار کرتے ہوئے گیٹ کی جانب بره کل۔ "جي آيي ....." وه مؤكرانبين و <u>يصفي کي -</u> " نظر کی دعایر هاو بهت خوبصورت لگ رہی ہوارشان کی نظر نہ لگ جائے۔''وہ شریر کہے ش آ ہے کا بھائی بھی آج شنراوہ لگ رہا ہوگا۔ اگراس کومیری نظرنگ کی تو ..... ' وہ شرارت ہے أن كود كي كرسوال كرنے لكى \_ " توتم اپنی خوبصورت آئکھوں کے کا جل کا ٹیکہ اُس کے نگا دینا۔ 'اُن کی بات پروہ ہستی ہوئی کمرے ہےتکل کی ۔ وہ اُس کا ہاتھ پکڑے ساحل سمندر پر چہل قدى كرر باتفا\_ " كيما لگ را بے ندار شان كتا خوبصورت لگ رہا ہے سب کھے۔' وہ تیز ہوا سے اپنے کھلے بالوں كودو ہے ہے سنجالتى ہوئى بولى۔ " بال بہت خوبصورت لگ رہا ہے سب كچھے" وہ اس كے تجرے والے ہاتھوں پر بوسہ ویتے ہوئے بولا۔اس کی اس حرکت بروہ کیا کررہ " چلوآ کے چلتے ہیں۔" ''آ مے کہاں بس اب گھر چلوہمیں ایک گھنشہ ''چلونه....'' وهضد کرنے گی۔ ' ' منہیں بس علوینہ بہت دریہو گئی۔''

ہاتھوں میں مجرے لیے خوبصورت می گڑیا لگ ارشان کے لیے مسلسل اس کے بیل پر آ رہے تنے \_ وہ اس کو دیکھنا جا ہ رہا تھا۔خودعلوینہ ارشمان کو و کھنے کے لیے بے چین تھی۔ جیسے ہی سب إدهرأ دهر موئے أس نے جلدی سے ارشان كوكال آ داب عرض ب جان من ..... ارشان کی شوخ آ داز پروه این السی رو کے لی \_ '' کیا ہوا کیا سوگئی۔'' دوسری طرف ہے غاموشی یا کروه بولا۔ " ارشان مجھے ساحل سمندر پر لے کر چلو۔" علوینه کی فر مائش بروه بو کھلا گیا۔ و اس وقت یا گل ہوئی ہورات کے بارہ نج ں۔ میں نہیں جانتی آج رات کو مجھے یا دگار بنانا ہے۔''وہزوشھے پن سے بولی۔ " علوینداس وقت تھیک نہیں ہے میں حمہیں بعد میں روز لے کر جاؤں گاء پر ابھی بارتم ٹائم دیکھو۔''وہ اُس کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ " دختیبین میری قشم ارشان ......" " قسم دے کر علوینہ تم نے مجھے بے بس كرديا\_' وه بے جاركى سے بولا۔ "اوكي تابول دس منت ميل-" '' او کے میں چھیے کے دروازے ہے آؤل كى ـ''وەيرُ جوش كىچ مىں بولتى فون بند كرگئ ـ '' ہر گزنہیں جانے دوں کی میں حمہیں اس وقت منہارا کیا د ماغ خراب ہو گیا۔'' میناغصے سے کھورتے ہوئے بولیں۔ '' پلیز آبی ایک گھٹے میں آجاؤں گ ارشان، میرا با ہرویٹ کررہا ہے'' وہ مینا کا بازو

" میں جارہی ہوں۔" وہ تیزی سے آگے

° علویندرکو..... ''اس کوایی طرف آتا دیکی کر علوینہ کو شرارت سوجھی وہ تیزی سے آ کے کی جانب لبرون میں بھا گئے گی۔

'' علوینه بس بهت ہوگیا نداق۔'' وہ اس کو پکڑنے کے لیےاس کے پیھے دوڑا۔

علوینہ نے بھا گنے کی رفتار تیز کردی اس کی ائنی کی گونج جاروں طرف گونج رہی تھی کہا جا تک علوینہ کے قدم لڑ کھڑائے اور وہ منہ کے بل یانی میں گری سندر کی تیز اہریں اُس کو تیزی ہے اپنے ساتھ بہا کرلے جانے لگی۔

ارشان احمه بدحواس سا أس كى جانب دوڑا ـ مکرتپ تک لہریں اُس کو اینے ساتھ بہت دور لے گئی تھی۔

\$ .... X

التيس دتمبر كاسورج طلوع موجكا تقاروه كم جہاں کل رات تک خوشیاں جبک رہی تھیں اب و ہاں صرف سسکیوں کی کونے تھی۔وہ بے لیٹنی ہے اُس كے سر بانے بيٹھا اُس كا باتھ پكڑے ہوئے

وہ بار بار اُس کے مہندی کھے ہاتھوں کو آ محمول سے لگا تا اُس کی بند آ محمول پر ہاتھ پھیرتا اِس کولگ رہا تھا ابھی وہ آسمیس کھول دے کی اورارشان کود کھے کرزور ہے بنس دے گی۔وہ اس کے ساکت لبول کو بری جرت ہے و کھٹا ارشان احمہ نے ان لیوں کو اتنا ساکت بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو ان لبوں کو ہمیشہ مسکراتے ويكصاتفايه

ارشان احمد کی خواہش پر وہ اس کے گھر میں اس کے بیڈروم میں تھی مگر آج فرق تھا۔ وہ بے

جان وجود کے ساتھ اس کے بیڈیر کیٹی اس کے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والی می رات تین بے ارشان کی مینا کو کال نے پورے کھر میں ایک کہرام بریا کردیا تھا۔ دوسرے دن کے شام سات بجےعلوینہ کی لہروں پر لاش ملی تھی۔ وہ بردی بے جارگ سے اپنی مال بہن اور خالہ کو بری طرح ہے روتا و مکھر ہاتھا۔ ارشان کولگ رہاتھا کہ اُس كة نوفريز موكة بيل-اس كى تكاييل بعظك كر علوینہ کے اس جوڑے پر بڑی جو آج اُس نے زیب تن کرنا تھا وہ حسرت ہے اس لال جوڑے کو و کمچەر بانتھا۔اس جوڑ ہے کوعلوینداور ارشان نے آ ٹھ گھنے کی مشقت کے بعد پند کیا تھا۔

علوینه کوسفیدگفن میں دیکھ کر عجیب احساس کھیرے ہوا تھا۔ ارشان احد کولگا زندگی بردی دغا بازے یہ کمی کے ساتھ بھی بھی تھیل جاتی ہے۔ اس کے جنازے کو کا ندھا دیتے ہوئے ارشان کو اینے کا ندھے مفلوج ہے محسوں ہوئے۔ قبرستان تک کاراستہ اُس کولگ رہاتھا کہ وہ اپنے بے جان وجود کو تھییٹ رہا ہے۔اُس کا شدت ہے دل جایا کہ ساتھ چلتے ہوئے لوگوں سے بولے میری زندہ لاش کو بھی کا ندھے دے دو مجھ سے اپنے وجود کا بوجھ برداشت نہیں ہور ہا۔ علوینہ کے وجود کو قبر میں لٹاتے ہوئے اُس کے ہاتھوں نے شدت ے کانینا شروع کردیا۔اس کا دل جایا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس قبر میں مدن ہوجائے۔ارشان احمد کو قبریرمٹی ڈالتے ہوئے بیاحساس ہونے لگا تھا کہ اس کے ہاتھ بیکار ہوگئے ہیں۔اس کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی وہ اب کھینچ کھینچ کر سائس لے رہا تھا۔ ایک آنسوگر کرمٹی میں جذب ہوگیا۔اب سب ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے لگے وہ بھی سب کی تقلید میں دونوں ہاتھوں کو اُٹھا کر دعا

كرنے لكا۔ نگا بي اسے باتھوں برتھی جنہوں۔ کل رات مہندی کھے تجرے والے ہاتھوں کوتھا ما

کا نوں میں علوینہ کی جھولے میں بیٹھی شریری میخ سنائی دی آ ہستہ آ ہستہ کر کے سب منظر آ تھوں کی اسکرین پر چلنا شروع ہو گئے۔ پہلی جنوری شروع ہوچی تھی۔وہ بے ساختہ وہیں تھٹنوں کے بل را میں نے سال کی مج اپنی زندگی کے ساتھ کرنا جا ہتا ہوں کی گونج اس کوایے جسم پر کوڑوں کی مانندمحسوس ہوئی۔ارشان احمد کی نگاہیں کتے ہر

...علويندارشان ارى پيراش.....1986

قبرستان کے سائے کو چیرتی ہوئی اس کی آ واز دورتک کونجی میں علویندے عشق کرتا ہوں۔ ارشان احمد قبر ير سر تكائے بچوں كى طرح بھوٹ پھوٹ کررودیا۔سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔عمر بحرکی اذیت حاگ گئی گئی۔

₩.....₩ اوہ بری ممکین کہائی ہے دونوں کی۔ تانیان کرافسردگی ہے بولی۔

'' پتا ہے تانی میں جب ارشان کی آ تھوں کو دیکھتی تھی نہ مجھے لگنا تھا کہ عم کا موسم اُس کی آ تھوں میں تھہر سا گیا ہو۔ ایک بار مجھ سے ارشان نے بولا کہ رومانہ میرے ان سمندر کی لہروں ہے بڑے حساب نکلتے ہیں میں اس وقت اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ یائی تھی برآج میں سمجھ گئی کہ اس کو ان سمندر کی لہروں سے اتنی عداوت کیوں ہے۔ رومانہ علوی کے کیج میں ارشان احمر كادكه بول رباتها\_

''تم اینے ناول کا اختیام کیا کروگی۔'' تانی

'' کچھ بجھ مبیں آ رہا کہ اس ناول کا اختیام کیا ہونا جا ہے۔ ارشان کو اس کی علویند نہ مل سکی پر رو مانه علوی کواس کا ارشان ملنا چاہیے رومی ..... تانیکی بات پروه انسردگی ہے مسکرادی۔ '' کس کو پتاہے کون یہاں یا مراد ہوگا اور کون خالی باتھ رہ جائے گا۔'' رومانہ کی بات پروہ اس کو و کھے کے رہ گئی۔

\$.....\$.....\$ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے بس شور محالی تیز لہروں کی آ وازیں تھی۔اس خاموثی کو ارشان کی آ واز نے تو ژا۔

و " کاش میں اس رات علوینه کی بات نه مافتا تو آج اسے دھوں پر ماتم نہ کرر ہا ہوتا۔اس کے م دینے پر جی میں اس کی ندستنا۔ کاش کاش کچھ بھی نہ ہوا ہوتا۔ بیکاش لفظ بڑا عجیب ہے انسان کتنی حسرت ہے اس کاش لفظ کو کہتا ہے۔ " پا بےرومانہ جب تک نعمت ہارہے یاس مولی ہے نہ بیں اس نعت کی اتن قدر تبیل ہوتی جب وہ آپ سے مجمن جاتی ہے نہ تو آپ کو انداز ہ ہوتا ہے کہ آپ لننی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے۔ محبت بھی تو بہت بوی نعمت ہے نہ .... دیکھو میں بھی اس نعت سے محروم ہو گیا۔ وہ اینے خالی باتھوں کود مکھتا ہوا بولا۔

امرایهال وم گفتا ہے۔ ہر چیز میں میری علویند کی یاویں ہیں۔ ممی ڈیڈی مجھے اینے یاس امریکہ بلارے ہیں میں ان کے یاس جار ہا ہوں ہمیشہ کے لیے ..... ''ارشان کی بات پررو مانہ کواپنا ول بند ہوتا ہوالگا۔اس کولگا اگر ارشان احمہ چلا گیا تواس کا بھی دم گھٹ جائے گا۔

" آپ کب جارے ہیں؟" بے چین ہوکر

بڑی عجب چیز ہوتی ہے ایک نشے کی ماند ..... جب ہم کسی چیز کے عادی ہوجاتے ہیں نہ تو اس سے پیچھا تا عمر نہیں چیز اسکتے ۔ جس دن میں نے تم کواس خاک کے سپر دکیا تھا نہ اس دن اپنا دل بھی کہی چیوڑ گیا تھا۔ اپنا دل تمہارے پاس چیوڑ کر جار ہا ہوں ۔ بس کھوکھا وجود لے کر جار ہا ہوں ۔ ارشان احمد میہاں بھی علوینہ کا ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہارا ہوگا۔' آ تکھوں سے بہتے بے تحاشا آنسو جو قبر پر پڑی گلاب کی پتیوں پر گررہے تتے۔ وہ محبت سے قبر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بعض حادثے ہماری زندگی ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ہیں ساری زندگی لگ جاتی ہے خودکوسنجا لئے ہیں کہ ہیں ایک الووائی نگاہ اس نے قبر پر ڈالی۔ اللہ حافظ میری زندگی .....

وہ اس سے ملنے اس کے گھر نہیں گئ تھی۔ روہانہ علوی کے اندر اتنا حوصل نہیں تھا کہ وہ ارشان احمد کو رخصت ہوتا دیکھتی۔ گر وہ آج جانے سے پہلے خوداس سے ملنے چلاآیا۔وہ لان شیراس کے ساتھ بیٹھی تھی۔

''میں نے سوچا آپ تو آئیں نہیں ہیں ہی ملنے چلا جاؤں۔'' وہ مشکرا کر اُس کو دیکھتے ہوئے بولا۔

اس کی بات پر وہ خاموثی سے سر جھکائے لان کی گھاس کودیکھے جارہی تھی۔

ان کا ملا کورہے جاری کے گا مجھے جلدی
ایئر پورٹ پنچنا ہے۔ سوچا آپ کو خدا حافظ کہنا
جاؤں۔اس کی بات پراس نے تزپ کر سراٹھایا۔
"نیمیری طرف ہے آپ کے لیے تحفہ ایک
لکھاری کے لیے اس ہے بہترین تحفہ کوئی ہونہیں
سکتا میرے خیال میں۔" وہ تحفہ اس کی طرف

" تانی وہ جارہا ہے۔" رومانہ علوی اتنے وصیحے سے بولی کہ تانیہ بھکل من پائی کہ اس نے بولا کیا ہے۔

''و ہمہارے نصیب میں نہیں ہے روی اور تم ہے بہتر تو کو گئنہیں یہ بات سمجے گا کہ ہر کہانی کے اینڈ میں مکن ضروری تو نہیں ہوتا۔''

" ہاں وہ میرے نصیب میں بیں ہیں ہے۔ " وہ اذیت ہے بنس وی۔

"ارشان احمد نے ہڑا سچاعشق کیا ہے علوینہ سے ہوی خوش نصیب ہے علوینہ اُس کا محبوب ہڑا سچاہ ہوتے ہیں۔ سچاہے ارشان احمد جیسے مرد بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک کے نام پرانی عمر گزار دیتے ہیں۔ "
" کیا کروگی اب تم روی ..... " نانی اس کے چرے پر پھلی اذبت کودکھ ہے دیکھتے ہوئے ۔ ا

ککھ دینا میرے مزارکے کتبے پر مرحوم زندگی کی حسرت میں مرگیا رومانہ کے بے ساختہ شعر کہنے پر تانیہ وہل کر اس کود کیمنے گئی۔

يزها تا بوايولا ـ

کا حوصلہ نہ تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ول بند ہوجانے ہے روہانہ کی موت ہوئی ہے۔ڈاکٹرزکو کیا یا اس کی موت کی وجہ اس کا ہے معنی جنون تھا۔ بھی سوچا بھی نہ تھا اس ناول کا اختیام میں کروں گی۔

جھے سے رومانہ نے کہا تھا کہ ارشان جیے مرد بہت کم ہوتے ہیں پررومانہ علوی پہیں جانی تھی کہ اس جیسی عور تیں بھی بہت کم ہوتی ہیں ایک مرد اگر اُن کی زندگی میں آ جائے تو پھر دوسرے مردک کوئی جگہ نہیں ہوتی ۔ کہانی کھتے کھتے رومانہ علوی خود آج ایک کہانی ہوگئی ۔ میں کیا کھوں مجھے لگتا ہے لفظوں کی موت ہوگئی ہو جیسے ۔۔۔۔۔۔تانیہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ لرز نے ہاتھوں سے ناول کا اختیا م کرگئی ۔ کے ساتھ

ديار غير من بين ارشان احمد باتفول مين ناول لیے جیٹھا تھا۔وہ ناول بند کرے تیبل بررکھتا باہر موتی برف باری کو کھڑ کی سے و سکھنے لگا۔ " تمہاری آ عمول میں میرے کیے جومجت سی رو مانه علوی اس سے میں بہت سیلے ہی باخبر موجكا تها يريس كيا كرتا من تو خود خال باتحد تها میرے پاس مہیں دینے کے لیے چھندتھا۔وقت رخصت تمہارے چرے کی اذیت نے مجھے وطی کردیا تھا۔ مجھےتم پراس وقت بڑا بےساختہ رحم آیا تھا۔تم مجھے اس وقت بہت ہے بس ک لگی تحمیں \_ مجھے معاف کروینا رو مانہ علوی ..... اللہ حمہیں سکون دے .....''ارشان احمد کی آ تکھ سے آ نسوفیک کرناول میں جذب ہو گیا۔ ایک جنوں بے معنی ایک یقین لا حاصل کیا ملا ہمیں محن اس کی آرزو کر کے \$\$....\$\$

"اجازت جا ہتا ہوں۔"ارشان کہتا ہوا گھڑا ہوگیا۔وہ اپنی سنگیوں کود باتی ہوئی گھڑی ہوگئ۔
" دعاؤں میں یاد رکھیے گا رومانہ...." ارشان کی بات پر وہ بمشکل سر ہلا کررہ گئی۔ حلق میں آنسو کے مکین گولے کی وجہ سے اس کی آ واز نہیں نکل یار ہی تھی۔

''اللہ حافظ۔''ارشان احمہ نے جاتے ہوئے ایک نگاہ اس کے چبرے پر ڈالی جوشدت ضبط سے سرخ ہور ہاتھا۔ وہ اب جینج کرتیزی سے گیٹ سے نکل گیا۔

ساجدہ بٹی کے کا ندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے د کھے اسے دیکھنے لگیں۔

''امی وہ گیا۔'' ماں کو خالی نگاہوں سے و کیمنے گئی۔ساجدہ کواس کے چبرے پر پھیلے کرب کود کیرکراذیت ہونے گئی۔وہ ہاتھ میں ارشان کا دیا تخدد کیمنے گئی۔ دیا تخدد کیمنے گئی۔

سنبری تغیر ساقلم تھا۔ '' میں ٹھیک ہوں اپنے کمرے میں جارہی ہوں۔'' وہ ماں کے چوبیثان چبرے کوتسلی دیتے ہوئے بولی۔

کمرے میں آگر رومانہ علوی دروازہ بند کرکے اُس کی پشت سے لگ کر اپنی بلند ہوتی چینوں کو دونوں ہاتھوں سے روکتی و ہیں بیٹھتی چلی گئی۔

محبت کے اس کھیل میں نہ ارشان کو اس کی علویہ ٹاسکی نہ رو مانہ علوی کو اس کا ارشان مل سکا۔ رو مانہ علوی میں واقعی ارشان احمد کورخصت کرنے

WWW.P. CIETY.COM

# ی مہربال نے آ کر

'' ارے تم فکرنہ کرواییا کروشیئر زخریدلو۔ آج کل بھاؤ بہت او نچے جارہے ہیں۔ ہے وسنے تکنے ہوجا ئیں گے۔خورشید ( دوست ) نے پُر جوش انداز میں کہا۔ ٹار صاحب فورأراصى بو كے اورسار ، جمع شدہ ميے شيئرز ميں لگاد بے \_ گربيكيا .....

#### -040 A 040--0.00 A ....

مراحل میں تھی کہ ا جا تک پینجرمبرین پر بم کی طرح

گری۔ ''نہیں نہیں یہ کیا؟'' مہرین بوکھلائی ہو کی اپنی ماں شاہین کی طرف و کھی کر چلااتھی۔ ''ای پلیزای جھے گھر لے چلیں۔''

مبرین کی ساس شانہ بیگم اینے بینے کی التجا کیے مہرین کی رحصتی کا اصرار کرر ہی تھیں۔شاہین منہ کھو لے جیران ویریشان کھڑی اپنی بیٹی کو ولا سہ و ینے کی کوشش کررہی تھیں۔شہراد نے اجا تک ر حصتی کا مطالبه کردیا۔شنراد (دولہا میاں) جو مہرین کے سپنوں کے شنراوے تھے ایکدم بدل گئے۔ مہرین کے والد شار صاحب کو بلایا گیا۔ بزرگول ہےمشورہ ہوا۔

سب دولہا کی بے جا ضد پر جران پریشان تھے۔ مگر جانتے تھے نکاح کے بعد وہ کی بھی حق ے رحمتی کے مطالبے کو ردنہیں کر عکتے تھے۔ مہرین اور اس کی امی شاہین دم بخو دکھیں ۔ مہرین کی بھی طرح مفتی کو تیار نہتی۔ تقریب میں

مرخ جوڑے میں ملبوس اسلیج پر بیٹھی ہوئی میرین سی بھی طرح شنراوی ہے کم نہیں لگ رہی ی - زبروست میک آپ مناسب جیواری اور قیمتی جوڑے نے اس کے خسن کو -ارجا ندرگا دیے تھے۔ اپنی دوستوں کے درمیان میں وہ اپنی خوشی چھانہیں یارہی تھی۔ اپن قسمت پر رشک آرہا تھا۔ ایے ہونے والے بیندسم دولہا پرسہیلیوں کے تیمرے اُس کے گالوں کو مزید گلابی بنارہے تھے۔ بات بات پہلی آئے جارہی تھی۔ آخروہ وقت بھی آ گیا۔مولا ناصاحب نکاح کی اجازت لينے آ گئے۔ا يجاب وقبول ہو گيا۔

شاہن کی آ تھوں ہے آ نسو مم نہیں رہے تے۔ بین کی جدائی کا تصور دونوں ماں بینی کی آ تھوں میں آنسو لے آیا تھا۔لڑ کے بیتی شنراد کے باس نکاح کے لیے مولانا گئے۔ قبول ہے قبول ہے کے بعد سب دولہا سے گلے ملنے کے لیے بے چین تھے۔مخضر سے مہمانوں کی محفل بجی تھی۔ کھانا لگایا گیا اور پھرتقریب اینے اختیامی

لوگ دو لیے کی ویدہ ولیری پرسششدر تھے کہ پیہ

تکاح کمی پُر تکلف اورمحدودمهمانوں کی تعداد ى تقريب ايك تماشا بن كئى - بلچل مجى ہوئى تھى -جس میں مہرین کے والد شار شخ سر جھائے كمڑے تھے۔ بالآ خردولہا كى ضد كے سامنے بار گئے۔مہرین اپنی بہن نوشین کے گلے لگ کر اس شدے ہے روئی کہ وہاں سب خوا تین کی آئکھوں مين آنسوآ گئے۔

مہرین نے اپنے سسرال میں قدم رکھا تو نفرت اور غصے سے برا حال تھا۔ سارے ار مان

ساري خواہشيں چکنا چور ہوگئيں تھيں۔شنراد اور مہرین واجبی رسموں کے بعد کمرہ عروی میں لائے گئے ۔ ننداور بھاوجوں کی چھیر چھاڑ کے بعد شنراد كمرے ميں داخل ہوئے اور نہايت آ ہنگى سے كمرے كے دروازے كولاك كيا۔ خراماں خراماں اس مسہری کی طرف بڑھے جو كەنە تىچىكى ، نەپھولول كى خوشبوكى ، نەنى تىچىكى رونق بس بیڈیر دلہن کے جوڑے میں مہرین مٹی شنراد نے نہایت نرم کیجے میں السلام علیم

کہا۔ مہرین نے غضبناک نظروں سے شنراد کی



جب تک تمباری مرضی نہیں ہوگا۔ گرمیری بھی
ایک شرط ہے۔'
میں کوئی شرط ورط ماننے کو تیار نہیں۔'
مہرین نے تلخ لہج میں کہا۔
'' تو ٹھیک ہے قانو نا میں تمہارا شوہر ہوں
محصے تمہارے پاس آنے ہے کوئی بھی نہیں روک
سکتا۔' وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔
سکتا۔' وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔
'' ہاں اب ٹھیک ہے شرط ہیہے کہ شرط ہے؟''
یہ فاہر نہ ہو کہ ہم دونوں میں کوئی رجمتی یا لڑائی
ہے، ہمتی مسکراتی اپنے امال ایا کے گھر جاؤگی
مہاں تک کہ تمہاری مین کو بھی شک نہ ہو۔ وعدہ
کروورنہ سے اس کے گھر جاؤگی
کروورنہ سے بھی ہے۔'' مہرین نے نہایت
محصومیت سے کہا۔ شہراد کو انسی آگی۔ اس کی
معصومیت سے کہا۔ شہراد کو انسی آگی۔ اس کی

معصومیت اور بھولے بن پر بہت پیار آیا۔ '' جاؤ کپڑے بدل کو ..... ہاتھ روم وائیں طرف ہے۔ میں صوفے پرسوجاؤں گا۔''شنمراد نے پُرسکون کہج میں کہا۔

دروازے پر ہلکی کی آ واز سے مہرین ہڑ ہوا کر اٹھی۔ دیکھا شہراد صوفے پر بے خبر سور ہاتھا۔ گھبرا کرشہراد کی چا در کھینچی ، شہراد آئٹھیں ملتا ہوا اٹھ گیا۔ ایک کمچے کو پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اتنا حسین جبرہ میک اپ جڑنے پر بھی حسن ٹوٹ ٹوٹ کر بگھرر ہاتھا۔ مہرین کی گھبرائی ہوئی آ واز پر چونکا۔

''کیا ہوا؟''شہراونے پوچھا۔ '' باہر درواز ہ کھٹکھٹار ہا ہے کوئی۔'' مہرین نے بےساختہ کہا۔ ''اوہ۔۔۔۔۔اچھاٹھیک ہے۔'' وہ اپنی چا در بیٹر طرف دیکھااورنفرت ہے منہ موڑلیا۔ ''مہرین پلیز میری طرف دیکھو میں تمہیں ہتا تاہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟'' مہرین اچھل کر بستر سے اتر گئی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔

بات وسنو .....!

'' بات سنوں ، کیا بات سنوں ؟ تم نے میرے ار مانوں کا خون کیا ہے۔ تہمیں پتا ہے کہ میں نے میں نے اپنی شادی پر کیا کیا بلان کیا تھا تم نے میری نظروں سے بالکل سب برباد کردیا۔ تم میری نظروں سے بالکل گر یکے ہو۔ اگر قریب بھی آئے نو شور مچا کرسب کو اکٹھا کرلوں گی۔'' مہرین بڑی ہے ادنی سے

" خردار جونزدی آئے۔ وہ تماشا کھڑا کروں گی کہتم بھی یاد کرو گے۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ مجھ پر، میرے ماں باپ پر کیا گزری، کس قدر بے عزتی ہوئی مہمانوں کے سامنے۔ "مہرین بولے چلی جارہی تھی اور شنراد بار اس کومنانے کی پوری کوشش کرر ہا تھا۔ گر وہ تھی کہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ تا دہ شن در دا دہ سے دیا ا

آ خرشنراد ذراز در ہے بولا۔ '' بس کر دمبرین اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہار ہے قریب اس وقت تک نہیں آ وک گا

کہ چھپائے تہیں جیپ رہی۔ مہرین نے دروازے سے نوشین اور اپنے پر مہر بھائی کو تخفے تحا نف کے ساتھ اندر آتے ویکھا تو بے اختیار نوشین ہے لیٹ گئی آئکھوں میں بحر بھر آ نسوآ رے تھے گرشنراد کے ڈرے ضبط کر کر کے خاموتی ہے یو نچھ کیے۔ " چلومبرین رسم کے مطابق حمہیں گھر لے جانے آئے ہیں۔" نوشین نے بڑے بے مبرے انداز میں کہا۔

" دولها بهائى الجعى دلبن السليد بم جمن بهائى كساته جائے كى۔شام ميں آپ اپنے سے والول كے ساتھ مبرين كو لينے آ ہے گا۔ چوكى كا 82 しずしとかはし شنرادنے پُر جوش کہے میں نوشین سے کہا۔ "جوهم سركاركا-"

مہرین نے محیمتی ہوئی نظروں سے شنراد کی طرف دیکھا جس میں اے شرارت اور محبت نظر آ ربي محى - مرمبرين كي آئمون ميس كله تقا-کھر چینچتے ہی وہ ای کے گلے لگ کرخوب رونی۔اینے پاپ کو دیکھ کرتو ضبط کا یارانہ رہا۔ بار ہار دو ہرار بی تھی کہ ای ابوآ پ دونوں کیے میری رحمتی بر آمادہ ہو گئے۔ اُن لوگوں کو روکا کیوں

میں وہنی طور پر رفعتی کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے ذر ابھی میرے خیالات اور جذبات كا خيال نه كيا \_ دونوں يعني ابواور امي سر جھائے کھڑے اس کی فریادس رہے تھے اور اُس کو بتارہے تھے کہ تکاح کے بعداؤی کے ماں باپ كسے بے بس موجاتے ہيں۔ أن كو ہروہ بات باول نخواستہ ماننا پڑتی ہے جس کے لیے وہ بالکل مجھی تیار نہ ہوں۔

ير ركه كر دروازه كھولنے چلا كيا۔ ديكھا تو أس كي بہن اپنی دوعد دسہیلیوں کے ساتھ گھڑی تھی۔ '' بھائی جان ناشتہ تیار ہے آپ اور بھالی آ كرجميں جوائن كريں پليز -' شهر بانوكن أنكھيوں ہے مہرین کود کھے رہی تھی جو کہ بیڈ پر مٹی بیٹھی تھی۔ '' اچھا اچھا ہم فریش ہوکر کھانے کی میزیر آتے ہیں ۔" شفراد نے اپنی مبن اور اُس کی سہیلیوں کو دروازے سے واکیس جانے کا اشارہ

" مہرین کیڑے بدل کر تیار ہوجاؤ۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر جا ئیں گے۔'

شنراونے اُسے حکم دیا۔ مہرین نے کن انھیوں سے شنراد کو دیکھا۔ تخت غصي مل كي-

''ایک تو زبردی محصتی کروالی اس پر ڈ ھٹائی ویکھو تھم بھی چلا رہے ہیں۔ ' مگر اس ڈرے کہ کہیں و وفری نہ ہوجا تیں فوراً تیار ہونے جلی گئے۔ شنراد اورمبرین نافیتے کی میزیر بہنے تو سب کی مسکراتی ہوئی نظریں اُن دونوں کو شرمندہ كررى تعين مبرين آلتي كلاني جوڑے ميں ملكے ہے میک اپ اور مناسب جیوٹری میں غضب کی

اس کے برابر شہراد براؤن سوٹ میں انتہائی پر کشش اور باو قارنظر آر باتھا۔ جوڑی اتنی شاندار لگ رہی تھی کہ مہرین کی ساس شانہ بیٹم فوراً صدقہ واری ہولئیں۔ ملازمہے فورا صدقہ اُتارنے کو کہا۔ ناشتے کی میز پر شنراد بڑی ہلی خوشی سب کے غذاق اور سوالوں کا جواب دے رہے تھے۔ مہرین حیران پریشان تھی کہ رات کی اُس کی بدتمیزی اور بے او بی کا اُس پر ذرا اثر نہ تھا۔ ایسا لگنا تھانہ جانے ان کو کتنی خوش ہے اس شادی سے

یں، کیا ہندہ برسالی ہے، بولتے ہیں تو لگتا ہے منہ سے پھول جھڑر ہے ہیں۔''نوشین بولے چلے جارہی تھی اور مہرین خون کے تھونٹ کی لی کررہ

چوصی کا اہتمام ہور ہا تھا۔ کھانے کی ڈشز تو سلے سے طے ہو چکی تھیں۔ بس رسموں کے لیے کچل' بھول ہاروغیرہ منگوائے جارہے تھے۔

تھوڑی ہی دریمیں شہرا دائے کھر والوں کے ہمراہ مہرین کے گھریہنچا می ابونے استقبال کیا۔ شنراد سفید شلوار اور بریل کرتے میں اس قدر حسین لگ رہے تھے کہ ہرایک مہرین کی قسمت پر رفك كرر باتفا-

اورمبری ول ہی دل میں کڑھ رہی تھی کہ کسی کومعلوم ہی جبیں کہ وہ کس کرب ہے گز رر ہی ہے كياكيا ارمان ول ميس ليے موت إس تكاح ير خوش خوش تیار تھی کہ شنراو کی زخصتی کی ضد نے ار مانوں کو خاک میں ملا دیا۔ اور وہ ماضی کی ان خوشگوار واد يول ميں پہنچ گئي جو سي بھي لڑ كى كى زندگی میں شادی کے ارمان بورے کرنے کے خواب ہوتے ہیں۔

☆.....☆

نکاح کا غرارہ ڈیزائنر بنوانا میں حمہیں گائیڈ کردوں گی۔'' مع نے اُس کے نکاح کی خبر سنتے ہی خوش ہو کر بتایا۔

" ارے بے وقوف نکاح کا جوڑا تو دولہا والوں کی طرف ہے ہوگا۔''

'' اوہ ..... چلوالیا کرتے ہیں کہ شادی کے جوڑوں کی تیاری کرتے ہیں۔ ابھی ابھی میری بہن کی شادی ہوئی ہے۔ مجھے سب دکا نیں اور جگه معلوم بین که کہاں سے اچھا کام بنتا ہے کہاں ریری میڈسونس ملتے ہیں۔جیولری کہاں سے لینا

نوشین بار بارشنراو بھائی شنراد بھائی کا نام لے کر اُس کوستا رہی تھی۔ تگرشنرا د کی دھمکی نے اُس کی زبان میں تالے ڈال دیے تھے۔ وہ ہر بات برمسکرا کر خاموش رہی مگر نوشین کو اینے غصے کے اس طوفان کے بارے میں مجھے نہ بتاسکی جو اُس کے دل میں اُٹھ رہے تھے۔

سب کزنز کی موجود کی میں تھوڑی دیر کووہ ہر ات بھول کر اُن کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوگئی۔ دہی شرارتیں وہی باتیں .....

ای ابو اس کی معصومیت بر صدقه واری مورے تھے بات بے بات اُس کی باتوں میں اُس کا ساتھ وے کرا پی غلطی کے مدوا کی کوششوں میں گئے تھے۔ وقت تننی تیزی ہے گزر گیا یتا ہی ہیں جلا۔

'' ارے مہرین بٹاؤ کون سا جوڑا شام کے کیے نکالنا ہے۔ بیگرین والاٹھیک ہے۔'' نوشین نے بڑے جوش وخروش ہے اُس کے سسرال کی طرف ہے آیا ہوا بوتیک کا سوٹ نگال کر ہو چھا۔ جو کہ انتہائی حسین تھا و تکھنے میں ہی میش قیت لگ

مہرین ایکدم چوکی اور جانے کے خیال سے ہی بوکھلاگئی۔

' نوشین پلیز کیا میں اینے گھر میں ہی نہیں رک عتی جانا ضروری ہے۔'' اُس نے پیجی نظروں ہےنوشین کی طرف دیکھا۔

'' بنو! شادی کے بعد دلہن سسرال میں ہی ا حجی لگتی ہے۔'' نوشین نے بری بوڑھیوں کی طرح اُس کونفیحت کی ۔مہرین ۔ چبرے پر بخت کھبراہٹ تھی۔ مگر وہ اینے گھیر والوں سے چھیانے کے لیے زبر دسی مسکرار ہی تھی۔

مہرین میرے دولہا بھائی شنرا ذہیں بلکہ شنرا دہ

حال احوال کیا سناؤں أے اب تو رو کر کے لگاؤں أے مجھی ایبا ہو دکھشی اُس ک اٹی آجھوں ہے میں دکھاؤن أے دن گذرتا نہیں تھا جس کے بغیر اب کی دن تو دکھ آؤل أے زندگی بارنے کی شرط تبول كر كى طرح جيت جاؤل أسے اس کے کمرے میں سنگ کرنوں کے نید ے آکے علی جاؤں اے بھی جھی الاؤں آھے شاعره: سعديية يحى \_لندن

باور کروایا کہ دو بیٹیوں کے باپ ہو پچھ بچا کرر کھا ہے۔'' نثار چو کھے کہا۔

'''نہیں جمعی سوچا ہی نہیں اور یہ کام میرے نہیں بلکہ لڑ کیوں کی ماں کے سوچنے کے ہیں۔گر شاہین کا مزاج ہی ایسا نہیں کہ وہ یہ سب

موہے۔ '' ارہے تم فکر نہ کروالیا کروشیئرزخریدلو۔ آج کل بھاؤ بہت اونچے جارہے ہیں۔ پہنے وگئے تگنے ہوجا کمیں گے۔خورشید(دوست)نے پُرجوش انداز میں کہا۔ نثار صاحب فورا راضی ہے۔''شمع نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ ''صبر صبر ا'' مہرین نے ہنتے ہوئے کہا۔ ''شادی میری ہے اور تھبراہٹ تم پر طاری

ہے۔ " ہاں مجھے پت ہے گر پھر بھی پہلے سے نہیں سوچیں گے تو کیے ایکدم سے سب کام ہول گے چلو ڈائری میں ہر دن کو کیے منانا ہے لکھ لیتے ہیں۔" شمع نے کہا۔

" ' ہاں یہ تھیگ ہے مہرین نے اپنی دراز سے ایک نی ڈائری نکالی اور دونوں سرجوڈ کر بیٹھ گئیں کہ کتنے جوڑ ہے بنیں گے؟ کس کس کلر کے ہوں گے؟ کتنے مہمان آئیں گے؟ مانچھے پر کس پارلر سے میک ایہ ہوگا۔

شادی پڑکس پارلر جانا ہے؟ وغیرہ وغیرہ اس بات ہے بے خبر کہ مہرین کے والدین ان کی ان خواہشات کو پورا کرنے کی حیثیت بھی رکھتے ہیں کنہیں۔

وراصل نثار صاحب ریٹائر منٹ سے پہلے
ہیک میں بڑے اچھے عہدے پرفائز تھے۔ پیسول
کی بڑی ریل پہل تھی۔ بیٹم شاہین کا بیالم تھا کہ
گر کی جدید و یکوریشن سے لے کر جدید فیشن
کے کپڑے بغیر پیسوں کی فکر کیے بنائے چلی جاتی
تھیں۔ بیٹیون کو بھی وہی عاوت تھی بغیر سوچ
سمجھے فیشن اور جیولری بنائے چلی جاتی تھیں۔ مسز
شاریعنی شاہین نے بھی بینہ سوچا کہ بیٹیوں کی مال
ہیں جہیزیا میںے بیا کررکھیں۔

یں سرتی تھی ہمیے نثار صاحب اپنی بیگم کی ہر خوشی پوری کرنے کے لیے اُن کے نخرے اور لاڈ اٹھاتے تھے بھی بیگم کو پینے کی کمی کا احساس ہی نہیں دلوایا۔

ایک دن شارصاحب کے دوست نے اُن کو

WWWPASSIETY.COM

مہرین نے ہاتھ چھڑالیا کرنٹ سا دوڑ گیا پورے وجود میں۔وہ لحہ خوشی کے بجائے افسوس میں بدل گیا۔

"ارے بھی جلدی کرو۔ میرادوست امریکہ ے پہنے رہا ہے جھے ایئر پورٹ اُس کو لینے جانا ہے۔ " شہراد نے درا زور دار آواز میں کہا تو سارے گھروالے اُس کورخصت کرنے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے بھی سرال آگئی۔

ر است کو چھوڑ کر فورا دوست کو لینے ایئر پورٹ پہنچ گیااور مہرین کو تیارر ہے کو کہا۔ ''منومہرین سیمیرا ہیٹ فرینڈ ہے بھر پور طریقے سے استقبال کرنا۔''شنراد نے نرمی سے کیا

کہا۔ '' جی اچھا۔۔۔۔'' مہرین نے بے زاری سے کہا۔اور پھراُدای چھاگئی۔

شنمراد ائے دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں مہرین کا انتظار کررہا تھا۔ مہرین کا گزرکی کام سے ڈرائنگ روم کی طرف سے ہوا تو شنمراد بڑی ہی انکساری سے اپنے دوست سے معافی ما تگ رہا تھا۔

عمران (شنراد کا دوست) اصرار کرد ہاتھا کہ وجہ بتاؤ کہتم نے شادی کے بجائے نکاح پر خصتی کیوں مانگی۔ یہ ہے تحفہ تمہارے سوئٹز رلینڈ کا تکٹ مگر شرط وہی ہے کہ وجہ بتاؤ۔ میں کس قدر بے چین تھا کہ تمہاری شادی پر خوب ہنگامہ کروں گا اور تم نے نکاح پر خصتی کروالی۔ ذراا ہے دوست کی پرواہ نہ کی۔

'''اچھااللہ کے بندے بتا تا ہوں گرتمہارے علاوہ کی کوخبر نہ ہو۔''عمران ہمہ تن گوش ہو گیا۔ شنمراد نے بات یوں شروع کی کہ یار جس

ہو گئے اور سارے جمع شدہ یمیے شیئرز میں لگادیے۔ تمریہ کیا اچانک شیئرز کا بھاؤ کر کیا سارے پیے ڈوب گئے۔ نثارصاحب کوانجا ئٹا کا در دا ٹھا، اسپتال پہنچ گئے۔ بیوی اور بیٹیاں بوکھلا گئے کیونکہ انہوں نے بھی بھی اس طرح کی صورتحال کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ بہرحال چند دنو ں اسپتال میں رہے کے بعد نارصاحب کمر آ گئے۔ مر فکر مند سے کہ اب متعقبل میں بغیر پیپوں کے سے آزارہ ہوگا۔ خدا کی اس آ زمائش کے لیے بالكل تيارنه تقي مرايما نداراور نيك لوگوں كوخدا آ زماتا بھی ہے کہی ہوا کہ اچا تک مہرین کا رشتہ آ گیا۔لڑکا امریکہ میں بڑی اچھی نوکری پر تھا اور شکل صورت قد کاٹھ ایبا کہ لوگ و مکھتے رہ جائیں۔فورا رشتہ طے ہو گیا اور بات اس پر طے مونی کے لڑکا آج کل یا کستان آیا ہوا ہے تکاح کرویا جائے تا کہ پیرورک ممل کر کے جلداز جلد ر حتی کی جائے۔

اوهر فارصاحب تذبذب کے عالم میں تھے
ابغیر پیمے کے اس فرض سے کیے سبکدوش ہوں۔
آخرا بی طبیعت کے خلاف آپ ووست سے مدو
طلب کی جو پچھ شرائط کے ساتھ پیمے دیے کو تیار
ہوگیا اور نکاح کی تقریب طے پائی۔گرید کیا؟
شہراونے نکاح کے بجائے رضتی کا مطالہ کر دیا۔
مہرین اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ غصے
میں برہم تھی گر نکاح کے بعد ماں باپ مجبور ہو گئے
میں برہم تھی گر نکاح کے بعد ماں باپ مجبور ہو گئے
مارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی مطال کے۔
سارے ار مان سارے خواب کی نا چور ہو گئے۔
سارے ار مان سارے خواب کی کا دفت آ گیا۔ شہراد

WWW.PAKSOOM

دن میرا نکاح تھا میں آئیے ہے اُٹھ کر اکیلا باتھ روم کی جانب جار ہاتھا کہ میں نے دلبن کے والد یعنی نثار صاحب کو کسی شخص کی خوشا مد کرتے دیکھسا۔

" یار نکاح ہوجانے دو میں جلد از جلد تہارے پیاوٹادوںگا۔کیا کروں یارساری جمع بوجی شیئرز میں لگا دی۔ نہ بیٹیوں کو خبر نہ بیوی کوری کوجیاج ہوگیا۔ دو دو بیٹیاں کیے جہز دوں گا کیے شادی کا انظام کروں بیٹیاں کیے جہز دوں گا کیے شادی کا انظام کروں گاتم سوچ بھی نہیں سکتے شارصاحب کی آتھوں میں آنو تھے۔ میں ٹھنگ گیا ان کی بے چارگ میں آنو تھے۔ میں ٹھنگ گیا ان کی بے چارگ کا باب ہونا اور پینے کی کمی ہونا اور کسی کے سامنے میں انگنا کیا ہی شرمندگی ہی ایماندار باپ کی قسمت میں ہے۔ ایک لمح میں فیصلہ کیا کہ میں قسمت میں ہے۔ ایک لمح میں فیصلہ کیا کہ میں قسمت میں ہے۔ ایک ایمان کیا ہون ایک باپ کی لاج رہ میں خاتے گی دنیا کے سامنے میں خاتے گی دنیا کے سامنے میں خاتے گی دنیا کے سامنے سامنے کی دنیا کے سامنے سامنے کی دنیا کے سامنے سامنے کی دنیا کے سامنے سامنے گی دنیا کے سامنے سامنے سامنے گی دنیا کے سامنے سامنے گی دنیا کے سامنے سامنے سامنے گی دنیا کے سامنے سامنے سامنے گی دنیا کے سامنے سامنے گی دنیا کے سامنے سامنے سامنے گی دنیا کے سامنے سامنے سامنے گی دنیا کے سامنے کی دنیا کے سامنے سامنے گی دنیا کے سامنے کی دنیا کے سامنے گی دنیا کے سامنے گیروں گی دنیا کے سامنے گی دنیا کے سامنے گیا کیا گیروں گیرو

اپنی بیٹیوں کے سامنے اپنی ہوگ کے سامنے،
زیادہ سے زیادہ لوگ جھے برا بھلا کہیں گے جھے
اُس کی پرواہ نہیں اور شاید میں اپنی ہوگ کو
شرمندگی سے بچانے کے لیے اُس کے سامنے بھی
شرمندگی سے بچانے کے لیے اُس کے سامنے بھی
رازوں پر پردہ ڈالنے سے کسی کی بھلائی ہوجاتی
ہومیری ماں بھلائی کے لیے تیار ہوں ۔ فورا ای
ہومیری ماں کوفورا مان کئیں اور ہزاروں دعا میں
دے ڈالیس ۔ ویکھنا ان دعاؤں کا نتیجہ مہرین ایک
دنا میک دن میری بن جائے گی۔''

مہرین دم بخو داس فرشتہ نما انسان کی ہاتیں من رہی تھی۔ اُس کی برسائٹی کے اور شکل و صورت کے علاوہ اس کے خیالات کتنے ایکھے

ہیں۔ میرے باپ کوشر مندگی سے بچالیا۔ مہرین کی آتھوں میں فرط جذبات سے آنسو آگئے۔فوراً بلٹی کمرے میں آئی دروازہ بند کیا شکرانے کی نماز پڑھی کہ ایک ایماندار مخلص محبت کرنے والے باپ کی زندگی میں فرشتہ نما داماد دے دیایا الٰہی تیراشکر......'

شنرادمبرین کو بلانے کمرے میں آیا تو بیدد مکھ کر گنگ رو گیا کہ وہ جائے نماز بچھائے آنسوڈ اس سے رور ہی تھی۔

'' مہرین کیا ہوا بتاؤ مجھے؟'' وہ گھبرا گیا۔ مہرین نے اپنا آنسوؤں سے ترچرہ اٹھا کر اپنے مجازی خداکودیکھا۔

''''''''''''رد شخراد مجھے معاف کردیں میں آپ کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہی گرآپ نے تو مجھ پر اور میرے والدین پراحسان کیا ہے۔'' شخراواس کے سامنے دوزانو بیٹھ کراس کی پیاری صورت کو تکتار ہااور پھراس کے دونوں ہاتھ تحبت سے تھام

" دیگی میاں بیوی ایک دوسرے کا گباس ہیں، میں باہر سے تعلیم حاصل کر کے ضرور آیا ہوں مگر اپنے ندہب کو نہیں بھولا شادی ایک بہت خوبصورت بندھن ہے۔ بے جانمود و نمائش اس رشتے میں تلخیاں پیدا کرتی ہے۔ "وہ بول رہا تھااور مہرین اپنے شوہر پر واری صدقے ہور ہی

"اچھا اٹھو تیار ہوجاؤ میرا دوست کیا ہےگا کہ دونوں میاں بیوی کمرے میں بندہوگئے۔" مہرین نے ہنس کرشنرا دکو دیکھا۔ اور ایک دم ہی سارے گلے شکوے دور ہوگئے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے اُسے آج احساس ہور ہاتھا۔ خوبصورت ہے اُسے آج احساس ہور ہاتھا۔ www.palkstrefety.com افسانه عائش نورعا شا

# اتنى سى محبت

'' میں اپنی بٹی کوسو تیلے رشتے وے کراؤیت میں متلانہیں کرنا چاہتا۔'' بے فک سو تیلے رشتے حقیقی رشتوں کی پیاس نہیں بچھا سکتے کہیں نا کہیں تشکّی رہ ہی جاتی ہے۔ پھر یوں ہے کہانسان سو تیلے رشتوں کود کچھ کرحقیقی رشتوں کوزیادہ یا دکرنے لگتا ہے۔اور جب کوئی.....

### -ove Souon

بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ چپ چاپ کچھ بھی سہہ جائے۔ جو دل میں آیا کہہ دیا اور داؤ داس کی اس ہمت پر زور دار ہنیا تو نکین کچھ کنفیوژ ہوگئی کہ شاید جھے بولنانہیں چاہیے تھا۔

''میرا مطلب ہے اگر آپ اپنے پاپا ہے یہ بات کرتے تو یقیناوہ آپ کواس شادی کے لیے مجبور نہ کرتے ۔''

'' کی تھی بات ای لیے ہی تو میرے اور آپ کے پاپا کی دوئی رشتے میں بدلی ہے۔' داؤدنے کہا تو اس بارنگین کچھ بولی نہیں بلکہ نامجی کے انداز میں اس کی طرف دیکھنے تگی۔ داؤد اس کی آ تھوں میں اُمجھن بخو بی دیکھے رہا تھااس لیے وضاحت دی۔ اُمجھن بخو بی دیکھے رہا تھااس لیے وضاحت دی۔

'' وہ اُڑی تکلین داؤد ہے اور اس کی محبت کی جاہ ہے مجھے۔'' داؤد کے گھمبیر لہجے سے تکلین خود میں سمٹ گئی اور خوبصورت شربتی آئکھوں پر کمبی پلکوں کی جھالر گرالی۔

جھالرگرالی۔ ''کیاتمہیں میری محبت قبول ہے۔' واؤد نے قدرے قریب ہوتے ہوئے کہا تو کلین کیا دیکش

#### -040

سرخ گلاب اور موتے کے پھولوں سے کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور سینٹر نیبل پر موجود جلتے ہوئے دیے ماحول کورومانوی بنانے میں اہم کردار کررہے تھے۔ سرخ عروی جوڑے میں ملبوس حسن کی دیوی بھولوں کے درمیان پیٹھی اس کا انظار کررہی تھی وہ آیاتو تکمین کاول زورہے دھڑ کئے لگا۔ داؤد نے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھا اور اس کے داؤد مے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھا اور اس کے سامہ من بھوتے میں ہے داور اس کے سامہ اس من جھتے ہوں ہے دھر سے دھر اور اس کے سامہ اس من جھتے ہوں ہے دھر سے دھر اور اس کے سامہ اس من جھتے ہوں ہے دھر سے دھر اور اس کے سامہ اس من جھتے ہوں ہے دھر سے میں اور اس کے سامہ اس کے سامہ اور اس کے سامہ اس کی دور سے دھر اس کے سامہ اس کے سامہ اس کے سامہ اس کے سامہ اس کی دور سے دیوں کی دور سے دھر اس کے سامہ اس کے سامہ کی دور سے دور س

سامنے بیٹے ہوئے دھیرے ہے کو یا ہوا۔ '' نئی زندگ کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چا ہتا ہوں۔'' تمکین ہنوز خاموش رہی تو داؤ دینے اپنی بات کہنا شروع کی۔

" تلین آج سے تین سال پہلے مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا محبت اب بھی کرتا ہوں .....اور ..... اور اگر وہ میری محبت قبول کر لے تو اُسے ہمیشہ ای طرح رکھوں گا طرح رکھوں گا در .... بات اہمی ناممل تھی کہ گین بول پڑی۔ اور .... بات اہمی ناممل تھی تو آپ نے مجھ سے اور .... کی بات تھی تو آپ نے مجھ سے کیوں شادی کی ؟ " تگین بھی اپنے نام کی ایک تھی اپ

مسكرا ہٹ نے واؤ د كى محبت كى تبوليت كوسند بخشى -☆.....☆

فيصل اور ہاشم صاحب كى دوستى اپنى مثال آپ تھی فیصل صاحب کی بیٹم نلین کی پیدائش پر ہی ابدی نیندسوئی ۔اس کے بعد انہوں نے تلین کو مال اور باب دونوں کا پیار دیا۔ بہت نازوں سے یالا اوراس كى مرخوامش يورى كى - باشم صاحب فى لاكهكبا شادی کرلومرفیصل صاحب نے بیکه کرا نکار کردیا۔ '' میں اپنی بنی کوسو تیلے رشتے دے کر اذیت میں متلامیں کرنا جا ہتا۔ ' بے شک سوتیلے رہتے حقیقی رشتوں کی پیاس نہیں بجھا کتے کہیں ناکہیں تفقی رہ بی جانی ہے۔ پھر يوں ہے كه انسان سوتيلے رشتوں کود کھے کر حقیقی رشتوں کوزیادہ یا دکرنے لگتاہے۔ اور جب كوئي رشته ياد، خيال ، يا خواب بن جائے تو دل ہمہ وقت اُن دیکھی آگ میں جلتار ہتا ہے۔ داؤد ہاشم بھی نازیہ اور ہاشم کا واحد چشم و چراغ

تھا۔ پڑھائی کے بعد یایا کے کاروبار میں وکچیبی لینے لگا تو ہاشم صاحب نے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین باپ جانا۔ جب داؤد نے تلین کے لیے پندیدگی ظ ہرکی تو مما یا یا دونوں کو بیٹے کی پسند پر فخر ہوا۔ وہ تلمین کو بچین ہے جانتے تھے صاف ول، ساوہ طبیعت اورا چھے اخلاق کی مالک لڑکی تھی۔ ہاشم نے فوراً ہے بیشتر نلین کا ہاتھ ما تک لیا۔ فیصل صاحب نے بینی کی رائے لینی ضروری معجما تو اسے بھی کوئی اعتراض تبيس تفاوه جانتي تفي كهداؤد ماشم الجبي هكل و صورت رکھنے کے ساتھ ساتھ اچھے اور اعلی اخلاقیات کامالک ہے۔

منکی کے محص دو ماہ بعد ہی شادی بھی ہوئی اس دوران دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ داؤدنے کوشش ہی نہ کی وہ جا ہتا تھا ساری بالیں اس وقت ہوں جب وہ اس کے گھر کی ملکہ بن کر اس کے آ مکن میں اتر آئے۔



'' خہیں تو۔۔۔۔۔ایک کوئی بات نہیں۔'' داؤد نے قدر ب منجل كرجواب ديا\_ "ميري قتم ڪھا کر کہدديں ميں مان جاؤں گی۔" "مجھ پراعتبار ہیں ہے کیا؟" '' ہے اعتبار ..... بہت زیادہ ہے ای کیے تو " حس بات سے ڈرتی ہو؟" واؤد فے اپنی تمام تر توجه کمین کی طرف مبذول کی۔ کی ہے نہیں، بس مجھے ہمیشہ آپ کا ساتھ رینگ چاہے۔" تکمین روہائی ہوگئ تھی۔ " خاوم حاضر ہے جناب۔" داؤد نے ہتے ہوئے کہا تو تکمین نے اس کی آئے تھوں میں رقم وفا کی

وہ اے جیس متانا جا ہتا تھا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ کچھدان ملے ہی ایک بھتہ خوروں کے گروپ نے کن بوائٹ براس سے بھاری رقم کا تقاضا کیا اور پولیس کو اطلاع کرنے ہے منع کیا مگر داؤد نے پولیس کواطلاع کر دی اور جب اس کروپ ك دوآ دى رقم ليخ آئے تو يوليس نے انہيں كرفتار كرليا أن كى رقارى كے بعد داؤ دكوكال كوزريع دهمکیاں دی سنی کہ وہ لوگ داؤد کی قیملی کو نقصان پہنچا میں گے۔اب داؤ د کوصرف اور صرف مکین اور عمر کی فکرتھی وہ خوف ز دہ تھااور یہی وجھی کہ ہرونت مم مم رہے لگا تھا۔مشکل آسان ہوجاتی ہے اگر کسی ایے سے دکھ بیان کردیا جائے مگریہاں معاملہ مختلف تھا۔ واؤد گھر کے کسی فرد کو بھی پریشان کرنائبیں جا ہتا تھا۔ آج نلین کوانی دوست فرح کے ساتھ شاینگ یر جانا تھا۔اس نے عمر کو دادی کے گھر بھیج ویا اور خود جانے کے لیے تیار ہونے لگی کہ ساتھ ڈوربیل چیخ اتھی۔اس نے دیکھاتو داؤ دتھا

¥ .... X « تکمین ..... تکمین کہاں ہو یار؟ " وہ آ <sup>قس</sup> سے آتے ہی بورے کھر میں شور محاریا تھا۔ " كيا ہو گيا ہے جناب؟"، تلين كچن ئے گلى۔ تلحين بينداور باتهدآ كرو-" " تمين نے مكراتے ہوئے داؤد كے تھم کی تعمیل کی تو اس نے پھولوں کے خوبصورت مجرےاس کی دونوں کلائیوں میں سجاد ہے۔ "بهت خوبصورت ہیں۔" وہسکرار ہی تھی۔ تم سے زیادہ دلکش تبیں ہیں۔ '' اُف بیدڈائیلاگ .....'' تکمین نے مصنوی شکل بناتے ہوئے کہاتو داؤ دنے أے محورا۔ ''اتی محبت ندکریں کہ جب اس بی کی آئے تو مجه سهانه جائے۔

" ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے لیے میری محبت میں کمی آیئے۔' داؤد نے ایک بار پھرانی محبت کایفین ولایا تو نئین مسکرادی \_ کیونگ عورت ہرون ہر لمحدایے شوہر کی محبت کا ثبوت جا ہتی ہے۔ \* \* \* \*

سال کے تمام دن ایک جیسے ہوتے ہیں مگر انسان ابنی ترجیحات کےمطابق ان کومعمولی یا غیر معمولی ہونے کی سندویتے ہیں۔ بیدن نلین اور داؤر کے لیے غیرمعمولی تھا کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو ایک نتھے مہمان کے آنے کی تو یدوی تھی۔ دونوں ممایا یا اور پھر فیصل صاحب کے گھر بھی گئے سب بہت خوش تھے اور جب عمراس دنیامیں آیا تو ان کی خوشی کوحقیقی روپ ملا\_عمر نے داؤ داور نلین کے رشتے کواور بہت مضبوط کر دیا تھا۔ x....x....x

'' کیابات ہے آ ہے کچھ دنوں سے پریشان لگ رے ہیں مجھے شیر جیں کریں گے؟" عمر کی پیدائش کے بعد تکین کو داؤ د کا رویہ کچھ بدلا سامحسوں

امردو کے درخت مرسمی ملی ووگلبریاں بھاگ دور کردہی تھیں۔ تب فیصل صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور لمن كوصد مين وكم كوكران كى آئى كمين تم موكسي -"بٹی کیا حال ہے ہارا بیٹا عمر کیسا ہے؟" تب

" أف كتنا در د تفايا يا ..... " و ه كرب سے بول \_ "جی یایا کی جان " وواس کے قریب کری پر

" مایا میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو مجھے بجين مِن مال كا پيارتبين ملا اور اب واوُر بھي مجھے چیوڑ گئے۔''اور پھروہ اپنے یا یا کے سینے ہے لگ کر بلك بلك كررويزى\_

" بيني مهمين ايخ آپ کو کوسنسالنا موگا انجي عمر بہت چھوٹا ہے ایک طویل مسافت حمہیں طے کرنی ہے۔ بیہ حقیقت ماننا ہوگی کہمہیں بیسفر تنہا طے کرنا ہوگا جیے میں نے تمہاری مال کے بعد کیا تھا یہ تج ہے كه مار عزيزتن رشة بمين زندكى كروع سفر ہی میں تنہا کر گئے مگر ہم ایک دوسرے کی تنہائی دور كر كيلتے بيں مم عمر كو مال اور باب دونو ل كا بيار ووگی اور مجھے بٹی کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی ٹل گیا۔اب ہم میوں اپن اپن زیر گیوں کی نے سرے سے شروعات کریں گے۔ ملین نے باپ کی باتوں پر وهرے سے سر ہلایا اور ایک نے عزم کے ساتھ عمر کے یا بینے کو چوم لیا۔ باہر فضا اللہ اکبر کی آ وازے کو تج ربی تھی نگین نے عمر کوبستر پر لٹایا اور یا پاسے بولی۔ " پایا می نماز پڑھ کرآپ کے کیے جائے بنائی مول آپ مجی نماز پڑھ لیں .... اور فیصل صاحب کے چیرے پراطمینان بھیل گیا

کیونکہ نگین نے کڑے وقت میں جس رائے کا انتخاب كيا تعاوه أع منزل مقصودتك پہنچانے والاتھا۔ \*\* \*\*

"آج اتن جلدي آ كئے۔" " بال، كبيل جارى موكيا؟" واؤدكا مود خوشكوار تها\_ '' فرح کے ساتھ شاپنگ پر جارہی ہوں۔'' "منع كردوفرح كو، آج مين اورتم ساتھ وقت گزاریں گے۔' شاید بہت دنوں کی پریشانی نے واؤ دکوبھی اب تھ کا دیا تھا اور وہ اس خوف کے ماحول ہے باہر لکانا جا ہتا تھا۔

"اوه!اچا تک پیتبدیلی....." تکمین سکرائی۔ اور جب داؤ دکو پنہ چلا کہ عمر بھی گھریز ہیں ہے تو اس نے فورا ہی شاینگ اور کینے کا ملان مرتب کر لیا۔ " چلو جان واؤد آج باہر کھومتے پھرتے وال گزارتے ہیں ، واپسی پرعمر کو بھی لے لیں گے۔ نكين استبريلي ربهت مرورهي -

" اچھا چلیں آج آپ کی جیب ہلکی کرائی جائے۔ ' وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے مین کیٹ کی طرف رہ ھے ہی تھے جب تین لوگ وروازے کو دھلتے اندر آ کے اس سے پہلے کہ صور تحال واضح ہوتی انہوں نے فائر او بن کر دیے۔ واؤدنے کیج کے ہزارویں جھے میں نمین کو تملول کی جانب دھكا دے ديا۔ سيسب كھ آناً فانا ہوا تھا كانوں كے بياڑ وينے والے دھاكوں نے اہل علاقہ کو بھی ہوشیار کر دیا تھا کسی نے پولیس کو بھی فون کر دیا۔ ممنن کے جب اوسان بحال ہوئے تو اس نے داؤ دکو میث کے ماس خون میں ات بت بڑے و مکھا۔

" داؤر يه كيا موكيا داؤر كه بوليس-" وه برى طرح چیخ رہی تھی۔ کچھ ہی در میں ان کے تھر کے باہر مجمع لگ گیا۔ قاتل ابنا کام کر کے جاچکے تھے۔ ایک ہنتابتا گھر کھوں میں اجر حمیا۔

**☆.....☆.....☆** 

ننحا عمرتكين كى گود ميں سور ہاتھا اور وہ خالی خالی آ محمول سے بیٹی کھڑ کی کے باہر تک رہی تھی۔ جہال

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





# سینےسہانے

'' ہاں خودتو ساراون گھر میں فارغ بیٹھ کرئی وی دیجیتی رہتی ہواور میں دن آفس میں سرکھیا کرتھی ہاری بسوں ویکوں کے دھکے کھا کر گھر آتی ہوں تو تم سب کی چخ چین نہیں لینے دیتی۔ کہاں جاؤں میں۔''انیلہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہااور پھر سے رونا شروع کر دیا۔'' راحیلہ جمہیں .....

## معاشرے کے اُتا جڑھاؤے جڑاایک بہت خاص ناول پانچال حصہ

'' نھیک ہے تب تک میں انتظار کرلوں گی میں کون ساپوڑھی ہور ہی ہوں۔''

" طنو کرد بی موجه پر ..... میری زیاده عمر کا

احساس ولا ناجا ہتی ہو مجھے۔'' ''جومرضی مجھ لیں۔''

" خیرنی آلحال جو میں کہدر ہاہوں تم وہی کروگ۔ آج تو تم نے مجھے بتائے بغیر پھٹی کرلی ہے۔ آئندہ ایسا مت کرنا۔ کل آفس آؤ تا کہ پھر تمہاری نی ملازمت کے لیے میں کوشش کرسکوں۔"

" مرکل تو مجھٹی ہے سنڈے ہے۔"

''او کے ..... پرسوں ہی سہی ہے رحال آئندہ مجھ سے اجازت لیے بغیر چھٹی نہیں کروگی تم سمجھیں۔اچھا اہتم ریسٹ کرو،اللہ حافظ۔' یہ کہہ کرحارث نے کال منقطع کردی۔اورانیلہ نے موبائل آف کر کے قریب ہی میزیر پڑے پرس میں رکھ لیا۔

\$ .... \$ ..... \$

" راحیله کی بخی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں کیوں لی تم نے شال .... کل ساراون اے پہن کر بازار میں پھرتی رہیں ساری گندی کردی۔ پیتنہیں کیاالم غلم کھاتی ہو۔ اتنے داغ لگادیے تم نے ..... اب تم ہی اسے

دھوگی۔نی شال بھی میری۔ ''جیلہ اور راحیلہ آ کے پیچھے تقریباً بھائتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئیں ۔تو راحیلہ کو بازوے پکڑ کر جیلہ نے غصے ہے چیخ کر کہا۔ دیں دور میں میں تراکی کی میں تا

'' کیا مصیب ہے تم لوگوں گو، اس گفر میں تو بندہ سکون کو ترس جات اہے۔ پہلے ایا لڑتا رہتا تھا اب تم دونوں نے بیکی تو نہیں ہوتم کوئی اور کام نہیں کیا تمہیں سوائے لڑنے جھڑنے اور کام نہیں کیا تمہیں سوائے لڑنے جھڑنے کے۔'' انبلہ نے اپنے دیکھتے ہوئے سرکو دونوں ہاتھوں ہے۔'' انبلہ نے اپنے دیکھتے ہوئے سرکو دونوں ہاتھوں ہے تھا مگر غصے سے کہا۔

"توبہ ہے آئی تم آج کیا گھر میں روگی ہوشا مت بی آگئ ہے سارے گھر والوں کی۔" راحیلہ نے منہ بنا کر کھا۔

'' ہاں خودتو سارا دن گھر میں فارغ بیشے کرئی وی دیکھتی رہتی ہواور میں دن آفس میں سرکھیا کر تھکی ہاری بسوں ویکٹوں کے دھکے کھا کر گھر آئی ہوں تو تم سب کی چے چے چین نہیں لینے دیتی۔ کہاں جاؤں میں۔' انیلہ نے بھرائی ہوئی آواز مین کہا اور پھر سے رونا شروع کردیا

"دراحیاتهمین و را بھی تمیز نہیں جومند میں آتا ہے بک ویتی ہو و کھونہیں رہیں آپی کی طبیعت س قدر

WWW.PAICOM

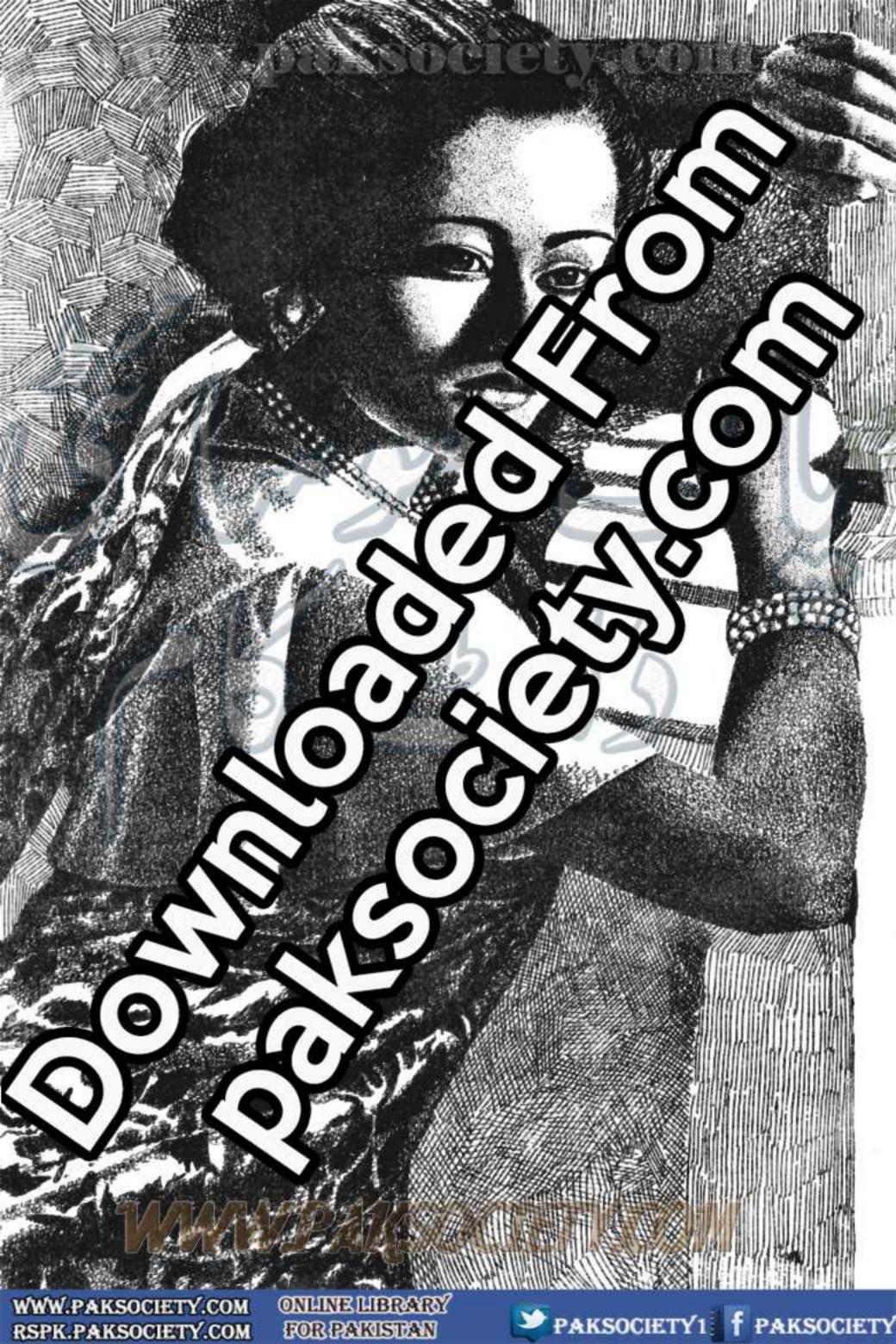

خراب ہے۔ ورنہ تو وہ بھی چھٹی نہیں کرتیں۔تم جاؤ جلدی سے جائے بنا کرلاؤ۔ میں آئی فاسر دباتی ہوں'' جیلیہ نے راحیلہ کو ڈانٹا تو وہ بڑ بڑائی ہوئی کمرے سے نکل کئی۔اور جیلہ انیلہ کے سر ہانے بیٹے کر اُس کا سر دہانے گئی۔

گیا۔ اُس نے شاید پہلے ہی اُن سے بات کر لی گی۔
اس لیے انہوں نے انبلہ کا استعفیٰ منظور کرلیا۔ بلکداُ سے
پورے ماہ کی بخواہ بھی دے دی۔اورا پی نیک تمناؤں
کے ساتھ اُسے رخصت کیا۔ اُن کی اس مہر یائی پر بے
اختیارا نیلہ کا دل بحر آیا۔اور اُسے احساس ہوا کہ دنیا
میں جمی برے لوگ نہیں باس جیے فرشتہ سیرت اور نیک
نیس بی برے لوگ نہیں باس جیے فرشتہ سیرت اور نیک

نفس انسان بھی ہیں۔اُس نے اس آفس میں تین سال کا عرصہ نہایت باعزت اور پُرسکون طریقے سے گزارا

مسیمی کے اُس سے خت کہے میں بات نہیں کی سے خت کہے میں بات نہیں کی سے سے اگر وہ پہلے سکندر ہیے اور اور پہلے سکندر ہیے اور باش اور پھر حارث کی طرح کے بھیڑیا صفت محص کے چکر میں نامرف تو اس کا پہلے تھر میں نامرف تو اس کا پہلے تھر میں نامرف اپنی عصمت کے آئیے کو داغ دار کر میٹی تھی۔ بلکہ ایک صاف تھری ملازمت ہے بھی ہاتھ دھو بھی تھی۔

اُس کے بعد حارث اُسے گلبرگ میں واقع ایک کال سینٹر میں لے گیا۔ اُس کے مالک ایوب شخ صاحب حارث کے دوست تھے۔ایک پلازہ کی تیسری منزل میں آفس تھا۔ایک بڑاسا ہال تھا۔اُس کے ایک سائیڈ میں کیبن ہے ہوئے تھے۔ ہال کے مرکزی دروازے کے ساتھ ہی ریسیشن تھا۔ جہاں ایک اسارٹ کالڑ کی میٹی ہوئی تھی۔اُس کے سامنے تین چار مسکراہٹ کے ساتھ حارث کا استقبال کیا۔

" ہیلوم ماریکیسی ہیں آپ؟" حارث نے اُس سے کما۔

'' فائن سر طبیکس ۔ایوب صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہیں۔ میں نے انہیں آپ کی آمد کے بارے میں مطلع کردیا تھا آپ تشریف لے جائیں وہاں وہ آپ کے ختظر ہیں۔'' ماریہ نے اخلاق ہے کہا۔

'' خمیک یومن مارید'' میہ کہ کر حارث ہال کے دوسرے سرے کی جانب چل پڑا۔ اور انیلا سیاہ چا در اپنے گرولیئیے، بڑا سا سیاہ پرس کندھے سے لؤکائے اور سیاہ رنگ کی ہی او مجی ہیل والی سینڈل پہنے انیلہ حارث کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔

سامنے ہی دروازے برابوب صاحب کے نام کی نیم پلیٹ سُنم کی حروف میں گئی ہوئی تھی۔ حارث نے دروازے برمکنی کی دستیک دی۔

'دلیں کم اِن ''کسی نے اندر سے کہا تو حارف دروازہ کھول کراندرداخل ہو گیا۔سامنے بوی می کھڑی تھی۔جس پر نیلے رنگ کے بلائنڈ رز لئکے ہوئے تھے۔ کھڑی کے قریب ہی ساہ رنگ کی آفس نیبل تھی۔جس کے ساتھ ریوالونگ چیئز پرایک گہرے ساتو لے رنگ کا کیم تھے تھا ہوا تھا۔اُس کے سرکے بال آ دھے ہے زیادہ اُڑ تھے تھے تمرکی تقریباً چالیس بہاریں دکھ چکا تھا۔ سرمی رنگ کے تقری بیس سوٹ اور نوی بلیو دھاریوں والی ٹائی میں اُس کی شخصیت خاصی بارعب لگ رہی تھی۔

''آ و بھی حارث کیے ہویار بڑے دنوں بعد چکر لگایا؟'' ایوب صاحب نے کھڑے ہوکر حارث ہے پُر تیاک انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔

" " " بن کیا کر س معروفیات ہی الی ہیں کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ " حارث نے میز کے دا کیں طرف پڑی کری پر ہیٹتے ہوئے کہااورا نیلدکواس نے ایوب صاحب کے سامنے والی کری پر ہیٹنے کا اشارہ کیا تو وہ ایک رو بوٹ کی طرح ہیٹھ گئی۔

"ابوب بھائی یہ انیلہ ہے میری مقیتر ..... بس اے اپنے آفس میں ایڈ جسٹ کرلیں۔ اس نے میٹرک پاس کیا ہے۔ پچھلے مین سال سے ایک مینی میں نیلی فون آپریٹر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ چونکہ وہاں سیٹری کم تھی۔ اس کے میں نے سوچا اسے آپ کے پاس لے آؤں۔'' ''یاراتی کمی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں میں نے فون پر کہر دیا تھا کہ تمہارا کام ہوجائے گا۔''

اور پھراُس نے انیلہ کو خاطب کیا۔ '' مس انیلہ میرے لیے بیہ خوشی کی بات ہے کہ

آپ میرے اشاف کا حصہ بن رہی ہیں۔ آپ کے کام
کی چیر تو وہی ہے جو پچھلی کمپنی میں تھی۔ البتہ نائم کا
سئلہ ہوگا۔ آپ کے گھر والوں کوتو کوئی اعتراض نہیں
ہوگا؟ واپسی کی آپ فکر نہ کریں آفس کی گاڑی دوسری
لڑکیوں کے ساتھ آپ کوبھی ڈراپ کردیا کرے گی۔'
اس سے پہلے کے انبلہ پچھ ہتی حارث جلدی سے بولا۔
اس سے پہلے کے انبلہ پچھ ہتی حارث جلدی سے بولا۔
اس سے پہلے کے انبلہ پچھ ہتی حارث جلدی سے بولا۔
اس سے پہلے کے انبلہ پھر میں جو اُس کا ہونے
والا شو ہر ہوں ۔ وو رضا مند ہے تو سی اور کا اس سلسلے
میں پچھ کہنے سننے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔'

'' چلویہ تھیک ہے۔ من آئیلہ آپ جانے سے پہلے
ریسیشن سے اپنا اپاسٹ لیٹر لیتی جائے گا۔ من ماریہ
آپ کو کام کے بارے میں بھی پریف کردیں گی۔ میں
آفس بوائے کو بلار ہا ہوں۔ آپ اُس کے ساتھ می
ماریہ کے پاس جلی جائے۔'' یہ کہ کر ایوب صاحب
نے اپنے سامنے میمل کے ساتھ کی تھنی کا بٹن پش کیا۔
تھوڑی دیر بعد کرے پینٹ اور سفید شرث پہنے

ایک اسارٹ سانو جوان لڑکا آئس میں داخل ہوا۔
'' فاروق بیمس انیلہ ہیں ہماری نئی ٹیلی فون
آپریٹر انہیں میں ماریہ کے پاس لے جاؤ۔ اور پچن میں
کہددو کہ چائے بھیج دیں۔ ساتھ پچھ کھانے کو بھی ہو۔
مس انیلہ کو وزیٹرز روم میں چائے سروکردینا۔'' ایوب
صاحب نے آفس بوائے کو تھم دیا۔

'' جی بہتر سر ……'' فاروق نے کہا۔اور وہ کمرے ہے باہر نکل گیا۔ اُس کے پیچھے پیچھے انیلہ بھی باہر آگی۔ فاروق اُسے مارید کے پاس چھوڑ کرخود کی کا اس جانب چلا گیا۔ مارید نے انیلہ کو اُس کی ٹائمنگ ، اُس کی ڈیوٹی کے بارے میں سمجھایا۔ اور پھر کسی کوفون پر مرایت دی کہ مس انیلہ کا اپائمنٹ لیٹر تیار کردے۔اس کے بعد انیلہ کے تعدانیلہ کے فاطب ہوئی۔

''ویل کم مس انیلہ … آپ ہماری قیم کا حصہ بن گئی ہیں ۔آپ دائمیں سائیڈ پر وزیٹرز روم میں بینھیں۔ کچھ دیر میں آپ کا اپاسٹنٹ لیٹر آپ کومل جائے گا۔آپ بیافارم فل کردیں۔اس کے ساتھا ہے ڈاکومنٹس کی فوٹو کا بیاں انتج کردیں۔آئی ڈی کارڈ کی کا بی بھی ہوتو وہ بھی لگادیں ساتھ۔''

" " میرے پاس ڈائومنس تو نہیں ہیں۔ دراصل آج تو میں صرف انٹرویود کے لیے آئی تھی۔ "انیلہ نے کما۔

" چلیے کوئی بات نہیں نی الحال میہ فارم فل کردیں۔" انیلہ ماریہ سے سفید رنگ کا فارم کے کر وزیٹرزروم میں آگئی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ جس میں براؤان رنگ کا کاریٹ بچھا ہوا تھا۔ کھڑ کی پر براؤان رنگ کے بلائنڈز تھے۔ جبکہ دو تین ٹو سیرز صوفے پڑے تھے۔

انیلہ وہاں بیٹے کر فارم فل کرنے گئی۔ تھوڑی دیر بعدایک آفس بوائے آیک ٹرے میں چائے کا کپ اور بسکش کی پلیٹ لے آیا۔ انبلہ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لے کرساتھ بسکش کھانے گئی۔ میج اُس نے ٹاشتہ بھی ڈ ھنگ ہے نہیں کیا تھا۔ اور اب دو پہر کے تین نج رے تھے۔ بھوک سے اِس کا ہرا حال ہور ہا تھا۔ چائے اور بسکش سے پچھ بھوک کی شدت میں کی ہوئی تو اُس نے اطمینان سے فارم فل کیا۔ اور ایسیٹن پر جاکر ماریہ کو دے آئی۔ اور والیس وزیٹرز روم میں آکرسا مضینٹر نیبل پریزے اخبار کود کھنے گئی۔ آکرسا مضینٹر نیبل پریزے اخبار کود کھنے گئی۔

" تقریبا آ دھے مھنے بعد حارث ایوب صاحب
کے آفس سے باہر آیا۔اور وہ اُس کے ہمراہ ماریہ کے
پاس کی جس نے ایک سفیدرنگ کے لفافے میں اُس
کا اپا ممنٹ لیٹراُس کے حوالے کیا۔اوراُ ہے تاکید کہ وہ
کل لازی اپنی ڈاکومنٹس کی فونو کا پیاں لیتی آئے۔
انیلہ ماریہ کو خدا حافظ کہہ کر آفس کی لفث کے ذریعے
نیچ آئی تو اس اثناء میں حارث گاڑی انڈر گراؤنڈ
پارکٹ سے باہر لے آیا تھا۔
پارکٹ سے باہر لے آیا تھا۔

" آپ نے ایوب صاحب سے یہ کیوں کہا کہ اسے میں کول کہا کہ اس میں اور میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می

آ من میں جانا چھوڑ دیاہے وہاں تھک جاتی تھیں تم۔'' سعدیہ بیٹم نے کہا۔

'' آئس برانا چھوڑا ہے اب نٹی جاب ایک کال سنفريس ملى ہے۔اس كے نائمنگ شام يا في بجے ہے رات کے دی بجے تک ہیں۔"

'' ہائیں .....انیلہ بٹی تہارا د ماغ تو ٹھیک ہے۔ مج يہاں آؤگى۔ يہاں سے پھركال سينز ميں رات مح تک سر تعیاد کی۔ اس طرح تو تم بیار برجاد گی۔اتی محنت کر کے۔'' سعدیہ بیٹم نے ڈانٹنے والے انداز میں انبلہ ہے کہا۔

"بسآنی جی کیا کروں، مجبوری ہے۔"اللہنے ایک سرد آه بحر کر کها-تو جواب میں سعدید بیکم خاموش ہوئئیں۔ وہ مجھیں کہ شاید اس کے لا چی باپ نے أے دو دو مگرکام كرنے كے ليے مجوركيا ہے۔ وہيس جانتی تھیں کہ باپ کی بجائے ایک اور سنگدل اور بے رخم مخص فے اس مظلوم لڑکی کواپٹی اسٹی کردنت میں لے لیا ہے۔ کچھ در ادھراُ دھری باتیں کرے انیلہ سعدیہ بیکم سے رخضت ہوکر ہی اشاب برآ گئی۔ اور وہاں ہے اسے گھر کی جانب جانے والی اس میں بیٹھ گئی۔ شرے کہ یہاں ہے ایک ہی بس سیدھی اُس کے گر ك طرف جاتي تحي

گھر جا کر جب اُس نے صغریٰ کواین ٹی ملازمت اور سعدیہ بیٹم کے پارلر پر کام کرنے کے بارے میں بتایا۔ تو اُس نے اے بری طرح ڈائٹ دیا کہ وہ ہرگز أے اس خود کشی کی اجازت نہیں دے گی۔ مگر جب انیلہ نے کہا کہ اُسے نا صرف ملازمت مل کی ہے بلکہ سعدیہ یکم ہے بھی وہ بات کرآئی ہے۔ تو بے جاری

مغری خاموش ہوگئی۔ رات کوصدیق گھرآیا تو انیلیے نے اُس کے کمرے میں جاکراً ہے اپنا یا مفت لیٹر دکھاتے ہوئے اُسے نے آئس اور اُس کے ٹائم کے بارے میں بتایا تو وہ اے مخصوص ا تداز میں گائی دے کر بولا۔ '' بہلے ہی سارا دن گھرے باہررہتی ہوملازمت کے بہائے اب آ دھی رایت کو بھی با ہرر ہے کا بہانہ و حویثر لیا ہے تم نے۔ رات وحمد لن كان ما اكري كالمري ال

'' کوئی غلط کہا ہے میں نے شادی تو ایک دن ہم نے کرئی ہی ہے اس طرح مہیں یہاں زیادہ عزت نے گی۔ اگر میں یہ کہنا کہ یہ میری کرل فرینڈ ہے تو تہارا تاثر اچھانا ہے تا۔ ' حارث نے شجید کی سے کہا۔ "اباني بات يرقائم رے گاكة با محص شادی کریں گئے۔''انیلہنے کہا۔

"ارے بابا میں نے کب انکار کیا ہے شاوی ہے میں توتم سے شادی کے لیے کب سے مراجار ہا ہوں۔ تم ى راوراست يرتبين آراي تعين فيرجيموز واس بات كو كيا كماؤ كى بحوك تو لكى بوكى ؟ " حارث في موضوع

میں کوئی خاص نہیں۔ آفس میں جائے یی لی می ساتھ سکت بھی تھے آ یہ جھے اس آئی سعدیہ کے یارار کے قربی بس اشاب پر اُتارویں۔ میں اُن سے یارا یر کام شروع کرنے کے بارے میں بات ر کوں '' انیلہ نے مزید وقت حارث کی مینی میں گزارنے کے بچائے بہتر سمجھا کہ وہ سعدیہ بیٹم کے یارلر پر چلی جائے۔ و او کے ایز بووش .....کل ٹھیک ود بجے میں تمہیں

میں سے یک کرلوں گا۔ مارث نے گاڑی انیا کے بتائے ہوئے راہتے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ " کچے در بعد حارث نے گاڑی سعدیہ بیم کے پارلر کے قریبی بس اساب پر روک دی۔ انیلہ گاڑی ے اتری ۔ جا دراچھی طرح اوڑھ کر و یارلر کی جانب چل يزي \_ جب وه يارلر مين داخل جو كي \_ تو سعد به بيتم كاؤنثر برا بن مخصوص چيئر پر بيئي موني تھيں۔

' اُلسلام علیم سعد یہ آئی کیسی ہیں آپ؟'' '' آؤ..... آؤانیلہ کیے آنا ہوا آج۔ آفس ہے چھٹی کی ہے کیا؟" معدیہ بیٹم نے تیاک سے کہا۔ د نہیں میں نے آفس چھوڑ دیا ہے۔اب میں <del>ص</del>بح وس بجے سے دو پیرے دو بج تک آپ کے یاس بی كام كياكرول كى " انبله نے قريب يز عصوفے ير بنصتے ہوئے کہا۔

" واوراويز كالمحكم التراجع المحاجع في

سامیے نے تی اپنے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے

"كياواتعي تم حرابي سے ملنے جاتی ہو؟" وہاب نے مشكوك ليج مين يوجها\_

" كيا مطلب آپ كا؟ وبال اور بي بى كون ،حرا میری بھین کی ممری دوست ہے۔میری ساری فرینڈز ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ " باؤی اسپرے کی ہوتل ۋرىنگ يردكاكركها\_

میرا مطلب ہے کہ حرا تو مجھی ہارے ہاں نہیں آئی۔ بیفرینڈشپ کھیون سائیڈ ڈشیس ہے۔" وہاب نے بدستور مشکوک انداز میں جرح کرتے ہوئے کہا۔ " بيكوكى بات يب بحلا ..... حرا جانتى ب كه من ميرة مول \_ تو ده احمانين جھتى يبال آنا كەلمين آپ مائندند

عرضباری دوسری فریند زنوا کثر آتی رہتی ہیں اُن کے کیے تو میں مائند نہیں کرتا۔ میں نے بھی تم پر بند تو تهين لگائي كهتم اين قريندُ زيوه مين نابلاؤ-''

اليآخرآ بوجوا كياب آج .... كيول جاسوسول کی طرح سوال وجواب کیے جارہے تیں۔ آپ کو میرے کروار پرشک ہے کیا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں اس ضم کی اڑکی نہیں ہوں ہوش سنبالنے ہے پہلے تو آپ مجھے بیاہ کرلے آئے تھے۔ پھر پڑھائی گھر داری اور بچوں کی مقروفیات نے مجھے اتنی مہلت ہی نا دى كهيس كهداورسوچ عنى اورا كرمهلت مونى محى تو میں ایسا ہرگز نا کرتی ۔ ہمارے والدین نے وولت نہیں کمائی مگر اینے بچوں کو رزق حلال کھلایا ہے اور اُن کی تربیت بہت شخت اصولوں بر کی ہے۔ مجمی ہم تینوں بہنوں کے رشتے کم عمری ہی میں والدین کی مرضی اور پسند ہے ہوئے ہیں۔ میں سب مجھ برداشت كرعتی ہوں۔ مر اینے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دے عتى ـ "ساميه نيخت ليج من كها ـ

'' بیرتو چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہوگی \_ میں نے تو تمہارے کر دار کے بارے میں کوئی بات نہیں گی۔'' وباب في ليول برطنزيه مكرابث عاكركها-المجرآب يون محرمول كاطرح في علي يح يكي

ہے تا مجھ میں ہمت ہے کہ سارا دن دکان میں مغز ماری كرون اوررات كوتمهين ۋھونٹر ناشروع كردوں \_'' ''ابااس دفتر کا ماحول بھی بہت اچھاہے۔اور تخواہ

مجى وكنى ب\_\_ بحريس دن كوسعديد آئى كے يارلريس بھی کام کروں گی۔ وہاں سے بھی کافی میے مل جایا كرين مے۔ اس طرح مارى آمدنى بوصف سے ہمارے تی مستلے حل ہوجا تیں گے۔ جیلہ اور راحیلہ جوان ہورہی ہیں۔ اُن کی شادیاں کرنی ہیں ظفر اور اظہر کو آ کے پڑھانا ہے۔ یہ سب پیے ہی ہے مکن ہوسکے گا۔ میرے آنے جانے کی فکرنہ کریں آپ میں بس پر چکی جایا کروں گی واپسی پر دفتر کی گاڑی چھوڑ

انیلہ نے تنصیل سے حالات بتائے تو صدیق ول ای دل میں خوش ہو گیا۔ مگر بظاہر کر درے لیج میں

' ٹھیک ہے تھیک ہے جومرضی کر ومیراسرنا کھاؤ۔ س ملے بی بہت تھا ہوا ہوں۔ آرام کرنا جاہتا ہوں۔" پھراس نے کہا۔

' شخرادی کھانا لاؤ میرے لیے لڑکی تم جاؤ اب يهال ے۔'' أس في الله كو نفرت سے طورتے ہوئے کہااوروہ جیکے سے کرے سے نگل آئی۔ ¥ ..... \$

' بیتم کہاں جانے کی تیاری کررہی ہو؟'' وہاب احدنے سامیہ کو تیار ہوتے و کھے کراستفسار کیا۔ ''حرائے بلایا تھا ای کی طرف جارہی ہوں۔ اور میں نے کہاں جانا ہے۔ "سامیے نے بالوں کو یونی فیل کی صورت میں سیٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔

ہیں خرتم رزروز حرائے گھرے چکر تیوں لگاتی رہتی

" روز روز کب جاتی ہوں۔ بھی مینے میں ایک دو مرتبہ جب کوئی ضروری کام ہو، ورنہ میرے یاس تائم ہی کہاں ہوتا ہے۔ دراصل اگلے ماہ اُس کے بھائی ک شادی ہے اورائی سلسلے میں شانیگ کرنا جا ہتی ہے۔ ہانیہ ک مثلی کے موقع پراس نے میری بہت مدد کی تھی۔ تواب أس كا وفت آيا ہے تو ميرا بھي کچھ فرض بنآ ہے نا۔'

كول كرد بي إن؟ "ماميك كا "اس کیے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ حرا کے گرتم سے ملنے جاتی ہو؟'' ''س سے ملنے جاتی ہوں میں تبائیں ذرا؟''

سامیے نے وہاب کو کڑے توروں سے محورتے ہوئے یو چھا۔جوبیڈ کراؤن سے فیک لگائے شام کی جائے کے چوٹے چھوٹے سیب لیتے ہوئے مسلسل أے ای تیز نظروں کے حصار میں کیے سوال پرسوال کیے جار ہاتھا۔ " تحیک ہے تو سنو سنو میری معلومات کے مطابق تم وہاں ڈاکٹر عدیل سے ملنے جاتی ہو۔ وہ ہر لمحہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ تم محنوں اُس کے پاس بینی اُس سے یا تیں کرتی رہتی ہو۔ جھے ات کرتے ہوئے تبہارے چرے کےا بے تاثرات ہوتے ہیں جیسے کونین کھالی ہے جَكِداُس غير مرد كے ساتھ فيقنے لگ رہے ہوتے ہيں۔ اُس سے دنیا بھر کے موضوعات پر یا تیس کردہی ہوتی

ا آپ .... آپ اس حد تک گرجا کیں مے میں نے بھی سوچا بھی مبیل تھا۔' وہاب احمد کی بات پوری ہونے سے ال بی سامیے نے کر کہا۔

"اس مس كرنے كى كيابات بي مس تبارا شوہر ہوں تم میرے بچوں کی مال ہو۔ میرایہ فرض بنآے کہ میں خرر کھوں کہ میری بیوتو ف ی کم عمر بیوی کہاں جاتی ے سے متی ہے۔

"اكرآب جي بوقوف اوركم عركة بي توجه شادي بي كيون كي تفي - كريلية اين كسي بهم عمر عقل مند عورت سے شادی، میں نے یامیرے والدین نے آپ کی منتیں تو نا کی تھیں ۔خود ہی چیچے پڑ گئے تھے۔'' سامیہ نے غصے بلیلا کر کہا۔

" میں تو میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی تم نے شوہر سمجھا ہی کب ہے۔ نامجھے وہ عزت اور احترام وی ہوجوایک شوہر کے حق ہوتا ہے۔ نامہیں بچوں سے لگاؤے نابی کھر برتوجہ دیتی ہو۔ بر حالی کی آ ر میں دن محر کھرے باہر رہتی ہو۔ اور ویک اینڈ برسمیلیوں کے ساتھ سیرسیائے کرنے یا پھر مال کے کھر چلی جاتی ہو۔ میں تمہاری پڑھائی اور دیگر اخراجات پریانی کی طرح

پیر بہار ہاہوں ۔ اور تم ہوکہ بجائے میرااحسان مند ہونے کے .... غیرمردوں کے ساتھ عشق کی پینلیں جڑھا رہی ہو۔ دنیا کا کوئی بھی شوہر یہ سب برداشت نہیں كرسكا\_ يدميرانى حوصله بكدات سالول يحتمبارى بد تمیزی کے باوجودتم سے نبھا کرنے کی کوشش کررہا ہوں مراب بیسب کچھنیں چلےگا۔ چھوڑ وید پڑھائی کا چکرادرگھر بیٹھ کربچوں کی دیکھ بھال کرواورگھر کوسنجالؤ بهت بوكيا-"Engough Is Engough" وباب احمدنے جائے کا خالی کے سائیڈ ٹیبل پر رکھ کرحتی کہے میں کہا۔

'' سوری مسٹروہاب احدیش اس مرحلے پرائی تعلیم ادھوری مبیں چھوڑ عتی۔آب نے شادی سے پہلے وعدہ کیا تفاكيميرى تعليم مل مونے تك آب جمع يركسي تم كى وئى فدغن نبیس لگائمیں تھے۔اوراب جبکہ محض دوسال ہی رہ کئے ہیں میری تعلیم کے اور آپ جھوٹے بہانے بناکر مجھے کمر بھا تاجا ہے ہیں۔جو مجھے ہر گر قبول نہیں۔

"اكراتوم سير هرائة يرجلتي ربيس تو مجھے وئي اعتراض مبیں تھا۔ دو کی بچائے تم مزید جار سال تک پڑھتی رہیں <sub>-</sub> تمریس ایک شریف اور غیرت مند مخص مول \_ اور ب بات مير ، لي ذلت آميز ب كميرى موی اور میرے تین بچوں کی مال غیر مردول سے دوستیاں کرتی چرے۔"

" مجھے بھینیں آرای کہ بیآج آپ کو ہوکیا گیاہے س نے آپ کومیرے خلاف ورغلایا ہے۔ میں بھی مجھارا بی دوست حرا کے تھر ضرور جاتی ہوں۔ وہ مجھی میری ای کے گھر ہیشہ سے آرای ہے بلکہ ہم ایک دوسرے کے مرون میں رات وجی رہ جایا کرتی تھیں اور ہم دونوں کے والدین نے بھی اس بات پراعتراض ہیں كيا تھا\_رہي بات ۋاكٹر عدميل خال كي تو وہ حرا كا كزن ے۔ بیاں چونکہ باعل میں رہنا ہے۔ اس لیے اکثر

أَسْ كَحُمْراً جَاتا ب-وه أيك بره ها لكعيا اور مُلْجِها بهوا دولت مند كمر كا فرد ہے۔اُسے ہزاروں لاکھوں نوجوان خوبصورت اور اعلیٰ تعليم يافة لؤكيان ل عتى جن بهوسكتا ہے كدأس كى شادى رای سے ہوجائے اسے جم جسی مؤسط طبقے کی ایک

شادی شدہ عام ی شکل وصورت کی تیمن بچوں کی مال ہے کیا دلچیسی ہوسکتی ہے۔''

" نیٹھیگ ہے کہ جب میں حراکے گھر جاتی ہوں تو وہ بھی آیا ہوتا ہے ظاہر ہے جہاں سارے گھر والے بیٹے ہوں وہاں ہی جھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ چونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہات کے بارے میں وہ ایک ڈاکٹر ہات جھے کر لیتا ہے۔ تو اس میں حرج کیا ہے۔ کالج میں جھے کر لیتا ہے۔ تو اس میں حرج کیا ہے۔ کالج میں جھے کر لیتا ہے۔ تو اس میں حرج کیا ہے۔ کالج میں جھ سے خاصا میں جی تو میر کے بات کی موضوع پر بات میں کی۔ اگر آپ کو میری بات کا میٹر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی سینٹر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی میں بات کا میٹر ہے۔ سوائے میڈ یکل پروفیشن کے اور ہم نے بھی وضاحت آپ کو اس لیے وے رہی ہوں کہ میں بیر سرکر وضاحت آپ کو اس لیے وے رہی ہوں کہ میں بیر مرکز وضاحت آپ کو اس لیے وے رہی ہوں کہ میں بیر مرکز وار سے تھی بروائشت کیس کر سامیہ نے نم آسکھوں سے اپنی طویل بات ختم کی۔

'' بجھے کی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بیرے
پاس جوت ہے تو بیل بیرسب پھی کہدر ہا ہوں چھ ماہ پہلے
میں نے ہی ڈرائیور حنیف کو کہاتھا کہ دوائی بہن وگا ڈن
سے بلوا کر تمہاری وساطت سے حراکے گھر میں ملازمت
دلوائے۔ کیونکہ تمہارے حراکے گھر روز روز چانے اور پھر
ڈرائیور کے ، وہاں عدیل خان نامی آیک ڈاکٹر کے ہر
وقت موجود ہونے پر مرا ماتھا شکا تھا پچھ معلومات
ڈرائیور نے حراکے مالی سے لی تھیں۔اور پھر پاتی ساراکیا
چشا اُس کی بہن نے معلوم کیا اب آیا محترمہ کی سجھ میں
کہ میں کیوں اِس قدر مشتعل ہوں۔'' وہاب نے کڑے
توروں سے سامیہ وگھورتے ہوئے کہا۔

یردوں میں میں میں ورسے ہوتے ہیں۔
''او کے .... یہ بات ہے .... نا تو پھر تھیک ہے۔
آپ چونکہ میرے کر دار کے بارے میں بدگمان ہو کھے
ہیں اور میں ایسے محص کے ساتھ ایک نمجے کے لیے بھی
میں رہ سکتی۔ جو میرے کر دار کے بارے میں طازموں
کے ذریعے چھان بین کر داتا پھرتا ہو جے مجھ سے زیادہ
اپنے طازموں پراعتا دہواس لیے میں جارہی ہوں یہاں
سے، رکھوا ہے بچوں کو اپنے پاس، طلاق بجوادیا۔ میں
اب یہاں بھی نہیں آؤں گی۔' یہ کہ کر سامیہ نے اپنی
کتابیں، چند جوڑی کیٹرے اور دیگر ضروری چزیں ایک

بوے سے بیک میں ڈالیں۔اور پھرٹیکسی منگوا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاب احمد کی زندگی سے نکل گئی۔

وہاب آیسے خض کی طرح آے جاتے و کھارہا جو ہرفتانے پر لگنے کے بعد کو گوئی کیفیت ہیں ہو۔اُس نے اُسے روکنے کی کوشش کی ناہی کی تشم کی معذرت کی ضرورت محسون کی۔اُس نے سوچا ہوگا کہ وہ اُس وقت ضرورت محسون کی۔اُس نے سوچا ہوگا کہ وہ اُس وقت فصے ہیں ہے۔ فی الحال جانے دو، بعد ہیں جب فصہ اُر جائے گاتو پہلے کی طرح کو دہی لوٹ آ ہے گئی کہ پہلے ہی جائے گاتو پہلے کی طرح کو دہی لوٹ آ ہے گئی کہ پہلے ہی جائی گئی۔ پہلے ہی کار رفت کے بعد والیہ بن کے جمانے کھی ہے بعد والیہ بن کے جمانے کہ اور وہاب احمر کے تر لے منتوں کے بعد والیہ بن کے جمانے آس کے اور وہاب احمر کے تر لے منتوں کے بعد والیہ کر والیہ کہ کہ اُس کے اور وہاب احمد کے تر لے منتوں کے بعد والیہ کر والیہ کی جمانے اور کے بارے میں دکھی ۔اُس کے مار کے اور کے اور کے اور کے کہ کی جاسوی کر کے ایک حرکت کی تھی جس کی وجہ سے مار کی جاسوی کر کے ایک حرکت کی تھی ۔اور وہ کی بھی مارے کی جموعہ ناکرنے کے اراد سے کئی تھی۔اور وہ کی بھی طرح مجموعہ ناکرنے کے اراد سے کئی تھی۔۔اور وہ کی بھی طرح مجموعہ ناکرنے کے اراد سے کئی تھی۔۔اور وہ کی بھی سامہ کی اُس سے نفرت کی گئی ۔اور وہ کی بھی طرح مجموعہ ناکرنے کے اراد سے کئی تھی۔۔

کی روز تک سعد میں بھم نے سامیے عابو جھا کہ دہ کیوں کر بغیر بچوں کے اشنے دنوں کے لیے اُن کے ماں آئی ہے۔ پہلے انہوں نے خیال کیا کہ شاید امتحان کی تھکان اُتار نے کی غرض ہے آئی ہو مگر جب وہاب احمد نے ناکوئی فون کیا تاہی خود آیا۔

دوسرے سامیہ جی چپ چاپ اپنے کمرے جل بینہ پر پڑی جانے کن سوچوں بیس متعزق رہتی۔ تا کمرے بیل پر پڑی جانے کن سوچوں بیس متعزق رہتی۔ تا کمرے بارخرا کا فون آیا تو اس نے اس سے بھی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بات کرنے سے انکار کر دیا تو سعدیہ بیٹم کا ماتھ بہانہ بنا کر بات کرنے سے انکار کر دیا تو سعدیہ بیٹم کا ماتھ بھنکا چنا نچہ ایک رات کو وہ ضروری کا منمثا کر اُس کے کمرے بیس آئمی تو وہ ملکج کیڑوں اور بھرے بچرے پر الوں کے ساتھ بیڈیر لیٹی ہوئی تھی ۔ اُس کے چرے پر الوں کے ساتھ بیڈیر لیٹی ہوئی تھی ۔ اُس کے چرے پر طبقے پڑے ہوئے بوئے اس بات زردیاں کھنڈی ہوئی تھے۔ سوجھے ہوئے بوٹے اس بات کی چفلی کھا رہے تھے۔ سوجھے ہوئے بوٹے اس بات کی چفلی کھا رہے تھے کہ وہ کئی راتوں سے سوئی نہیں۔ آئمھوں کی سوئی نہیں۔ آئمھوں کی سرخی اُس کے بے تھا شارونے کی نشان وہی کر رہی تھی۔

کا ایک باشعور شخص ہوگر وہ اس حد تک گرسکتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اُس کی جرات کیسے ہوئی تم سے اِس طرح کی جو ڈاکٹر بنے چارہی ہواور تم میں عقل کی ذرا بھی رمتی موجو دنہیں تم نے فورا ہی کیوں نہیں بتایا مجھے۔۔۔۔۔ ایک ہفتے سے یوں مُر دوں کی طرح ہے سدھ پڑی ہو۔'' سعد سے بیگم کا غصے اور صد ہے ساس قدر برا حال ہوا کہ وہ اُلٹا سامیہ بی کو ڈا ننٹنے ڈیٹے گئے گئے ہیں۔۔

رسے رہے ہیں گیا گرتی ای ..... مجھے بھو نہیں آ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو کیسے اصل صورت حال سے آرگاہ کروں۔ پھراتنے گھناؤنے الزام پر میں او خود اپنے حواس کو پیٹی تھی۔ میں پیتانیس کیسے گھر تک پہنچ پائی خواس کو پیٹی تھی۔ میں پیتانیس کیسے گھر تک پہنچ پائی

" تمہارے بایا تے ہیں تو میں اُن ہے ہات کرتی ہوں کہ اُس ذات شریف کا مزاح درست کریں۔ پھر زیادہ ہی اپنے آپ کو بچھنے لگ گیا ہے۔ پھیے والا ہے تو ہو ہمیں کیا پروا ہے ہم کون سا اُس کا دیا کھاتے ہیں۔ جو یوں اُس کی ہر غلایات برداشت کرلیں۔ ہماری ہمی گری پڑی ہے تا ہم پر بوجھ ہے۔ جوائے یوں ذلیل کرتا پھرتا گے۔'' معدیہ بھرے دہی لیجے ہیں کہا۔

''ای مجھے پایا ہے کوئی امید میں کہ وہ وہاب کو پھھ میں گے۔وہ اُلٹا مجھے ہی الزام دیں گے مگر ایک بات میں آپ لوگوں ہے صاف صاف کہد دینا جائیں جاؤں گ اب میں مرکز بھی اِس گھٹیا محص کے گھر میں ایس جاؤں گ اگر آپ لوگوں نے مجھے پناہ نا دی اور اُس کے گھر میں جانے پر مجبور کیا تو میں یہ گھر بھی بچھوڑ دوں گی ، سنا آپ نے۔'' سامیہ نے اپنے آ نسو صاف کرکے پُرعزم کہج

یں ہے۔ کچر جب سعدیہ بیگم نے عظیم صاحب سے بات کی تو اُن کاروکمل وہی تھا۔ جس کا سامیہ نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ '' دیکھو بیگم جب تک ہم وہاب سے بات کر کے اصل حقا کُن نہیں جان لیتے تب تک ہمیں منہ سے کوئی ایسی و لیسی بات نہیں نکالنی جا ہے جس سے مسئلہ سنبطنے کے بجائے مزیداً لجھ جائے۔'' البحی رہیں۔ باقی بچے بھی اپنی پڑھائی میں معروف البحی رہیں۔ باقی بچے بھی اپنی پڑھائی میں معروف سے ہے۔ کیونکہ بھی کے امتحانات ہور ہے تھے۔ باپ کی کاروباری مصروفیات تھیں۔ اس لیے سامیہ کی جانب دھیان دینے کی کی کوبھی فرصت نہیں تھی۔ اور وواپنی ہی دھیان دینے کی کی کوبھی فرصت نہیں تھی۔ اور وواپنی ہی آگے۔ میں دھیرے دھیرے کی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے کی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی۔ والوٹ کررہ کی تھی اور اپنے کر چی پر ایس چوٹ تھی کی کہ وواٹوٹ کررہ کی تھی اور اپنے کر چی گار ہو تھیں۔ روروکر آتھوں سے اشک بھی خشک ہو تھے۔ وہ جیب بی خود تری کی کیفیت میں جنا تھی۔ اور اسے جھے بیس بر تراکسی کی کیفیت میں جنا تھی۔ اور اسے جھے بیس بر تراکسی کی کیفیت میں جنا تھی۔ اور اسے جھے بیس بر تراکسی کے کہا ہو تھے۔ اس کی جیس سے کیا ہو۔ اور اسے جھے بیس بر تراکسی کے کہا ہو۔ اس سے کسے نبر دا زیا ہو۔

ا پی جیزی بینی کی بیاجاز حالت و که کرسعد به بیگم ول مسون کرروسی میں ۔ انہیں جو نہیں آ رہی تھی کہ آخرالی مسون کرروسی میں ۔ انہیں جو نہیں آ رہی تھی کہ آخرالی کون می قیامت نوٹ بڑی کہ اُن کی ہمتی حیاتی زندگی ہے۔ بخر پور بینی پول کی کی طرح مرجعا کرروگئی ہے۔ ''سامی میری چندا! میری جان بناؤنا کیا ہے؟ تمہاری طبیعت او تو کی ہے نا ؟' سعد به بیگم فی سامید کے بیڈ پر بینی کران کا سرائی کو میس دکھ کر بیارے پوچھا۔ تو وو کسی مجر کے بیوٹ کی واقعی کو میں دو نے گئی۔ پوچھا۔ تو وو کسی مجر کے بیاری شریا کیوں رو رو کر ہلکان پر کیا ہوا میری پیاری شریا کیوں رو رو کر ہلکان ہورہی ہو؟ کسی نے کہر کے دیا کیا؟' سعد به بیگم نے ہورہی ہو؟ کسی نے کہر کے دیا کیا؟' سعد به بیگم نے سامیہ کے کئی روز سے تا تھی اور شیمیو سے نا آشنا کھر درے اُ کہمے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے سامیہ کے کئی روز سے تا تھی اور شیمیو سے نا آشنا کھر درے اُ کہمے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے

'' آئی ۔۔۔۔۔امی ۔۔۔۔۔آپ کی لاؤل بیٹی کو آپ کے چینتے واماد نے جیتے جی مارڈ الا۔

" آخر پوری بات تو ہتاؤ۔ کیوں پہیلیاں بھیوار ہی ہو۔" سعد میہ بیٹم نے اُلجھ کر کہا۔ اور پھر جواب میں ہیکیوں کے ساتھ سامیہ نے ساری بات بتاوی۔ "دک سیس کیا۔ " کا تا کیجھا کی تحض نے تمہیں کہ

''ک……کیا……؟ا تنا یجیداُ سیخص نے تمہیں کہہ وُ الا۔جس …۔ نے ایک طرح سے ہمارے پاؤں پڑ کر تمہارارشتہ ما ذکا تھے۔ پیشی اُس کی میت اور چاہیت کیا تھے۔

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ان کے ہمراہ ہے۔ وہاب احمد نے عظیم صاحب اور
سعد یہ ہمراہ ہے۔ وہاب احمد نے عظیم صاحب اور
سعد یہ ہم کے سامنے اپنی علقی کا اعتراف کیا اور اُن سے
معانی مائی کہ وہ آئندہ سامیہ کو اُف تک نہیں ہمیں گے۔
جیسے ہی سامیہ کو وہاب احمد کی آ مد کی خبر لی ۔ وہ چپکے
سے گھر سے نکل کر اپنے کا نے کے ہاشل میں اپنی دوست
ماہ رخ کے پاس چلی گئی۔ پھر والدین کی منتوں اور
سمجھانے بجھانے کے باوجود سامیہ کی ناں ہاں میں نا
بدل سکی ۔ اُس کی ایک ہی رہ تھی کہ وہ وہاب احمد کے
ساتھ نہیں رہے گی خواہ پچھ بھی ہوجائے ۔ ماں باپ نے
ساتھ نہیں رہے گی خواہ پچھ بھی ہوجائے ۔ ماں باپ نے
ساتھ نہیں رہے گی خواہ پچھ بھی ہوجائے ۔ ماں باپ نے
ساتھ نہیں رہے گی خواہ پھی عزت کے واسطے ویے گر اُس

اُس نے صاف کہ دیا کہ ' میں نے بہت قربانیاں دی جیں اپ میں اپنی ذات کو کسی کے احسانات کا بعرلہ دی جانے اس کے احسانات کا بعرلہ چائے نے بہنوں کے متعقبل کی کا طرح مزیداذ بیوں کی سولی برجیس چڑھا سکتی ۔ وہاب احمد نے معاف بھی بہت رابط کرنے کی کوشش کی۔ مگر اُس نے صاف کہددیا کہ اس کا ایسے شکی مزاج محص سے کوئی تعلق واسط نہیں جواب میں وہاب احمد نے وہمکی دی کہ وہ اُس کی تعلیم کے اخراجات نہیں و ہے گا۔

كاول پقرمو چكاتھا۔

'' نا دے جھے کوئی پر دا ہیں ۔'' سامیہ نے دوٹوک انداز میں کہا۔

'' مہیں تمہارے بچ بھی نہیں ملیں گے۔'' اُسے نام پہنجایا گیا۔

پیغام پہنچایا حمیا۔ '' ناملیں۔اُس خود غرض شخص کے بچوں سے مجھے کوئی غرض نہیں۔''اُس کا جواب تھا۔

''تو پھرٹھیک ہے۔ ہیں تہنیں طلاق نہیں دوں گائم بیمت سمجھنا کہ مجھ سے طلاق لے کرتم اپنے عاش سے بیاہ رجالوگ '' وہاب احمد نے دھمکی دی۔

وہاب احمد کو اپنی علطی کا احساس ہوا جب اُس نے پیتنہیں کس رومیں آ کر نکاح نامے میں اُس شق کونہیں کا ٹاتھا جس کے تحت عورت کوخود بخو دطلاق کا حق مل جاتا ہے پھراس نے سوچا کہ جب سامیہ اُس کے ساتھ رہنا روکرا پٹابرا حال کرلیا ہے۔اور وہ صاف کہدر ہی ہے کہوہ اب کی صورت بھی وہاب احمد کے تھر واپس نبیس جائے گی۔''سعد بید بیکم نے وجیرج سے کہا۔

سامیہ کا کیا ہے وہ تو اُس وقت سے رورہی ہے۔
جب ہے ہم نے اُس کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے۔
'' آپ تو اپنی ہی اولا دکومور و الزام تغیرا رہے
ہیں۔سامیہ نے پہلے بھی اس قدرشدیدرد ممل ظاہر نہیں
کیا تھا۔ا تنے سالوں ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر
واری اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔اُس نے
کیا تھا۔ا تنے سالوں ہے اُسے دھتو اس بات کا ہے کہ
واری اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے۔اُس نے
کیا کی اُسے ملازمہ کی النی سیرھی باتوں میں آگراس
کی کردارشی کی ہے اور دنیا کی کوئی عورت بھی اسے کردار
کی کردارشی کی ہے اور دنیا کی کوئی عورت بھی اسے کردار
کی بارے میں غلط بات برداشت نہیں کر کئی۔ معدیہ
کی بارے میں غلط بات برداشت نہیں کر کئی۔ معدیہ
کی بارے میں غلط بات برداشت نہیں کر کئی۔ معدیہ

" در ببرحال جو بھی ہے شہ جب تک وہاب احمہ سے خود اس سلسلے میں بات نہیں کر لیتا۔ کوئی بھی حتی رائے ویے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تم بھی اپنے جذبات کو ذرا کنٹرول کرو۔ پانچ پانچ بیٹیوں کی ماں ہو، ہانیہ اور سمعیہ کارشتہ طے ہو چکا ہے۔ اگر بوی بنی یوں شو ہراور بچوں کو چیو کر میکے میں آ جیمی تو اگن دونوں بہنوں کے سرال والے کیا سوچیں گے ؟"

میاں ہوئی کے درمیان شکررٹی ہوتی ہی رہتی ہے۔
گراس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھو کر بیٹے
جائے۔ ابھی تو اُس کی تعلیم بھی کمل نہیں ہوئی۔ ہمارے
استے دسائل نہیں کہ ہم اُس کی تعلیم کے اخراجات
برداشت کر سکیں پھراس کے بچوں کا کیا ہے گا۔ وہ بے
چارے تو زُل جا کم گے کیا وہ یہ برداشت کرے گی کہ
اُس کے بچے سوتی ماں کے ظلم وستم سبہ کر پروان
اُس کے بچے سوتی ماں کے ظلم وستم سبہ کر پروان
اور نج بچی تاؤ۔ یقیناً وہ مجھ جائے گی۔ ''اور یہ کہہ کر ظیم
صاحب یوں آ رام سے سوگے جیے کوئی بات ہی نا ہوئی
ہو۔ جبکہ سعد یہ بیکم کی ساری رات آ تکھوں ہی میں کث
ہو۔ جبکہ سعد یہ بیکم کی ساری رات آ تکھوں ہی میں کث

دوسرے دن عظیم صاحب وہاب احمدے ملنے کے لیے گئے ادر کافی دیر بعد لوٹے تو تینوں بچے اور وہاب احمد بی نہیں جا ہی تو اس زبردی کے بند ن کو قائم رکھنے کا کوئی جواز جھی نہیں اس کے پاس .....ویے بھی عدالتوں میں خوار ہونے کی بجائے بہتر بیہ کہ خود بی اُسے طلاق دے دے اس صورت میں وہ بچوں اور حق مہر سے دستبردار ہونے کو تیار تھی۔

\$.....\$

" مبارک ہو عالی کے ابا ..... آپ دادا بن گے بیں۔" مبارک احمد تحریض داخل ہوئے تو عقیر ہ بیگم نے خوشی سے لرزتی ہوئی آ واز میں کہا۔

"ارے بھی مہیں بھی مبارک ہو خیر ہے تم بھی دادی کے رہے ہی دادی کے رہے پر فائز ہوگی ہو۔" مبارک احر نے بے طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جب سے عالی نے فون کرکے اپنے جٹے کی پیدائش کی اطلاح دی تھی۔عقیرہ بیماور صاحت کے خوش کے مارے قدم بی زمین پڑئیس بیماور صاحت کے خوش کے مارے قدم بی زمین پڑئیس بیرارے تھے۔

سیانے کی کہتے ہیں کہ اصل زر سے سودزیادہ بیارا ہوتا ہے۔ اُن دیکھے ہوتے کی پیدائش کی خوشی میں مبارک احمد فوراً بازار کے اور ڈھیر ساری مشائی خرید کر لائے۔ سب سے پہلے صباحت کے سسرال میں مشائی ویے گئے۔ پھر شہاب کے سسرال بعن عظیم صاحب کے گھر پڑا سامشائی کا ڈب لے کر پہنچ سے عفیرہ بیٹم اور صیاحت سامشائی کا ڈب لے کر پہنچ سے عفیرہ بیٹم اور صیاحت نے سارے محلے میں مشائی تقسیم کی۔ بلکہ دوسرے دن صاحت کا نج میں بھی اپنی کلاس فیلوز کے لیے مشائی لے صاحت کا نج میں بھی اپنی کلاس فیلوز کے لیے مشائی لے ساحت کا نج میں بھی اپنی کلاس فیلوز کے لیے مشائی لے مرکنی۔ اور پھر کئی روز تک کھر میں مبارک بادد سے کی غرض سے لوگوں کی آ مدکا سلسلہ جاری رہا۔

سعدیہ بیٹم اور عظیم صاحب بھی مضائی نے کر مبارکباد دیے آئے تھے صباحت کے سرخمیر احد اور سال رقبی کا اظہار کیا اور سال رقبہ بیٹم نے بھی گھر آ کر خوشی کا اظہار کیا اور مبارک احد اور عفیرہ بیٹم تو این پرانے مبارک احد اور دوست احباب کو مضائی دیے گئے۔

مغری اورصدیق کے ہاں بھی ایک عرصے بعد گئے تو سب نے اُن کا خوشد لی ہے استقبال کیا اور پوتے کی پیدائش پر دلی مبار کہا دہیش کی۔ اِدھرتو عالی کے والدین اور بہن اُس کے پہلے بیچے کی پیدائش کی ول کھول کر

خوشان منارے تھاور وہ لوگ ہے، پھی اور عالی کے لیے جہ تھا اور عالی کے لیے جہ تھا تا بیبہ خرچ کررے کے لیے بے تعاشا بیبہ خرچ کررے تھے۔ کی ماہ کی جمع ہوئی انہوں نے مخابی کی خریداری اور تھا کف خرید نے کے لیے خرچ کرڈ الی تی ۔ کراچی چونکہ تینوں نے جہازے جانا تھا اس مقصد کے لیے عفیر ہ بیٹم نے صاحت کے جہز کے لیے ڈ الی ہوئی کمیٹی کے پیما استعال کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ تا کہ بولی کمیٹی کے پیما استعال کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ تا کہ باعزت طریقے سے بیٹے کے گھر میں پہلی مرتبہ جاسیس۔ باعزت طریقے سے بیٹے کے گھر میں پہلی مرتبہ جاسیس۔ باعزت طریقے سے بیٹے کے گھر میں پہلی مرتبہ جاسیس۔ باعزت طریقے سے بیٹے کے گھر میں پہلی مرتبہ جاسیس۔ باعزت طریقے سے بیٹے کی پیدائش کی والد وہ میں سے دو ماہ بل بی کراچی پہلے کے گھر میں سے تا کہ بی کو پہلے کے دو الد اور پہلے بیکے کی پیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور چھے بی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور چھے بی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور چھے بی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور چھے بی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور چھے بی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور چھے بی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور چھے بی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور چھے بی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور چھے بی بیدائش کی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور چھے بی بیدائش کی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور پھھے بی بیدائش کی بیدائش کی اور پھھے اس بی بیدائش کی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور پھھے بی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی اطلاع ملی پیکی کے والد اور پھھے بی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کے دو بیدائش کی بی

عالی بے جارہ پر بیٹان ہورہا تھا کہ کھر ہیں تو اس قبضہ گروپ نے ڈیرے ڈال کیے ہیں تو اُس کے دالدین ادر بہن کہاں تھریں گے۔جواُس کی شادی کے بعد پہلی مرتبہ خوثی خوثی آ رہے تھے جب اُس نے پنگی کواپنے گھر دالوں کے آئے کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا تو اُس کے ماتھے پرسوبل پڑ گئے ادر منہ پنا کر پولی۔

السلط المسلط ال

''میری بلاسے جومرضی یہاں آتارہے۔'' پنگی بدئمیزی ہے جواب دے کر سی فیشن میگزین کی ورق گردانی کرنے گئی۔

☆.....☆.....☆

پنگی کے والدین اور بھائیوں کے جانے کے ایک افتے بعدمبارک احمر عفیر وبیگم اور صباحت آگئے۔ پنگی کا خشک روبدائن کے لیے باعث دکھ تھا۔ وہ اتی خوشی اور جاہ

ے بچے کے لیے قیمتی کیڑے معلونے اور دوسری ضروری جزیں کے کر آئے تھے۔ بھی اور عالی کے لیے خوبصورت سوث اور دوسرے بہترین قسم کے تحاکف تھے مر پنگی نے اُن شوق سے خریدے گئے تحالف کی تعريف كرناتو دركنارانبيس ايك نظرد يكمنا بحي كوارانبيس كياً - بلكه أن كى پيكنگ بھى يە كبه كر كھولنے نا دي كه الجمي أس كى طبيعت ٹھيڪڻبيں جب وه صحت ياب ہو گي تو پھر اُن چزوں کو کھول کر دیکھ لے گی۔ چنانچہ ملازمہنے ہے بنڈل اُٹھا کراسٹور میں رکھ دیے۔ وہ لوگ پانچ کلو ك مشانى كي توكري بحى لائے تھے۔جس ميں سے يكھ تو عالى اسيخ وليكن كے ليے آفس ميس لے حميا باقى يونمي بن میں پڑی سڑتی رہی۔عالی کارویہ بھی اکھڑاا کھڑا ساتھا۔ آ فس سے واپس آ کر لاؤ کچ میں بیٹے والدین اور بہن ے علیک سلیک کے بعدایے کمرے میں کفس جاتا۔اور وہاں بیوی اور بیچ کے جاؤ چونجلوں میں معروف رہتا۔ صاحت بے جاری خود ہی چن میں جا کر جو کھے فریج میں یوا ہوتا نے کرناشتہ اور کھا نا بنالیتی ۔ جیلہ بوا کے علاوہ ایک ملازمہ اور کے کاموں کے لیے آتی تھی۔جبکہ دفتر کا ایک چیڑ اس کھا ٹا پکانے اور سوداسلف لانے کا کام کرتا تھا۔ وہ سے وس کچا تا تھا۔ تب تک مبارک احمداور عفیر ہ بیگم کوصاحت ناشتہ بنا کر دے چی ہوتی تھی۔ کیونکہ وہ تجر کے وقت اٹھنے اور جلدی ناشتہ كرنے كے عادى تھے۔ جبكہ يهال يرتو ناشته بى باره ايك

مانی میں بغیر ناشتے کے ہی آفس چلا جاتا تھا۔ اور آفس ہی میں ناشتہ کرلیتا تھا دو پہر کا کھانا بھی وہیں کھاتا تھا کہیں چھ بجآ فس سے واپس آتا تھا۔ نو بج کہ سکتا ہیں چھ بجآ فس سے واپس آتا تھا۔ نو بج کک ساتھ مصروف رہتا اور پھر نو بج تیار ہوکر گھو منے پھرنے کے لیے نکل جاتا۔ دس گیارہ بج ہی اُس کی واپسی ہوتی تھی۔ والدین اور بہن کے آنے کے بعد بھی اُس کی تا ہوسکا تھا کہ ایک دو دن کی بھی اُس کے این معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں کی سکتی اس سے اتنا بھی نا ہوسکا تھا کہ ایک دو دن کی بھی اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے بعد بھی اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے بعد بھی اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے بعد بھی اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کے بعد بھی اُس کے اُس کی کرا چی کی مشہور جگہیں ہی دو دان کی بھی کے دو دان کی دو دان کی بھی کے دو دان کی دو دو دان کی دو دان

مگروہ پنگی کے ڈرے ایسانہیں کرنا جا ہتا تھا کہ وہ کہے گی کہ وہ گھریش بستر پر پڑی ہے اور بیا پنے گھر والوں کوسیریں کروا تا پھرتا ہے۔

آگرچہ نیچ کی پیدائش میجرآ پریشن ہے ہوئی تھی۔ گر پنگی کی صحت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا تھا۔ اچھی خوراک، آرام اور بہترین دیچہ بھالی اور علاج معالجے کی وجہ سے دو ہفتے ہی میں وہ بھلی چنگی ہوگئ تھی۔ گراب جان ہو جھ کر عالی کے والدین کی آ مریزا پی ناگواری کے اظہار کے طور پراپنے کر نے تک محدود ہوکررہ گئی مصروف رہتی تھی۔ مصروف رہتی تھی۔

مبارک احمر عفیر و بیگم اور صاحت تو یہاں خود کو قیدی محسوں کرد ہے تھے۔ اُن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تو را بی حال ہے گئے ہے گئے ہے کہ کر چونکہ وہ صاحت کے سرال والوں اور سعدیہ بیگم سے کہہ کر آئی میں رہیں گے۔ اس آئے تھے کہ وہ دو ہفتے تک کرا چی میں رہیں گے۔ اس لیے مض اپنی عزت اور بحرم کی خاطر بن بلائے مہمانوں کی حیثیت سے یہاں اپنے جانے کے دن کن رہے کی حیثیت سے یہاں اپنے جانے کے دن کن رہے تھے۔ ورنداُن کا دل بہت کھٹا ہو چکا تھا۔

دو ہفتے خدا خدا کرکے گزرے تو وہ والی لا ہور آگئے۔ عالی نے اتنا احسان ضرور کر دیا تھا کہ واپسی کے لیے اُن کے لیے نا صرف جہاز کے کمٹ خرید لیے تھے بلکہ انہیں ایئر پورٹ تک الوداع کہنے بھی آیا تھا۔ بے چارے غریب والدین اس پر بھی خوش ہو گئے تھے اور اُس کو ڈ جروں ڈ جر دعاؤں کے تھنے دے کر رخصت ہوئے تھے۔

عالی نے بھی شرمندگی سے سر جھکا کر انہیں خدا حافظ کہا تھا۔ بیوی کی خوشی کی خاطر والدین اور بہن کے ساتھ اس طرح بے گاتگی کا رویہ افتیار کرتے ہوئے اُس کا دل دکھ سے پوجسل ہوجا تا تھا۔ گروہ مجور تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اُس نے ذرا بھی اپنے گھر والوں کو اہمیت دی تو پنگی بغیر کی لحاظ کے اپنی اصلی فطرت کا مظاہرہ کرنے سے بازنہیں آئے گی۔ اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اُس کے والدین کے سامنے لڑائی جھڑا ہوا ور یہ غیمت تھا کہ دو ہفتے سکون سے گزر گئے بج کیاجا تاتھا۔

#### کرنے کی غرض ہے کچن کی جانب بڑھ کئیں۔ A .... A .... A

☆.....☆

عفیر و بیکم' مبارک احمد اور صباحت کرا جی ہے والیس آئے تو پہنے اُن سے ملنے کے لیے صاحت کے ہونے والےسسراورساس آئیں۔عفیر و بیٹم نے ول ک وطن کو ول بی میں دیاتے ہوئے بوی خوشی کے ساتھ اپنے اتنے ونوں بینے کے گھر میں قیام کی روداد بتائی کہ س طرح اُن کے بینے اور بہونے اُن کی خدمت اورد کیچه بھال میں کوئی سرناا میں ا

دونوں میاں بوی بہت متاثر ہوئے اور انہیں کہا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر سعادت مندبیثا اور اس طرح خیال رکھنے والی بہوعطا کی ہے بیتن کرمبارک احمد اور عفیر و بیٹم دل ہی دل میں کڑھ رہے تھے کہ اصلیت تو وہی جانتے تھے۔ جو اُن کے بینے اور بہونے عزت افزائی کی تھی اے تو وہ شايدم تے دم تک فراموش نا كرسيں۔

بكحه ونول بعد عظيم صاحب اور سعديد بيكم بهي آئے تو اُن کے ساتھ بھی ایسی ہی یا تیں کیں۔ اور حلوے کے وہے عالی کی طرف بھجوائے گئے کہ کرویے کے اور وہ دونوں میاں بیوی بھی دریتک عالی اور اُس کی شاندار بیوی کے ان کاتے رہے۔

'' امال آپ لوگول کو کیا ضرورت تھی ان دونو ں گھرانوں کے سامنے عالی بھائی اور اُن کی چیتی ہوی کی جموئی تعریقیں کرنے کی .....ایک ناایک دن تو اُن لوگول کواصلیت پیہ چل ہی جاتی ہے۔

'' مجھے تو شہاب بھائی نے کائی دن میلے ہی عالی بھائی اور پیکی بھالی کے رویے کے بارے میں بتا دیا تھا بے جارے بھائی کا وہاں کھر موجود ہونے کے باوجود ہونگوں میں تھہراتے رہے اور نیکسی وغیرہ میں سفر کرتے رہے۔' صباحت بہت سنتی ہور ہی تھی۔

'' احیما چلو حیموژ و بیثاتم بھول جاؤ پیرسب پھے۔ علطی ہوئی نا آئندہ ایا مبیں ہوگا۔"عفیرہ بیم نے شرمندہ شرمندہ ساہوتے ہوئے کہا تو صباحت مزید کوئی بات کیے بغیرایے کمرے میں جاکرکل کے ٹمیٹ کی تیاری کرنے گئی۔اورعفیر ہ بیٹم شام کی جائے تنار

اینے والدین اور بہن کے ساتھ پنگی کے رویے اورا پی سردمبری کا عالی کو بہت قلق تھا۔ اُن لوگوں نے والیں جا کراً سے فون پر بھی رابط نہیں کیا تھا۔شہاب کا بھی کائی دنوں ہے فون جیس آیا تھا۔ اُس نے بس عے کے پیدا ہونے کے بعد مخفری کال کر کے أے مبار کمباد دی تھی اور پھراس کے بعد دو بارہ رابط تبیس کیا تھا۔ عالی ما نتا تھا کہاس میں پٹلی کے ساتھ ساتھ و وبھی قصور وار ہے۔ جو اپنی بیوی اورسسرال والوں کوخوش رکنے کے چکر میں اپنول سے روز بروز دور ہوتا چلا جار ہاتھا۔وہ غریب ہے کم حیثیت ہے مگراس کےا پنے تے اُن کے ساتھ اُس کا خون کا رشتہ تھا، ناخن ہے کوشت تو بھی بھی جدائیں ہوسکتا۔ مراس کا خون پید نہیں کیوں سفید ہو گیا تھا۔ شایدا ہے تھر کے سکون کو برقر ار رکفے کی کوشش میں وہ نادانستہ یا دانستہ طور پر ا بنول کے ساتھ بے دخی پر تنا تھا۔جس پر بعد میں اُسے چھتادے کے زہر مے اگر فینے لگتے تھے۔ کونکہ خون کی مشش تو اپنی جگہ حقیقت تھی۔ جس سے ووا نکار تہیں کرسکتا تھا۔ تر بعد کے پچھتا وؤں کا کیا فائدہ جب أس كے والدين اور بھائي بهن أس سے بدكمان ہو چکے تھے۔

**☆.....☆.....☆** 

' پیلوعفیر و بیگم تمہارے بیٹے نے ہاری جمع یو بھی لو نے کا ایک اور ڈرامہ رجانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ مبارک احدفے عالی کے سرکی جانب سے بھیجے محے تین سنبری لفافوں میں بندعقیقے کا کارڈ دے کر بیوی

' كيول كيا بواع، "عفير ه بيكم في لفاف ماته میں پکڑ کر یو چھا۔

'' خود بی کھول کر د مکھ لو۔ مجھے تو عالی کے سسر کا ملازم بد که کردے کر گیا ہے کہ یہ نیج کے ایکے ہفتے ہونے والے عقیقے کے کارؤیں ایک کارؤ ہمارے لیے ہے جبکہ باقی دو صیاحت اور شہاب کے سسرال والوں ك لي إلى إلى مدار والعصول كي تظرول

میں ہمیں گرانے کا نیا پروگرام مرتب کیا گیا ہے۔'' اصاف لگ رہاتھا۔ میارک احمرنے جلے کئے لیجے میں کہا۔

'' ہمیں نا عالی سے غرض ہے نا اُس کے بیج

سے ۔۔۔۔۔ تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے الی تقریبات میں
جانے کی۔ جہاں ہماری دوکوڑی کی بھی عزت نہ ہو۔
دیسے بھی دیکھا جائے تو وہ بچہ ہمارا پوتا ہے ہماری نسل
ہے۔اُس کے عقیقے کی رسم کرنا ہمارا حق تھا۔یا اُس کے نصیال کا ۔۔۔۔۔ بجیب ہی رواج ہے اِن امیر لوگوں کے ۔۔۔۔ دوسروں کے پالے پوسے بیخ بھی ہتھیا لیتے ہیں اُن کی اولا د پر بھی قبضہ بھالیتے ہیں۔'' عفیرہ بیگم نے بھرائی ہوئی پر بھی قبضہ بھالیتے ہیں۔'' عفیرہ بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اور تینوں لفا فے ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔۔۔۔۔۔۔ دوسروں کا اور تینوں لفا فے ڈسٹ بن میں ڈال

#### 

'' عالی بیٹا آپ کے والدین ، صاحت بیٹی اُس کے سرال والے اور شہاب بیٹے کے سرال والے شیں آئے کیا ابھی تک .....اُن سے فون کرکے پوچھو کہ وہ کب تک آئیں گے تا کہ عقیقے کی رسم اوا کی جائے۔'' عالی کے سرنے سارے مہمانوں کا طائزانہ انداز میں جائز ہ لے کر کہا۔

"مراخیال ہے انگل آپ لوگ رسم کر لیں۔ اُن لوگوں نے آنا ہوتا تو اب تک آجاتے۔"عالی نے لا پرواہی سے کہا۔

''فیک ہے ۔۔۔۔۔ جیسے تمہاری مرضی۔' آج پیکل کی تج دھج ویکھنے والی تھی۔ انتہائی خوبصورت سنہری بارڈر والی شیفون کی ساڑھی میں ملیوں وہ بے صدا چھی لگ رہی تھی۔ بیوٹمیشن نے اُس کا میک اپ بھی بے حدمہارت سے کیا تھا۔ او نجی ہیل والی سنہری تلے والی سینڈل میں اُس کا قد خاصا نمایاں لگ رہا تھا۔ سونے کے ڈائمنڈ جڑے نازک ہی جیولری سیٹ نے اُس کی تج دھج کو جار چا نمرلگا دیے تھے۔ بچہ جس کو عالی مولی کہتا تھا جبکہ پھی نے اُس کا نام وانیال رکھا تھا۔ نیوی بلوگر کے خوبصورت ڈریس میں بہت تج رہا تھا۔ چونکہ ڈیڑھ ماہ کا ہو چکا تھا۔ اس لیے اب کائی صحت مند اور موتا تازہ لگ رہا تھا۔ رنگ بھی قدرے

عالی سفید لان کے کرتے اور سفید کاٹن کی شلوار زیب تن کیے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ پاؤں میں خوبصورت ملتانی کھیہ پہن رکھا تھا۔ یہاں ماں تو نہیں تھی جس کی نگا ہیں اُس کی بلائیں لیتیں۔ نا بہن تھی جو دعا ئیس پڑھ پڑھ کر دور ہی ہے اُس پر دم کرتی کہ اللہ اُے نظر بدے محفوظ رکھے۔ تا ہی اُس پر فخر کرنے والا باپ تھا۔ نا اُسے چاہے والا بھائی تھا۔ وہ تو غیر لوگوں میں گھر اہوا تھا۔

جب سارے مہمان آ چے تو عقیقے کی رہم اوا کی ۔ دو بروں کوصد نے کے طور پر ذی کیا گیا جن کا گوشت بیتی خانے میں بجوا دیا گیا۔ پھر مہمانوں نے باری اس بی پر آ کر پکی اور بیچے کے تحالف چی اس کے ۔ کی لوگوں نے لفافوں میں بند کیش دیا۔ کو بصورت گفٹ بیپرز میں پیک کیے گئے تخفے ایک خوبصورت گفٹ بیپرز میں پیک کیے گئے تخفے ایک بوری می میز پر دکھے جارہے تھے۔ جو اس بی کی کی ایک طرف بار کی کیوکا مرف بار کی کیوکا دور چلا۔ کی انظام تھا۔ تاکہ مہمان گرم گرم تکھے یا تی کیاب سے انظام تھا۔ تاکہ مہمان گرم گرم تکھے یا تی کیاب سے الطف اندوز ہوگئیں۔

عالی پکی اور گر کے دوسرے افراد ایک ایک مہمان کے پاس جاکر اُن کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ مہمان کو شار دلی ہے گھانے سے انصاف کرتے ہوئے اُنہیں مہار کہاد پیش کررہے تھے۔ نتھا دانیال یا مولی جیلہ بواکی گود میں مزے سے سور ہاتھا۔ اس بات سے بے خبر کہ اُس کی دنیا میں آ مدکی خوشی میں اتن شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جارہا ہے۔

سے قدرت کا اپنائی انظام ہے کہ پچھ لوگوں کے
پاس جائز و ناجائز طریقوں سے کمایا ہواا تناہیہ ہے کہ
وہ اُسے خرج کرنے کے بہانے ڈھونڈ ھتے پھرتے
ہیں۔ شادیوں برتھ ڈے پارتیوں اور دیگر تقریبات
میں اتنا ہے تحاشا کھا نا بنایا جاتا ہے اور ضائع بھی کیا
جاتا ہے کہ اس سے کی غریب کنبوں کا کئی مہینے کا راشن
جاتا ہے کہ اس سے کی غریب کنبوں کا کئی مہینے کا راشن

كرتے ہوئے اپنے غريب ملازموں اورغريب رشتے داروں کی مدد کرتے ہوئے لوگوں کی جان جاتی ہے۔ محر مختلف فتم کی تقریبات اور فنکشز پر دل کھول کررو پیہ لٹاتے ہوئے انہیں ذرائھی ملال نہیں ہوتا۔

تقریب کے اختام پرمہمانوں کر خصت کر کے جب پنگی اور عالی اینے کمرے میں آئے تو وہ بے صد تھے ہوئے تھے۔اس لیے لباس تبدیل کر کے فورا ہی مونے کے لیے لیٹ گئے۔ گفٹ سارے اُن کے کمرے میں پہنچا دیے گئے تھے گرانہیں کھولنے کا فیصلہ المحلے ون تک ملتوی کردیا گیا۔

اگر چہ پنکی ول ہی ول میں بے صدخوش تھی کہ عالی کے والدین اور اُس کی بہن تقریب میں شریک نہیں ہوئے مربونبی تجابل عارفانہے کام لے کربولی۔ " عال ای ابو کیوں تبیں آئے یا یانے توسب کے كارؤ ملازم كے باتھ بجوائے تھے،كياناراض بيل وه؟" '' نہیں بہت خوش ہیں۔ اُن کے پہلے یوتے کا عقیقہ اُن کے بیٹے کے امیر کبیر سرال کے تحریس کیا كيا ب- البين أو بمنكر ع والتي بوئ آ ناجاب تھا۔ ہیں نا ..... ' عالی نے اپنے اعدر کی ساری مخی اور

فرسزيشن ايك ايك لفظ ميس سوكركها -متم توبس ناہر بات براز نے کا بہانہ ڈھونڈ کیتے ہو۔اب اگر یایانے اپن خوتی سے اینے کھریں اپ نواے کے لیے ایک تقریب کرلی تو اس سے کیا فرق یڑتا ہے تمہارے والدین نے تو حجوٹے منہ بھی ہمیں نہیں یو چھا۔ کراچی ہے واپس آنے کے بعد فون تک مجی ہیں کیا۔ ہم ایک ہفتہ سے یہاں آئے ہوتے ہیں۔انہوں نے بلایا ہمیں اپنے تھر میں .....ا کروہ پیہ کہتے کہ عقیقے کی تقریب وہ اپنے ہاں کریں گے تو ہم رقب کوئی انکار کرتے بلکہ مجمی خوشی خوش شاقل ہوتے۔ شہاب اور صباحت کی مثلنی میں بھی تو میرے سارے کھر والے گئے ہی تھےنا۔'' پنگی نے بھی ترکی بہترکی کہا۔ " تم نے اپنے گھر میں اُن کی بوی عزت افزائی ک محی نا۔ جودہ تم سے رابطہ کرتے یا تمہارے بینے کے اعزاز میں وہ کوئی جشن میرت مناتے کیاُن کےاہتے جاؤے لائے ہوئے تخفی تم نے کھولنے کی زحمت بھی

کوارا نا کی۔ وہ اتنے اہتمام ہے متعالی بنوا کر لے کر آئے اور تم نے وہ نو کروں کے حوالے کردی کوئی کتنا بى غريب اور كرايز ابو \_ برانسان ميس عزت نفس بوتي ہے اور کوئی مخص بھی اپنی انسلف برداشت نبیں کرتا۔ اگر میں تمہارے والدین اور بھائیوں کے ساتھ بدسلو کی تو دور کی بات ہے تھوڑی ہی بھی بے رخی اختیار كرول توتم ميرا جينا حرام كردو-" عالى ب حد دمكى ہور ہاتھا۔

"اصل بات يدے محترم عالى صاحب كآب لوگ جو نیلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگوں میں حسداوراحیاس کنزی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بجرا ہوا ہے۔خورتو اپنی حیثیت بہتر کرنے کی صلاحیت مہیں رکھتے اور دوسرے میے والے اور صاحب حقیت لوگوں سے نفرت کا اظہار کر کے اپنی محرومیوں کا انتقام لیتے ہیں۔اتی می بات ہے آیا مجھ میں۔ " پنگی نے دو توک انداز میں کہا۔

وو منت تك لا موريس قيام كے بعد عالى كرا كى واپس چلا گیا۔اس دوران باوجودخواہش کے اُس نے اینے کمر والول سے رابط نہیں کیا نائی اُن سے ملنے کے لیے گیا۔اصل میں وہ شرمندہ تھا۔ ایک تو اپنے کھر میں اُن کے ساتھ روار کھنے والے رویے کی وجہ ہے، دوسرانج كعقيق كارعم سرال ميس كرن يروه ورتا تھا کہ ماں باب أے آ رے باتھوں لیں مے۔ حالاتک اسسليلي مِين أس كاتو كوئي قصور بي نا تفا\_ پنگي ايك خود سرعورت تھی۔ وہ ہرمعالم میں اپنی مرضی چلائی تھی۔ ☆.....☆.....☆

تھیک و حانی بجے سعد رہے بیٹم کے یارلرے انیلہ نکل کرقریب واقع بس اساپ کی طرف نیکی گئی۔وہاں كمزے ابھى أے كھ بى در بولى تھى كدايك سياه نيونا کرولا اُس کے پاس آگر رک گئے۔ چونکہ انیلہ نے حارث احدی بیگاڑی سلم بیس دیمی تھی ہے۔ اس لیےوہ سلے یہی مجی کہ توئی اوباش مخص أے تنگ كرنے كے کیے اُس کے قریب آ کرز کا ہے۔ مگر جب حادث احمد نے اُس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اوراً سے اندر گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ تو وہ خاموثی ہے گاڑی میں بیٹھ گئی۔

گاڑی میں بیٹے کر اُس نے اپنی بڑی کی ساہ رنگ کی گریس لے آیا۔ ایک کینال کی جدیدانداز کی کی وقتی جارت انیلہ کو چرے پرڈال لیا۔

بہت اپنی طرح ڈیکوریٹ کی گئی ہی ۔ حارت انیلہ کو دین کے گئی ہی ۔ حارت انیلہ کو دین کے گئی ہی ۔ حارت انیلہ کو دین کے اور میں کے آیا۔ کرے میں فرش پر دین کو دین کی ہوگ ۔ جارت کی ہوگ ہوگ کی ہوگ ہی ۔ جبہ سائنے حارث احمد نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔

مارت احمد نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔

مارت احمد نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔

د اور ایک خوبصورت کی لڑی کی اور دو بچوں کی اور کو اور دو بچوں کی تصویر کے مارٹ کی ہوگ ہی ۔ حارت اور ایک خوبصورت کی لڑی اور دو بچوں کی تصویر کے ۔ مارٹ کی اور دو بچوں کی تصویر ہے۔ کا دو دو بچوں کی دو بچوں کی تصویر ہے۔ کا دو دو بچوں کی دو ب

' پیمیری بیوی اور بچول کی تصویر ہے۔'' حارث نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ا نیلہ کو اُس کی بیوی کی شکل کچھ جانی پیچائی ی گئی مرأے یا دہیں آیا کہ اُس نے اُے کہاں ویکھا تھا۔ ساڑھے چار بجے حارث انبلہ کے ہمراہ ایج کھ ے لکلا اور اُس کے سے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ " حارث صاحب كيايه بهتر كيس بكه بم لوك في الحال خفیہ طور پر ہی سی تکاح کر میں میرا مطلب ہے کہ بغيرتكاح كي "" انيله في الحيات موع كما-'' او کے .....او کے ..... ذُ ونٹ وری وقت آ نے برسب کچھ ہوجائے گا۔ فکر نا کرد۔ میں نے تم سے ممٹنٹ کی ہے تو اُسے پورائجی کردں گا۔ ٹی الحال جیسے چل رہا ہے چلنے دو۔ " حارث نے زم لیج میں کہا۔ تو جواب میں الیلہ خاموش ہوگئی۔ اب أس كى تمام تر امیدیں حارث کی ذات ہی ہے وابست میں۔ اس کیے وہ جا ہی تھی کہ کسی طرح أے شاوی کے لیے قائل کر لے اس لیے وہ اُس کی ہریات مان رہی تھی۔ اس کے پاس اور کوئی جارہ بھی تو نہ تھا۔اس شکاری نے ایسے طریقے سے مجانبا تھا کہ وہ بس بیں چھی کی طرح

ریا۔ اُسے آفس کے سامنے ڈراپ کر کے حارث باہر بی سے چلا گیا۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ماریہ فون پر کی سے باتوں میں مصروف تھی۔ انیلہ آ ہتہ آ ہتہ چلتی ہوئی اُس کے پاس جاکر کھڑی ہوگئی۔ ماریہ نے فون کا سلسامنقطع کیا۔

أس كے جال ميں پير پيرا كررہ كئ تھى۔ اور جا ج

ہوئے بھی اُس کے چنگل سے آ زادنہیں ہوسکتی تھی۔

اس لیے اُس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ

''اچھا چلو کھا نا ناسمی کچھا در کھالو۔''
الکی اللہ بھے ریگل ہے دہی بھلے کھلا دیں۔ وہ بھے بہت پہند ہیں۔' انبلہ نے منہ میں پائی جرکز کہا۔
اُس کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹے کر ریگل چوک پر بلنے والے مشہور و معروف دہی بھلے کھائے۔ وہ جب بھی وہاں ہے وین یا بس پر گزرتی تھی تو وہ کو وہ وہ ب بھی وہاں ہے وین یا بس پر گزرتی تھی تو وہ کو وہ وہ ب بھی وہاں ہے وین یا بس پر گزرتی تھی تو وہ کو ایس کے اُس کے اُس کے دار کے نہاں آئے جب اُسے موقع ملا اُلو اُس نے اپنی اس خواہش کا فانوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اُس کی اس معمولی کی فانوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اُس کی اس معمولی سی خواہش پر حارث احمد دل ہی دل میں ہیا۔ اور سوچنے طرح اور گا کہ بے چاری غریب لڑی کی خواہشات بھی اُس کی طرح اور گا کہ بے چاری غریب لڑی کی خواہشات بھی اُس کی طرح اور گا کی جی ہیں۔

آ تی تھیں وہ میرے لیے کھرے کھانا بھی لے آتی

ریکل چوک کے قریب گاڑی رکی تو دو تین او کے بھا گے آئے حارث احمد نے انہیں ایک پلیث دنی بھلے لائے وکہا۔ وہی بھلے لائے کو کہا۔

"آپنیں کھائیں سے کیا؟"

" فرنبین میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ اس لیے میں دو پہر کو کھ نہیں لیتا ..... اب رات ہی کو کھا نا کھاؤں گا۔ " تھوڑی دیر میں لڑکا دہی بھلوں کی ڈس پوزیبل پلیٹ لے آیا۔ حارث نے پلیٹ انیلہ کے حوالے کی۔ اور گاڑی آئے بڑھادی۔

حارث کی بیوی چونکیہ میکے گئی ہو کی تھی۔ ملاز مہ کو حارث نے چھٹی دے دی تھی۔اس لیے وہ انیلہ کوا پخ نے کہا توانیلہ شکریہ کہہ کرایک صوبے پر بیٹے گئی۔ محر كافى دريتك شرميلا أے أس كى كام كے بارے ميں ہدایات وی رہی اور پھراے خوداس کے کیبن تک

خھوڑ کرآئی۔

شرمیلا خاصی مادر ن الرک تھی اس نے نیلے رنگ کی چست جینز پہن رکھی تھی۔ نیلی ہی دھار ہوں والی چھوٹی ی ٹی شرف تھی۔جس کے بازو باف تھے۔ ياؤں ميں سياه پنسل جيل والى سيندل محى- محلے ميں موتے موتے بینڈ زوالی کمبی کی مالا کا نوں میں مالا کے ہمرنگ موتیوں والی ایئر رنگ اور دائیں ہاتھ جیں چوڑا ساير يسليك بهنا بوا تفارأس كاقداكر جهجونا تفايح او فی بیل نے اُس کی کی بوری کردی تھی۔سانو لے ریگ کے باوجوداس کے جمرے میں بلاکی جاذبیت می سلیقے سے کیے میک اپ کی وجہ سے وہ اور بھی پر کشش لگ رہی تھی۔ انیلہ کو اُس کے سامنے عجیب سا احساس ممتری محسوس موا۔ اُس نے سستا سا پنک کلر کا لان كا محرى بين التيج كيا مواسوث يبهنا موا تعارسوث کے ہمریک چندسو میں خریدی ہوئی معمولی ی چیل پہن ر تھی تھی۔ پنگ لیہ اسٹک اور نیل یالش لگار تھی تھی۔ یہ دونوں چزیں بھی معمولی کا تھیں۔

اب أس نے سوچاتھا كدو وصرف آ فس ہے ملنے والی وس بزار تخواہ ایا کو دیا کرے گی جبکہ یارلرہے جو بھی شخواہ ملے گی وہ کھے اماں کو دے کر باتی این ضروریات کے لیے رکھ لیا کرے گی ۔ تمرایبا وہ صرف سوچ ہی عتی تھی صدیق اے بھی بھی استے بیے اپنے یاس ہیں رکھنے دے گا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی اوراس کا ثبوت اُسے دو دن بعد بی ل گیا۔ جب ایک رات وہ آفس ہے آئی توصدیق نے اُسے بلا کر کہا۔ " سنوار کی کل رات کونو بیجے دکان سے فارغ ہوکر میں تمہارے آفس آؤں گا۔ تمہارے باس سے ملول گا۔ اور اُس سے تمہاری مخواہ کے بارے میں معلوم كروں گا۔ اور أے كبوں كا كەتمبارى تخواہ ميں خود وصول کیا کروں گا۔ای طرح کسی دن سعدیہ بیکم کے بارلر کا چگر لگاؤں گا۔ اور وہاں سے بھی تمہاری سخواہ میں خود لیا کروں گا۔ تمہاراکیا ہے سارا پیسہ اپنے

'' بائے انیلہ ہاؤ آ رہو؟'' مار پہنے کہا۔ " بی فائن .... آب کیسی میں؟" انیلہ نے

پوچھا۔ ''می ں بھی ٹھیک ہوں ۔'' پھراُس نے ایک بزرکو ''میں نامین ر بایا۔ کچھ در بعد ایک آفس بوائے مہیں سے ممودار

' ذیثان بیمیں انیلہ ہیں ہاری نئی ٹیلی فون آ پریٹرائیس ان کے کیبن میں لے جاؤ اورشرمیلا سے اُیوکہ انہیں اِن کے کام کے بارے میں بریف

بى بېترمس ..... ؛ ويان نے مارىي سے كها-اور پھرا نیلہ ہے مخاطب ہوا۔

" آ ع مس" کھے در صنے کے بعد ذیثان ایک کیبن کے پاس رکا اور اُس کے کالے گلاس ڈوریر ہونے سے دستک دی۔

" آ جاؤ ..... ' اندر سے آ واز آئی۔ ذیثان اور انیلہ کیبن کا درواز ہ کول کر اندر داخل ہو گئے۔ کیبن كروروازے كے إلى آئے مائے دوصوفے يزے تھے۔ درمیان مین ایک جیونا ساسینٹرنیبل تھا۔ سامنے د بوار کے پاس آفس ٹیبل تھی جس پر تیلی فون سیٹ اور کمپیوٹر پڑا تھااوراس کے ساتھ پڑئی ریوالونگ چیئر پر ایک بیانو لی سلونی تنکیمے نین تقش والی اسارے می لڑکی

سلام عليكم مس شرميلا ..... بيرس انيله بين جاري نئ آپریٹر ....مس ماریے نے انہیں آپ کے پاس بھیجا ے۔آب انہیں ان کے کام کے بارے میں بریف كرديجيين ويثان فيقصيل سے كها۔

تھیک ہے ..... ذیثان آپ جاؤ، ہیلوانیلہ کیسی میں آپ خوشی ہوئی آپ سے ل کر۔'' شرمیلانے اپنا سانولا لي لم ناخنون والا باته انيله كى جانب يرهاتے ہوتے كيا۔

" مجھے بھی اچھالگا آپ ہے مل کر۔" انیلہ نے مسكرا كرأس كا باتھ اپنے نرم و نازك گلابی ہاتھ میں تھام کر کہا۔ '' آپ کھڑی کیوں ہیں بیٹھ جا کیں نا۔'' شرمیلا

فیشوں میں اُڑا دو مہیں سے کی کیا قدر ..... پھرجس کو ا جا تک ہی اتنی رقم مل جائے تو اُس کا وہی حال ہوتا ہے جو پنجالی میں محاورہ ہے تا کہ بھوے کی بین رجی اور خاك از انے كى \_' صديق نے كرخت ليج ميں كہا۔ ''اب جاؤیبال ہے کھڑی کھڑی میرامنہ کیا تک ربی ہو۔' اور انیلہ آ تھول میں اتر آنے والی کی کو دویے کے بلوے صاف کرتی ہوئی تھے تھے قدموں ے اینے کرے میں آ کربستر برگرینے کے انداز میں ير كئى - جہال يسلے ہى جيلہ بھى سور ہى تھى -

وونوں بہنیں بھین ہی ہے ایک ساتھ ہی سونے کی عادی تھیں۔ چھوٹے سے کمرے میں بھٹکل حار تو عاریائیاں آئی تھیں۔ ایک جاریائی راحیلہ اور اُس ے چھولی بہن کے لیے محصوص تھی ۔جبکہ چوتھی جاریا کی یر سارے دن کی آ وار کی یا پھر محنت مزدوری کے بعد تھے ہارے ظفراور اظہرے سدھ ہوکرسوجاتے تھے۔ " عجيب بي زندگي ب ماري ، كبيل بھي سكھ چين نصیب میں ہیں ہے۔ گھر میں باب ذکیل کرتا ہے اور گرے باہر بھیڑ نے تا مرد ہڑپ کرنے کو تیارر ہے میں ہمارا بی مقدر اس قدر برا کیوں ہے مالک دو جہاں؟''انیلہ بستر پرایک جانب سنڑی ہوئی کیٹی سوچ ر ہی تھی۔ اتنے افراد کے کمرے میں سونے کی وجہ سے عجیب می هنن اورجس ہور ہا تھا۔ سارے دن کی بارش کی وجہ سے گرمی کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا اویرے ہر مھنے دو مھنے کی لوڈ شیڈنگ الگ عذاب تھی۔ جولائی کاحبس ز وہ مہینہ تو ویسے بھی اذیت ناک ہوتا ہے۔اویر سے بجل کی بندش ،انیلہ کا سارا دن بہت سکون سے گزر جاتا تھا۔ یارلر میں بھی اے ی تھا۔ پھر جزير مجى تحا-جب لائث جاتى تحى توجزيراً ن موجاتا

آفس میں بھی بوے بوے اے ی کے بلاث تھے۔اس کیے سارے دن گرمی کا احساس چھو کر بھی مبیں کزرتا تھا۔انیلہ کا دل حابتا تھا کہا ہے آ <sup>می</sup> میل برسرر رکھ کر گہری اور پُرسکون نیندسوجائے بھی نابیدار ہونے کے لیے۔

سپنول کی الیی حسین وا دیوں میں پہنچ جائے جہاں

نا ظالم اور بے رحم ایا ہو، نا حارث اور سکندر جیسے عز تو ں کے کثیرے ہوں اور نا ہی غربت وافلاس کی خوں آشام يريليں اين فلنجول ميں دبوينے كے ليے ہر لمحہ تيار ہول۔بس آلی ہی یا تیں سوچتے ہوئے سارے دن کا تھکا ہوا ذہن اورجسم کسی ناکسی ظرح نیندے ہم آغوش ہوہی جاتا تھااوروہ رات کے چند کھنٹوں کے کیے دنیاو مانیہا ہے بے خبر ہوکرسپنوں کی وادیوں میں محومتی چرتی تھی۔اورخوش کے چندانمول کیے کشید کر لیتی تھی۔ جس سے زندگی کے وکول اور محروموں کی اؤیت قدرے كم بوجاتى تھى۔ اور وہ ايك سے دن كى شروعات کرنے کے لیے تیاں وجاتی تھی۔

جیے صدیق نے کہا تھا اُس نے ویسے ہی کیا۔ رات کو تھیک تو بجے اُس کے آ فس بھیج عمیا۔ اور سیدھا أس كے باس كے ياس كيا تھا۔ وہال بدر وہيں منك تک بیشکر پیتیس کیا کیایا تیں کرتار ہاتھا اُن ہے ، پھر وہ باہر جا کر کیٹ کے جو کیدار کے پاس بیٹھ گیا تھا۔وس بجے انیلہ فارغ ہوگئی تو اُسے آفس کی گاڑی کی بھائے اینے ساتھ موڑ سائیل پر بیٹھا کر گھر کی طرف روانہ

" يه حارث كون ع؟" موز باللك جلات چلاتے صدیق نے اپنے محصوص کرخت کہے میں

" مجھے کیا پہ کون ہے۔" انیلہ نے انجان بنتے ہوئے لا پرواہی ہے کہا۔

''جھوٹ بکتی ہے حرام زادی ، میں تیرے سارے كرتوتوں كے بارے من جان كيا موں \_ اى كيے تو یہاں آیا تھا۔ مجھے چوکیدار نے بتایا ہے کہ تمہارے باس کے دوست کی حارث کے ساتھ اُس کی بوی می گاڑی میں تم برروز دفتر آئی ہو۔ بناؤوہ جھے کون ہے؟ ورندابھی حمہیں کسی گاڑی کے نیچ گرا کر ہمیشہ کے کیے تمہارے منحوس وجود سے چھٹکارا حاصل کرلوں گا۔" صدیق نے غصے بلبلا کر کہا۔

"أ ..... احجما .... حارث نام ب أن كاء ' وه دراصل ایک دومرتبہ میں بس اساب سے پیدل آ مس آربی تھی تو انہوں نے مجھے رائے میں زک کر ابنی " حارث آپ جھے آس کے گیٹ کے بجائے کی قریبی بس اسٹاپ پر اتار دیا کریں۔'' اگلے دن حارث جب انبلہ کو اُس کے آفس ڈراپ کرنے جار ہا تفاتوا نیلہنے أے کہا۔

" كيون؟" حارث نے زخ موز كرأے و كھتے ہوئے استفسار کیا۔ جواب میں انیلہ نے صدیق کے آفس میں آنے اور ساری معلومات حاصل کرنے کے بارے میں بتاویا۔ تو حارث نے کچھ سوچ کر حامی بجرنی۔ اور أے ایک بس اساب کے قریب أتار كر جلا

ہفتے میں دو تین مرتبہ صدیق دکان ہے چھٹی کے بعدانیلہ کو لینے پہنچ جاتا تھا۔ اس کی موٹر سائیل بہت فستدحال ہوچکا تھی۔ جب و واس بیٹ بھٹ کرتی موز سائل برأے لینے کے لیے آتاتو أے بہت شرمند کی محسوس ہو لی تھی۔ چنانچہ ایک دن اُس نے حارث سے اس سلسلے میں بات کی او اس نے اے نی مورسائیل کے لیے چیے وے دیے اور انیلہ نے یہ کہد کر وہ رقم صدیق کودی کدأی فے آص عے قرضدلیا ہاس ے وہ نی موز سائکل لے لے۔ چنانچہ صدیق نے خوش ہوكرنى چم پھائى منداى ۋى 70 قريدلى۔اس طرح انیانے ایک تیرے دوشکار کیے ایک تو صدیق کا منہ بند کردیا تھا کہوہ بلاوجہ اُس کے بارے میں مزید حیمان بین یا کرتا پھرے ..... دوسرے حارث ہے بھی ایک بری رقم بو رکزای کی زیاد تیون کا بدله لیا تھا۔

اب دو اکثر بی سی نائس بہانے اُس سے میے المنفق رہی تھی۔ کیڑے خریدنے کے لیے، بھی میک اپ کا سامان لینے ..... اور بھی جیولری وغیرہ کے لیے اوروہ بردی فراخ ولی ہے اُس کی مند ما بھی رقم اُسے دان كرديتا قفااورا نيله جمران ہوكرسوچى تھى كەايك فيشن میگزین نکالنے کی وجہ ہے وہ اس قدر پیسہ کمالیتا ہے کہ ایے گھر اور بوی بچول کے اخراجات کے بعد إدهر أ دهر بھی لٹاتا پھرتا ہےاب وہ بہت جالاک ہوئی جارہی

وہ سجھ گئی تھی کہ ایک موثی آسامی اُس کے جال میں پینس چکی ہے اور وہ دل کھول کر اُسے نوٹے گی۔ گاڑی میں لفت دے دی تھی۔ وہ چونکہ باس کے دوست ہیں اکثر اُن کے پاس آفس آتے رہے ہیں انہوں نے مجھے آفس میں ویکھا تھا اس لیے مجھے اپنی كازى ميں بيدل جلتے و كم كر بنھاليا۔ مجھے تو أن كا نام بمى تبين پيند

"آپ کواتے سالوں ہے میرا جاب کرنے کے باوجود مجھ پراعتبار ہیں تو تھر بٹھالیں میں آپ کی مرضی اوراجازت ہے کام کرتی ہوں۔ مجھے کوئی شوق تو تہیں پول سارا سارا دن اور آ دهی رات تک محنت مشقت كرنے كا ـ " انبذ نے بوے اعماد ہے كما توجواب ميں صدیق خاموش ہو گیا اور باتی راستہ خاموثی ہی میں کٹا تھا۔ اور اُس نے مزید انیلہ ہے کوئی بازیرس نہیں گی تھی۔ دوسرے دن صدیق سعد یہ بیٹم کے یارٹر میں بھی ملی کیا تھا اور وہاں بھی اُن سے انیلہ کی تخواہ کے بارے میں جمان نین کی تھی۔ ترسدر بیلم نے صدیق و کھری کھری سائی تھیں اور أے غیرت ولانے کی وشش کی تھی کہ وہ اس طرح بٹی کی کمائی کھار ہاہے۔ مگر وه بھی ایک ڈھیٹ تھا سب سن وترش یا تھی س کر مجمى وانت تكالمار با\_

ببرحال چونکه سعدیه بیگم جانتی تنیس که اگر انبول نے صدیق کوزیادہ ڈانٹ ڈیٹی کی یا اُس کوانیلہ کی شخواہ دینے سے انکار کیا تو وہ أے دیاں آنے بی نادے گا۔ انیلہ اینے کام میں ماہر ہو چی تھی اور صدیق أے سی اور پارٹر میں ملازمت دلوا وے گا۔اس کیے سعد یہ بیکم نے طے شدو تخواہ ہے آ دھی تخواہ صدیق کو بتائی تھی۔ تاكرآ دهى انبله كودے سكے جس سے وہ اپنی ضرور يات بوری کر سکے۔ سعدیہ بیٹم کو ویسے بھی اُس جھوٹی ک مظلوم لڑک سے ولی مدروی تھی۔ جس کا سگا باب ہی أع منت مشقت كى چكى مين يسخ كے ليے معاشرے كرتم وكرم يرچور كرخوداس كے يميے سے عيش كرر با تها اوراس عمر مين دوسرابياه رجا كريبتلي بيوي اور بچون ك فرائض بي ميشد كے ليے برى الذمه موكيا تھا۔نشہ واقعی انسان کے ہوش وحواس چھین کر أسے بے غیرت اورخود غرض بنا دیتا ہے۔صدیق کی مروشکل کو دیکھ کر سعد به بیم کا به یقین اور بھی پخته ہو گیا تھا۔

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اورا گراس نے اُس سے شادی تاہمی کی تو کم از کم اُس سے اتنا پیبہ تو ہؤر ہی لے گی کہ اپنی ذندگی آ رام سے گزارے۔ولیے اُس ایسان کا پورا پورا لیقین تھا کہ طارث اُس سے شادی ضرور کرے گا۔ کیونکہ وہ اُس کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ ایک روز بھی اُس سے ملے بغیر نہیں روسکتا تھا۔

سارا دن وہ چونکہ فارغ ہوتا تھا۔اس لیے دن میں کی باراُے فون کرتا تھا۔ با قاعد کی ہے اُسے بارار ك قريى بس اساب ير ليخ آتا تعا- پر بھي أيك ہول میں بک کیے گئے کرے میں لے جاتا۔ بھی کی دوسیت کے خالی ایار شمنٹ میں تو بھی اینے کھر میں جب بھی اُس کی بیوی کھر میں نا ہوتی ۔اور یوں وونوں ہی ایک دوسرے کو بیوتوف بنارے تھے۔ انبلہ اکثر أس سے اپنے باپ کے دکھڑے رولی رہتی تھی اُس نے حارث سے این چھوٹے بہن بھائیوں کے تعلیم حاصل نا کرنے اور فاقے کرنے کے بارے میں اس فدروفت آميزانداز من وكركيا كدأس كاول بيج كيا\_ اور وہ اُس کے باس کے دوست کی حیثیت سے ایک دن اُس کے کمر بھی کیا۔اور اُس نے صدیق کو سمجھایا كدوه سارے بچول كولغليم ولائے أس نے أے كہا كہ بچوں کی پڑھائی کے اخراجات کے بارے میں فکر نا گرے۔ بیسارے اخراجات آفس کی طرف سے ادا کیے جاتیں گے۔ چنانچہ ظفر اور اظہر کو ورکشاپ سے نكال كرايك اكثري مين داخل كرواديا كيا\_ جهال وه میٹرک کی تیاری کرنے گئے۔ ای طرح مجیلہ اور راحیلہ کو بھی لڑ کیوں کے ایک ٹیوٹن سینٹر میں واخلہ مل گیا۔ جہاں دوسال کی تیاری کے بعد وہ لوگ میٹرک

چھوٹی نبیلہ اور چھوٹے دونوں بچوں کو بھی اسکول میں داخلہ دلا دیا گیا۔ حارث کھر کے دیگر اخراجات کے لیے بھی صدیق کے علم میں لائے بغیرانیلہ کو خاصی رقم دینے لگا۔ اور یوں اپنی ذات کی قربانی دے کرانیلہ اپنے بہن بھائیوں اور کھر کی حالت بدلنے میں کامیاب ہوگی اور اپنے ذاتی دکھ کو دل کے نہاں خانوں میں چھپا کر اُس نے سوچا کہ اگر اُس کی حقیر اور بے

معرف ذات اُس کے خاندان کی حالت کو بہتر کرنے میں کسی طرح معاون ہوسکتی ہے تو بہی ہی، البتہ حارث کے ساتھ گناہ آلود تعلقات پر اُس کا خمیر اِسے ملامت کرتا تھا۔ اور وہ اکثر ہی اُسے دیے دیے لفظوں میں شادی کا کہتی رہتی تھی۔ مگر حارث ہوں ہاں کر کے نال دیتا تھا۔ اصل بات ریتھی کہ حارث کی بیوی نے ایک بڑی رقم حق مہر کے طور پر لکھوائی تھی۔ پھر جس گھر میں حارث رہ رہا تھا۔ ریبھی اُس کے والدین نے اُسے جہز میں دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اُس کے والدین نے اُسے جہز میں دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اُس کے والدی لیے تو بھا ہے اپنی بینی کی مدد کرتے رہے تھے۔ ای لیے تو حارث بے فکری اور عیش وعشرت سے زندگی ہر کررہا

وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جیسے ہی اُس نے انبلہ یا کئی اور کڑی ہے شادی کی تو اُس کی بیوی اُس نے لیے اُس کے بیوی اُس کی بیوی اُس کے لیے اس کی بیوی اُس کے لیے اس کے جیوڑ دے گی۔ اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ یوں بھی وہ انبلہ کے ساتھ محض وقت گزاری کررہا تھا۔

جب ہاش کے ایڈرلیں پرسامیہ کو براؤن کلرکا رہے اور ڈیٹر موصول ہوا تو دستخط کرتے ہوئے اُس کے ہاتھ بری طرح کا بنے لگ گئے۔ کیونکہ یہ لیٹر وہاب کی طرف سے تھا اور انچی طرح جانتی تھی کہ اُس کے اندر کیا ہے۔ خط ہاتھ میں پکڑے وہ بوجس قدموں سے این اور ماہ رخ کے مشتر کہ کمرے میں آگئے۔ ماہ رخ کمرے میں ہیں تھی سے مشتر کہ کمرے میں آگئے۔ ماہ رخ کمرے میں ہیں تھی سے میں ہیں تھی ۔ وہ ساتھ والے کمرے میں ہیں تھی اُس کی کیاس فیلوز زیب النساء اور فریحہ کے ساتھ شاپگ کے لیے انارکی تی ہوئی تھی۔

سامیہ کمرے میں آگر دروازہ بند کر کے گرنے کے انداز مین اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور پھر لرزتے ہاتھوں سے لفافہ چاک کرلیا۔ وہاب احمہ نے اُسے اس شرط پر طلاق بھیج دی تھی کہ وہ حق مہر اپنے جہز اور بچوں سے دست بردار ہوجائے گی۔ اور زندگی کے کی موڑ پر بھی وہ نا بچوں پر اپنا حق جمائے گی اور نا بی حق مہر اور اپنے جہز کا مطالبہ کرے گی۔

WWWPANDSTETY.COM

'' کیا ہات ہے سامی کسے فون کیا؟ خبریت ہے نا؟'' سعدیہ بیگم نے تشویش بحرے لہجے میں ہو چھا۔ '' وہ….. وہ ….. ای ….. ججھے ….. طا …..طا سلطلا ق….. ہل گئی ہے۔'' سامیہ نے لڑ کھڑاتی ہوئی آ واز میں بمشکل اپنی بات کھمل کی اور پھر رونے گئی۔

''ک .....کیا.....کہ۔....رہی ہو؟'' سعدیہ بیگم نے بوکھلا کر یو جھا۔

'' میراخیال ہے کہ میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا ہے اچھا خدا حافظ میں پھر فون کروں گی ٹی الحال میری کنڈیشن الی نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں مزید بات کرسکوں۔'' یہ کہہ کر سامیہ نے فون کا سلسلہ منقطع کی دیا۔

سوریہ بیگم کھے دیر تو بھا بھا ک ہاتھ میں بگڑے موبائل کو گھورتی رہیں۔ بھرانبیں یوں محسوس ہوا بیسے اُن کے ہاتھ بیروں میں جان ہی نارہی ہوسر میں عجیب سے دھا کے ہور ہے تھے۔ساراجسم بری طرح لرز رہا

'' ای .....ای پ .... آپ ٹھیک تو ہیں کس کا فون تھا.....کیا ہوا؟' اسمعیہ جو ایک کلا بحث کے بالوں کوؤرائی کررہی تھی۔ ماں کے زرد پڑتے چبرے پرنظر پڑی تو ماں کے پاس چلی آئی۔

''سمعیہ میزی طبیعت نمیک نہیں۔ میرا خیال ہے مجھے گھر چلے جانا چاہیے۔'' سعدیہ بیٹم نے کپکیاتی ہوئی آواز میں کہا۔

'''لیکن امی آپ اکیلی کسے جا کیں گی چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔'' پھروہ پارلر میں کام کرنے والی ایک سینئر اور ذمہ دارلڑ کی ہے کہنے لگی۔

'' عالیہ ہم لوگ گھر جارہے ہیں ہم لوگ پارلر میں موجود کائنٹس کو فارغ کرے گھر چلی جانا۔ چالی تو تمہارے پاس ہوتی ہے نا۔''

'' بی بہتر ہاجی۔'' عالیہ نے جواب دیا۔ توسمعیہ ماں کو سہارا دے کر پارلر سے باہر نکل آئی اور انہیں گاڑی کی بچھلی سیٹ پر پڑے کشنز سے نیک لگا کر بٹھادیا۔ اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر نہایت مختاط کہاں تو وہ اس زیردی کے نابیندیدہ رہے کو ہمیشہ سے ختم کرنے کی آرز ومندھی تگریتہ نہیں کیا ہوا كهأس كاول احا تك بحرآيا اوروه تنكيه من منه جهياكر دھوال دھار رونے می۔ أے اپن اس كيفيت كى مجھ نہیں آ ربی تھی کہ یہ خوشی کے آنسو تھے یا دکھ کے .... دراصل أے يفين ناتھا كروباب أے اس قدر آسانى سے طلاق دے دے گا۔ وہ جھتی تھی کہ وہاب اُس کے عشق میں اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ وہ اُس سے جدائی کا تصور بھی میال سمجھے گا۔ کی مرتبہ اُس نے اُس سے بدقمیزی کاتھی۔ اُس کا گھر چھوڑ کر والدین کے گھر جا میمی تھی۔ اُسے نظر انداز کرتی تھی ..... بھی اُس کے ساتھ لگاوٹ ہے بات کی نا ہی اُسے شوہر کی حیثیت ے دوعزت اوراحتر ام دیا جس کا وہ آرز ومند ہی رہا۔ وہ جب تک اُس کے تحریض رہی ہمیشہ ہی من مانی کرتی ر بی اس کے باوجود پر جیس کیوں أے امید واتن تھی كروبابأے چھوڑنے كا بھى بھى فيدانہيں كرے گا-ونیا کی کوئی بھی عورت نہیں جاہتی کہ اُس کا بسا بایا گر اجر جائے۔ وہ گھرے کے گھر ہوجائے اور طلاق جیسا کنگ اُس کی ذات پر لگے۔شوہر ظالم ہو، بے و فاہو، بدصورت ہو، جاہل ہو، و نیا بھر کے عیب اُس میں کیوں نا ہوں پھر بھی عورت کی کہی وسٹس ہوتی ہ کہ دنیا والوں کی نظروں میں آس کا مجرم قائم رہے اندرون خاندأس كے ساتھ كيسا ہى برابرتا ؤ ہومگر پھر بھى

وہ اپنے گھر کو بچانے کی تک ودوکرتی رہتی ہے۔
اگر چہ سامیہ عام عورتوں کی طرح نا تو شوہر
پرست بھی نا ہی اُسے گھر کے بسنے یا اجڑنے کی کوئی فکر
تھی بلکہ ووتو اس نا گوار اور بے جوڑ بندھن کے ٹوٹے
کی دعا تم ما نگا کرتی تھی۔ تا کہ آزا ای اور بے فکری
سے اپنی تعلیم عمل کرے اور پھر کی آئیڈیل بندے کو اپنا
جون ساتھی بنا کر سکھ چین ہے ایک آئیڈیل بندے کو اپنا
کرے۔ اور آج اُس کی ایک خواہش تو بر آئی تھی کہ
وہاب جسے قابل نفرت محص سے اُسے چھٹکا دا مل کیا
تھا۔ تو وہ رور ہی تھی جب کا فی در رونے کے بعد دل کا
بوجھ بلکا ہو گیا تو پھر اُس نے سعدیہ بیٹم کو فون کیا۔ وہ
اس وقت یارلر میں تھیں۔

WWW.PAISOM

گھبراہٹ ی محسوں ہوئے گئی۔اور پھروہ بے اختیار رونے لگیں۔

''امی جی ۔۔۔۔۔ بیاری امی۔۔۔۔ کیوں رور ہی ہیں۔
آپ۔۔۔۔ اس سے تو آپ کی طبیعت اور زیادہ گر جائے گی۔ کہیں سامیہ آپی نے تو کچونہیں کہا آپ کو۔۔۔۔ کیونکہ جب سے پارلر میں آپ کوفون آیا ہے۔ اُس وقت سے ہی آپ کی بیرطالت ہے میں نے آپ کے موبائل کو چیک کیا ہے۔ سامیہ آپی ہی کے نمبر سے کال آئی تھی۔'' اچا تک سمعیہ نے پھیسوچ کر کہا۔ کال آئی تھی۔'' اچا تک سمعیہ نے پھیسوچ کر کہا۔ کنپٹیوں کو دونوں ہاتھوں سے وہاتے ہوئے بے چارگی

"الی پلیز آپ کے ذہن پر جو بھی ہو جہ ہے۔ اُس سے چھٹکارے کی مجل صورت ہے کہ جو بات بھی آپ کو پریشان کردہی ہے۔ وہ کہددیں درندآپ کالی پی ادر شوکر لیول پریشانی سے مزید بڑھ جائے گی۔'' سمعیہ نے مال کی پیشانی کو بوسدد ہے ہوئے کہا۔

'' ہاں ای .....سمعیہ نمیک کہدری ہے۔ پلیز آپ یوں خود کو ہلکان نا کریں۔ اور جو بھی بات ہے فورا کہہ ڈالیں۔ ہماری پریشائی کا خیال نا کریں۔'' ہانیہ نے مان کے بالوں کو سمیٹ کر کلپ لگادیا۔ جو بری طرح بھرے ہوئے تھے۔

'' کیا کہوں ۔۔۔۔۔ کیسے کہوں ۔۔۔۔۔ تقدیر نے یہ دن بھی دکھانا تھا۔ یہ سب سامیہ کی ضداور ہونے دھری کی وجہ سے ہوا ہے۔ ورنہ دہاب ایسانہیں تھا۔ اُس نے اسخ برسوں تک اُس کی بدتمیزیوں کے باوجوداُس سے نبھاہ کرنے کی کوشش کی۔ اب جب تم دونوں کے سسرال دالوں کو پہتہ چلے گا کہ بڑی بٹی کی طلاق ہوگئ تو وہ کیا سوچیں گے۔ وہ یہی سمجھیں گے نا کہ سامیہ الی وی کی میں ہونے کے باوجوداُس ویکی تھی بھی تین بچوں کی ماں ہونے کے باوجوداُس کے شوہر نے اُسے طلاق دے دی کس قدر بدنا می ہوگ ورنہ کے شوہر نے اُسے طلاق دے دی کس قدر بدنا می ہوگ ورنہ کے شوہر نے اُسے طلاق دے دی کس قدر بدنا می ہوگ ورنہ کے شوہر نے اُس نہیں جھوڑا۔'' یہ کہہ کر سعدیہ بیٹم دکھانے کے قابل نہیں جھوڑا۔'' یہ کہہ کر سعدیہ بیٹم دکھانے کے قابل نہیں جھوڑا۔'' یہ کہہ کر سعدیہ بیٹم دکھانے سے دو نے گئیوں سے دو نے گئیں۔

''ای .....ای پلیز آپ ناروئیں \_ پچینیں ہوگا

'' تینوں بچوں نے گفیرا کر یو جھا۔ نا۔'' تینوں بچوں نے گفیرا کر یو جھا۔

'' کچھٹیں .....وہ ای کی تھوڑی کی طبیعت خراب ہوگئی تھی۔ اس لیے سمعیہ انہیں گھر لے آئی ہے۔ تم لوگ جا کا جات ہیں۔' ہانیہ لوگ جا کر پڑھو، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔' ہانیہ نے تینوں بچوں سے کہا۔ تو وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں طلے گئے۔

"ای میہ جوس کی لیں۔ آپ کی طبیعت سنجل جائے گی۔" ہانیہ نے بیڈر پرنڈ ھال پڑی سعدیہ بیٹم کے پاس جاکر کہا۔ تو سمعیہ نے انہیں سہارا دے کر افغایا۔اور ہانیہ نے جوس کا گلاس اُن کے لیوں سے رگادیا۔دوگھونٹ جوس لے کر کہا۔

"د نہیں پلیز ای پوراگلاس پی لیں .....گری بھی تو بہت ہے موسم بھی طبس آلود ہے۔ سمعیہ اے ی آن کردو۔ کولنگ کم رکھنا۔ ' ہانیہ نے جوس کا گلاس دوبارہ سعدیہ بیگم کے لبول سے لگاتے ہوئے کہا۔ پھر گھونٹ گھونٹ کر کے سعدیہ بیگم نے جوس پی لیا۔ تو اُن کی طبیعت قدرے بحالِ ہوگئی۔

''امی اس قدرگری میں آپ پارلر ناجایا کریں۔ سارا دن وہاں انیلہ ہوتی ہے پھر عالیہ بھی بہت بجھدار ہے۔ میں اور سمعیہ بھی باری باری چلی جاتی ہیں۔ آپ تھک جاتی جیں اب آپ سے آئی محنت نہیں ہوتی۔ پھر پچھلے پچھ دنوں سے آپ سامی آپی کی وجہ سے بھی مینشن میں جیں۔'' ہانیہ نے مال کے سرکو ہو لے ہولے دیا تے ہوئے کہا۔ سامیہ کا نام سن کر سعد یہ بیگم کو دویارہ

کے بغیر رونہیں عتی۔ پیٹنیس اب کیے ای تعلیم ممل رے گی۔ وہ تو بالکل تبی دامان ہے۔ " سعدیہ بیکم نے گلو گیر کہے میں کہا۔

' و خنبیں ای آئی اتنی بھی تہی وامال نہیں ہیں۔ و ہاب بھائی نے میڈیکل کی پڑھائی کے بورے یا کچ سالوں کے اخراجات اُن کے نام بینک میں جمع کروادیے تھےاوراُس کےعلاوہ سارے زیورات بھی بینک کے لاکر میں ہیں۔ بدلا کربھی آئی کے نام پر ہے بینک کی چیک بک اور لاکر کی جانی ہر وقت آنی کے برس میں ہوتی ہے یہ بات پچھ عرصہ پہلے ہی آئی نے مجھے بتائی ہے۔انشاءاللدان کی تعلیم بغیر کی رکاوٹ کے مکمل ہوجائے گی۔ اُن کا تعلیمی ریکارڈ ہمیشہ ہی شاہدارہ باہے میڈیکل کالج کے فرسٹ پروف میں بھی انہوں نے سکینڈ پوزیشن کی تھی۔ اور اب بھی یقینا وہ المجھے نمبر عی لیں گی۔ فی الحال تو کا کچ میں دو ماہ کی چھٹیاں ہیں۔وواین دوست ماورخ کے ساتھ ہاشل کے کمرے میں رور ہی ہیں۔ باشل کے اخراجات بھی انہوں نے اوا کرو ہے ہیں۔ اس کیے انہیں اس ملسلے میں کوئی مینشن نہیں ہے آپ بس ان کی کامیابی کے لیے دعا کیا کیجیے۔ رہی یایا کی تاراضکی کی بات تو وہ بھی جب البيس آيل کي ہے گناہي کا يقين ہوجائے گا تو وہ شد انہیں معاف کرے خود ہی کرلے آئیں گے۔ ہانیہ نے نہایت تفصیل سے مان کو بتایا تو سعد یہ بیکم نے اطمینان کی سانس کی اور ہرقتم کے اندیثوں ہے اُن کا ذ بن آ زا د ہواتو اُن کی طبیعت بھی کا فی بہتر ہوگئی۔

\$ ..... \$

'' کیابات ہے سامیتم اتن پریشان کیوں ہوا بھی تک بیڈ پر کیوں لیٹی ہوئی ہوا تنا دن چڑھآیا ہے۔تم نے رات گوبھی کھا نانہیں کھایا اور اب بھی ناشتے کے لیے ڈائنگ ہال میں نہیں گئیں۔ خیریت ہے تا۔'' ماہ رخ نے کمرے میں داخل ہوکر بیڈیر ویران جمرہ لیے لیٹی ہوئی سامیہ کودیکھ کریو چھا۔

'' وووہ میری طبیعت میجھ ٹھیک نہیں ہے۔'' سامیہ تے کمزور آواز میں کہا۔

' مگریدا جا تک تمهاری طبیعت کیے خراب ہوگئی۔

کوئی ہمیں کیے ہیں کے گاجو تقدیریں لکھا تھا وہ ہو گیا یہ یا یا کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے بغیر سویے سمجھ سائی آئی کے انکار کے باوجود اتنی چھوٹی عمر میں اُس سے دو تنی عمر کے مخص ہے اُس کی شاوی کردی۔ ایسی ہے جوڑشاد یوں کا یمی انجام ہوا کرتا ہے۔آپاوگ سامی آ بی کو اُن کے حال پر خپھوڑ دیں۔ وہ پڑتھی لکھی ہیں ڈاکٹرین رہی ہیں اُن کامستقبل محفوظ ہے۔

رہی ہاہے ہم دونوں کے سسرال والوں کی تو اگروہ السے ہی جھوٹی ذہنیت کے مالک ہیں کہ محض بہن کی طلاق ہوجانے پر ہمارے ساتھ رشتہ فتم کردیں گے تو کردیں۔ ہم کوئی کری میزی مہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پریشان ہوتے رہیں کہوہ سے ہیں گے وہ کہیں گے ۔ اب زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے آج کی پڑھی لکھی عورتیں باشعوراور پُراعتا دیں وہ کسی کا دستِ تمرین کر رہنے کے بجائے اپنے زورِ بازو کے بل پر جینا جا ہتی ہں۔ آپ نے بھی تو ساری زندگی یا رار چلا کر تھر کے اخراجات یورے کرنے کے لیے یا یا کا بھر پورساتھ دیا

سامی آپی کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ وو اُن کی قسمت تھی۔اور اِس سلیلے میں وہاب بھائی کو بری الذمہ قرار نہیں ویا جاسکتا۔انہوں نے کیوں اُن کے کر دار مرحملہ کیا۔ ملازموں کے ذریعے اُن کی تُوہ لینے کی توشش کی ۔ سامی آیی بہت مضبوط کر دار کی مالک نیں۔ وہ بھی کوئی غلط قدم شیں اٹھاسکتیں۔خواہ کچھ بھی ہوجائے۔ بیسب کھے وہاب بھائی کی شکی طبیعت کی وجہ سے ہوا ہے۔' ہانیے نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے مال کے آنسو پو تچھتے ہوئے کہا۔

" الله تعالى عى بهترى فرمائيس ورينه تو ميس بهت ما یویں اور پریشان ہوں۔ میری لاڈلی بچی پر ہمیشہ کے لے گھر کے دروازے بند ہوگئے ہیں۔تمہارے پایا نے بختی ہے کہہ دیا ہے کہ اُن کے جیتے جی وہ اِس کھر کی وہلیز یارمبیں کرعتی۔ وہ تو انہوں نے سیجی کہدویا ہے کہ ہم میں ہے کوئی بھی بھی بھی اس سے سی محارابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔سامیہ خود ہی مجھے فون کر لیتی ہے کیا کروں ماں ہوں : ۔اُس سے بات

کل شام کو جب میں حمہیں کمرے میں تیموز کر کئی تھی ۔ تو تم ٹھیک ٹھاک تھیں۔ پھرا جا تک کیا ہو گیا؟ تھر میں تو سب ٹھیک جیں ایک تو مجھے تنہاری یوں اجا تک ہاسٹل میں آ کرد ہے کی وجہ بھی بھی جھٹیں آ رہی۔ کوئی گڑ بڑے کیا۔تم اگر مجھے کچھ بتانا مناسب مہیں مجھتیں تو تمہاری مرضی۔'' ماہ رخ نے قدرے ناراض ناراض سے کہے میں کہا۔ تو سامیہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ کئے۔

" آؤيهال بيخوميرك ياس ..... بليزتم توجي ہے ناراض نا ہو۔ایک تم بی تو اس مجری دنیا میں واحد تخلف بستی ہوجس پر میں آئی تھیں بند کر کے اعتا د کر علی ہوں۔ای لیے تو سیدھی تہاری یاس بی آئی ہوں۔ سامیہ نے آتھوں میں ہےا ختیارا ثرآنے والے آنسو توے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اور چر یری سے طلاق نامه ماه رخ کی جانب بوها ویا۔

" ہول ..... تو ب بات ہے۔ تم تو اینے شوہر کو ناپیند کرتی تھیں۔ پھر طلاق کھنے پر اس قدر سوگ منانے کی وجہ یو چھ علی ہوں۔'' ماہ رخ نے جیران ہو کر

" تہاری ابھی شادی نہیں ہوئی تا۔ اس لیے تم نہیں مجھو گی کہ ایک شادی شدہ مورت کو بغیر کسی وجہ اور قصور کے کے طلاق وے دی جائے تو بیمعاشرہ عورت بی کومور والزام تھبرا تاہے۔ کوئی اُس مردے بازیرس

" بیر تھیک ہے کہ میں اپنے شوہر کو پسندنہیں کرتی تھی۔ بلکہ کی حد تک اُس سے نفرت ہی کرتی تھی۔ مر یہ بھی نہیں سوجا تھا کہ وہ اِس طرح مجھے طلاق دے کر میرے والدین اور بہن بھائیوں کی نظروں میں مجھے گرا دےگا۔میرے یا یا سراسر مجھے تصور وار سمجھتے ہیں۔'' '' محض میری وجہ ہے ناصرف میرے والدین کو رسوائی ہوئی ہے بلکہ میری معصوم اور بے قصور بہنوں کا معتقبل بھی داؤ پرنگ چکا ہے۔ کاش ایسا نا ہوتا۔ "ب کہ کرسامیہ ماہ رخ کے کندھے پر سردھ کرسک

" حوصله کرو سامی میری بیاری دوست میری پیاری بہنا جوہو گیا سوہو گیا اہتم رورو کرا بی صحت تیاہ

نا كرو\_انشاءالله كجهيس موكا\_سب تفيك موجائے كا\_ آئے روز اتنی عورتوں کی طلاقیں ہوتی ہیں وہ بھی تمہاری طرح ہوجا تیں یا رونے دھونے لکیں تو ونیا والے مزیداُن کا تماشا بنا تمیں گے یم پڑھی کھی باشعور لڑ کی ہو۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ تم اینے حوصلے بلندر کھو۔ اپن تعلیم کممل کرو اور اپنے قدموں پر کھڑی ہوکر دنیا کو بتا دو کہتم اتن بھی کمزور نہیں ہو کہ ایک خود غرض اور مختیاذ ہنیت کے مردکی دجے اپنی زندگی برباد كرلو\_رے والدين تو كچھ عرصے بعدان كاغصر بھي اتر جائے گا۔ والدین اپنی اولا د کو بھی بھی ہے یاروید دگار حہیں حجوز تے \_ بس اب اٹھواور اپنا حلیہ درست کر \_ میں تہارے لیے کھانے کے لیے کچھ منگواتی ہوں۔ ماہ رخ نے سامیکو بیارے کہا تو اُس کا دھاکا فی حد تک کم ہوگیا۔اور أے این اندر ایک تو انائی می دوڑتی ہونی محسول ہوتی۔

" محر ماه رخ ایک بات اور ہے جس پر میں نے ابغوركيا ب\_ ديمونا مجھے طلاق ہوئی ہے۔اس ليے اب میں عدت میں ہوں ۔ مردو ماہ بعدتو کا مج صل جا نیں گے۔ بلکہ وارڈ ز کی ڈیوٹیاں تو ہم لوگ اب بھی و ارب میں او محریس کیا کروں کی؟" سامیے نے تشويش برے ليے من كيا-

" بال اس سلسلے میں سی سے یوچھنا بڑے گا۔ كيونكه اس طرح تو تمباري يزهاني كاحرج موكايين زیب النساءاور فریجہ ہے بات کرتی ہوں۔ و وضرور کسی کو جائتی ہوں کی جو اس بارے میں ہاری رہنمائی كرسكے\_"ماهرخ نے كچھوچ كركبا\_

'' اس طرح تو بات بہت پھیل جائے گی۔ میں نے تو سوائے چند ایک قریبی دوستوں کے بھی کسی کو اینے شادی شدہ ہونے کا بھی جبیں بتایا تھا اور اب طلاق ..... 'ساميے نريشان کن کہے مين کہا۔

'' زیب النساء اور فریحہ کے بارے میں فکر نا کرو وه بهاری کلاس فیلواور میری بهت انچی دوست میں وہ کی ہے بھی ذکر نہیں کریں گی۔ میں انہیں تحق ہے منع کر دوں کی بس اب الٹی سیدھی یا تیں سوچ سوچ کرخود كو ملكان نا كرو\_الله تعالى مب الاسباب بيكوني نا

کوئی بہتری کی صورت نکل ہی آئے گی۔'' ماہ رخ نے پُرسکون کیج میں کہا۔تو سامیہ کی جان میں جان آئی اور وہ عسل کرنے اور نباس تبدیل کرنے کے لیے ہاتھ روم چلی گئی۔

جب ماہ رخ نے زیب النساء سے بات کی تو اُس نے ایسے والد کے ایک دوست قاری صاحب کے بارے میں بتایا۔ زیب النساء کے والد بی نے قاری عبد الجبار صاحب سے رابط کیا اور سامیہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ بگی وہ باپردہ لباس پہن کر چونکہ زیر تعلیم ہے۔ اس لیے وہ باپردہ لباس پہن کر وارؤ زکی ڈیوتی بھی کرسمتی ہے اور اپنی کلاسز بھی اٹینڈ کرسکتی ہے اور اپنی کلاسز بھی اٹینڈ کرسکتی ہے اور اپنی کلاسز بھی اٹینڈ کرسکتی ہے اور اپنی کلاسز بھی اٹینڈ کو اور کی الینڈ اس کے علاوہ اُسے ہاسل کی چار دیواری بی میں رہنا ہوگا۔ اور بلا وجدو ہاں سے تکلنا اُس

چنانچ قاری صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سامیہ نے نہایت صبر اور حوصلے کے ساتھ شرق طور پر ضروری عدت کی مدت گزاری۔ تو پھر وہ تمام بند شوں ہے آزا و ہوگئی۔ اب اُس پر کوئی قد غن نہیں تھی۔ اور وہ ساری فکروں کو ذاہن سے جھنگ کر اپنی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف ہوگئی۔ ای دوران اُس کا سکینڈ پروف کا رزامت بھی آ چکا تھا۔ اور حب اُس کا سکینڈ پروف کا رزامت بھی آ چکا تھا۔ اور حب معمول اُس نے اس احتجان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔

والدین کے گھر میں اُس کا داخلہ ہوز بندتھا۔ ہفتے
میں ایک دومرتبہ اُس کی ای اور باقی بھائی بہنوں سے
بات چیت ہوجاتی تھی۔جس سے اُسے گھر کے حالات
ہمی پیتہ چلتے رہتے تھے۔اورسب کی خیریت بھی معلوم
ہوجاتی تھی۔ ہانیہ نے اُسے بتایا تھا کہ پاپا بہت زیادہ
چپ چپ رہنے گئے ہیں اُن کی طبیعت بھی اکثر ناساز
رہتی ہے۔کاروبار بھی مندا جار ہا تھا۔ کیونکہ وہاب نے
کاروبار سے اپنا حصہ نکال لیا تھا۔اور پاپا کے استے
وسائل نا تھے کہ وہ اسے طور پر کاروبار کو منافع بخش
وسائل نا تھے کہ وہ اسے طور پر کاروبار کو منافع بخش
وسائل نا تھے کہ وہ اسے طور پر کاروبار کو منافع بخش

وباب نے خود ہی أے اپنی زندگی سے علیحدہ كيا

تھا۔ اُس کی اسے سال کی سجھوتے کی کوشش اور قربانیوں کا اچھا صلہ تھا۔اُے گرسامیہ کو بھی اپنے پاپا پر بھی بیسوچ کرغصہ آتا تھا کہ ساری زندگی وہ اتنا بھی ناکر سکے کہ اپنا کاروبارا پے بل پر چلاسکیں۔

پاپا ہے تو ائی بہتر ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے پارلر کو اپنی محنت اور کوشش سے چلایا اور بھی کسی کی مدد طلب ناگی ہمجی تو آج اُن کا پارلر بڑے بڑے نامور پارلرز کا مقابلہ کرر ہا ہے۔اور بے حدمنا فع بخش ہو چکا

ہے۔ " بس آپ کی مجھے بہت فکر ہے کہ یوں اپنے لوگوں سے کٹ کر تمہارے لیے کتنا مشکل ہے زندگی اور کر ارتا است پر ھائی کا بوجھ بھی کر ارتا است پر ھائی کا بوجھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔'' ہائیہ نے پُر خلوص لہج میں کہا۔

" يرى قلرنا كرو، اتن سالون تك ايك بدوماغ مخص کے ساتھ رور و کرمیں خاصی مضبوط ہو چکی ہوں۔ انثاء الله ميرى تعليم بهي بهت الجيي طرح علمل ہوجائے گی۔اور پھر ہارے کافی مسائل حل ہوجا تیں مے۔اورتم بناؤ کرتمہارے اور سمعیہ کے مسرال والے کیے ہیں؟" سامیہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہو چھا۔ و ولوگ ٹھیک جن آکٹر شہاب کا فون بھی یا یا کو آتارہتا ہے۔نعمان بھائی بھی کال کرتے رہتے ہیں انكل مبارك اورآنى عفيره مفتر دو مفتر بعد چكر لگاليت ہیں۔ نعمان بھائی کے گھر والے تو مجرات میں ہوتے ہیں۔ وہ خودتونہیں آ کتے مگرنعمان کے ذریعے خیریت وریافت کرتے رہے ہیں۔ بانیے نے تفصیل سے بتایا۔ " أن لوكول كو ميري .....طا كا كانت كا بارے میں علم ہوا ہے کہ تین ؟" سامیہ نے تیز تیز دھرکتے ول کے ساتھ جھکتے ہوئے یو چھا۔ '' نہیں ابھی تو ذکر نہیں کیا۔ امی کہتی ہیں کہ ہم لوگ خود ہے کچھنیں بنا تمیں گے اگراینے طور پر إدھر أ دهرے انہیں معلوم ہو گیا تو پھر دیکھیں سے کہ اُن کا کیا ر قِمْل ہوتا ہے۔'' ہانیہ نے شندی آ ہ بحر کر کہا۔

'' مجھے نیقین کامل ہے کہ وہ لوگ کسی بھی ایسے ویسے روعمل کا اظہار نہیں کریں گے۔ دونوں گھرانے

بي برا هي لکھے اور شبت سوچ رکھتے ہيں۔" '' احِيما آني ..... كافي كبي كال بوڭي ہے موبائل کی بیٹری بھی جارج نہیں پھر بات کریں گے۔او کے

'' الله حافظ .....'' بيه كهه كر ساميه نے كال منقطع كردى\_اور پحررات كى وارۋكى ۋيونى كے ليے تيارى

سامیہ ہاسپول کے میڈیکل وارڈ میں ایک مریضہ کی ہٹری لے ربی تھی کہ کوئی چیکے ہے اُس کے پاس آ کر کھڑا ہوگیا۔ سامیہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ اُس نے زگاہ اُٹھا کر دیکھا تو ڈاکٹر عدیل اُس کے بے حد قريب كعزا أے اپنی والہانہ نگا ہوں ہے تک رہاتھا۔ ''کیسی ہیں آپ؟''اُس نے آ ہستی ہے یو چھا۔ "بس جي دي مون" سامياني بجي بجي المج

"آپ اچا تک کہاں غائب ہوگی تھیں۔ہم لوگ جب جی انتھے ہوتے آپ کو بہت یاد کرتے۔حراسے آپ نے تمام را بطے منقطع کردیے وہ کی روز تک بہت وکمی اور پریشان رہی کہ بھین کی اتن گہری اور پُر خلوص میں دوی یون ایک دم بی فتم ہو گئی 2

ایاز کی شاوی میں بھی آپ شامل نہیں ہوئیں حرا نے آپ کے کمر کے ٹی چکردگائے مرسی نے بھی آپ کے بارے میں کچھٹا بتایا پھرایک روز وہ ایاز کے ساتھ آپ کے سرال کی تو وہاں گیٹ ہی پر چوکیدارنے بنایا کہ آپ وہاں ہے چکی کی ہیں اور آپ کے شوہرنے آپ کوطلاق دے دی ہے۔ چرحرانے آپ کے کالج ے پند کروایا تو أے بتایا گیا کہ آب باسل میں رہ ربی میں اور جب وہ آپ سے ملنے باسل میں آئی تو و ہاں یمی بتایا گیا کہ آ ب و ہاں تبیں رہیں اور کسی کو بھی آب کے ٹھکانے کاعلم جیں ہے۔ عدیل نے حب عادت تيز تيز بولتے ہوئے اپني بات مملي كي

" پہلے تو سامیہ کا ول جا ہا کہ جس محص کی وجہ ہے أس كى بدنامي مونى أس كا تعر اجرا أس ك والدين اور بہن بھائوں کو وہنی اؤیت اٹھائی بڑی ۔ اِے جھڑک دے <sub>۔ یا</sub> پھر نظر انداز کردے۔ مگر پھر أے

خیال آیا کماس میں اس محض کا کیا قسور پیرو و ہاب جیسے منتلی اور کھنیا فطرت تھی جس کی وجہ سے اِس نے اُس پر اس قدر گھناؤ ناالزام لگا کراُس ہے اپنے رائے علیحدہ كر ليے \_ پير ميں كيوں ايسے خلص اور ند ب لوكوں ے مندموڑ وں جنہوں نے ہمیشہ مجھے احرّ ام خلوص اور دہنی سکون ہی مہیا کیا تھا۔

أعده رو كرحرا كم ساته روار كم جانے والے اینے رویے کی برصورتی کا بھی شدت سے قلق ہور ہا تھا۔ وہ بے جاری بار بارائے فون کرتی مردہ اُس کا نام موبائل كى اسكرين يرد كي كرموبائل آف كرديق-وہ اُس سے ملنے ماشل آئی محراس نے کہلوادیا کہ وہ وہاں نہیں رہتی ۔ کتنی وکھی ہوئی بے جاری ۔ سامیہ جیپ جاب مری ایسی ہی باتیں سوچ رہی تھی۔اُسے عدیل ہے بھی شرمند کی محسوس ہور ہی تھی کہ وہ کیا سو ہے گا کہ وہ اس قدر غیرمہذب ہے۔ مران دنوں اُس کی ذہنی كيفيت بى الى مور بى مى كبأ كى يرجى اعمادتين ر ہاتھا۔ اور برمحص أے اپناد حمن محسوس ہوتا تھا۔ '' کیاسوچ رہی ہیں میری بات کا جواب بھی دیٹا كوارانبين ٢ أي و "عديل في أعديول مممم

ا کھڑے و کھے کر ہو تھا پلیز واکثر صاحب و یونی روم میں تشریف رکھے میں بس محوری در میں وہاں آپ سے ملتی ہوں۔''بالآ خرسامیہ نے عدیل سے کہا۔ ''او کے ایز بو وش۔'' میہ کر عدیل بھاری قدموں سے چتنا ہواوارڈ سے نکل گیا۔

سامیہ نے جلدی جلدی یاتی مریضوں کی ہسٹری لی اور پھروہ وارڈ سے نکل کر ڈیوٹی روم کی طرف چلی حمی \_ اندر داخل ہوئی تو عدیل نائث ڈیوٹی کے انجارج ڈاکٹر فرخ کے ساتھ ہنس ہنس کر یا تیں کرر ہا

" آیئے آیئے مس سامیہ..... کام ممل ہو گیا آپ کا؟ " ۋا كىزفرخ نے ساميے يو جھا۔ "جى سرجن مريضوں كى جسٹرى كينے كى آپ نے بدایت کی تھی وہ میں نے لے کی ہے بس اب رپورٹ تیار کرنی ہے ابھی کچھ در میں تیار کرے آ ب کو دے

ر ہنا تہیں جا ہتی ہو اینے والدین اور بھا تیوں کے قریب رہنا جا ہی ہوات بہتر یمی ہے کہتم جا کران کے محريس عي ربوتا كهمهيس أن كي جدائي كي اؤيت برواشت ناكرني يزب-"عالى اطمينان سے بولا۔ " ہاں سے ہاں تا کہتم اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوکراپنے کیمروالوں پرساری تخواولنادو۔" " ایک تو حمبیں مرے محر والوں سے بوی تکلیف ہے پیتین میم عورتوں کی لیکی ذہنیت ہے کہ شادی کے بعدایے سارے رشتے ساتھ لے کرچلتی ہو اورشو ہرا گراہینے والدین اور بھائیوں بہنوں کا نام بھی لے لے تو تم لوگوں کے سینوں پر سانی لو منے لکتے

يب آئے روز وونوں ميں اس حم كى جمز پيں ہوتى رہتی تھیں۔ دونوں ہی ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔ بلکہ پنی زیادہ ہی تھی۔اوروہ ہرممئن طریقے ہے اپنی بات منوا کررہتی تھی۔ ہارعالی ہی کو مانٹی پڑتی تھی۔ کئی روز کی تکرار کے بعد بالا خروبی ہوا جو پنگی جا ہتی تھی۔ اُس نے والدین اور عالی سے ملنے والے زیورات جی ویے۔ عالی نے آفس سے لون لیا کچھ پیمے چکی نے ا ہے والدین سے لیے اور یوں اتنی رقم ہوگئی کہ مکی نے این والدین کے کھر کے قریب ایک دو بیڈروم کا فلیٹ -427

جب أس نے عالى كونون پرخوشخرى سنائى كەأس نے فلیٹ خریدا ہے۔ تو عالی کے چبرے پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ آئی اور اس نے جلے کئے لیجے میں طعنے دینے کے انداز میں کہا۔

'' يهال تين بيڙروم كيا ڀار ثمنث کوٽو آپ ۋر به مهتی تھیں اس میں آپ کا دم گھٹتا تھا تو اُس دو بیڈروم کے فلیٹ میں کیا حال ہوگا۔"

"د بس حمهين تو موقع چاہے ميري ہر بات كى الفت كرنے كا من نے بي فليث اس ليے ليا بك يمال من نے جيلہ بواء كے ساتھ اكيلے رہنا ہال لیے فلیٹ زیادہ سیف رہے گا۔ پھر جب تم لا ہور آ جاؤ ے تو ہم اس فلیٹ کو ای کر کھاور پنے ملا کر بردا گر خریدلیں گے۔ " پنگی نے جبک کرکھا۔

'' ڈاکٹر عدیل میمس سامیہ میری اسٹوڈ نٹ ہیں اور بهت محتی اور ذهین میں هر امتحان اور نمیٹ میں تمايان كامياني حاصل كرتى بين \_ اور واروز كى ويوثى بھی با قاعد کی ہے توجہ ہے دیتی ہیں انشاءاللہ ہے میں بہت اچھی ڈاکٹر ٹابت ہوں گی۔'' ڈاکٹر فرخ نے ساميه كاستائش كا-

'' تھینک پوس'' سامیے نے جواب دیا۔ و اچھامس سامیہ آپ رپورٹ بعد میں تیار كر ليجية البرد اكن عديل كب سے آپ كا انظار كرد ہے يں - سيمرے بہت اچھ دوست ہيں۔ ''جی سر''' سامیہنے مختفرا کہا۔

" پھرآ پ لوگ يهال بينه كريات كريں \_ ميں ذراواروز كا چكراكا آؤل-" ۋاكترفرخ في اين كرى کی بیک پر پڑے اپنے سفیداد درآل کو اٹھاتے ہوئے کہااور پھروہ ڈیوٹی روم سے باہر بطے گئے۔ A......

پیلی کے ہاں چند ماہ بعد دوسرے بیجے کی پیدائش متوقع تھی۔ اور اِس کی ایک رے تھی کہ عالی لا ہور ٹرانسفر کروالے۔اس ضدیروہ زچ ہوچکا تھا۔ · میں ایک اٹھار واسکیل کامعمولی آفیسر ہوں۔ نا

ہی میرے کو فی کنکس جیں کہ میں اپنی مرضی کے اُنٹیشن پر جب چاہوں ٹرانسفر کر واسکوں۔'

'' ٹھیک ہے اگرتم لا ہور ٹرانسفرنہیں کروا سکتے تو مجھے لا ہور میں گھر لے کر دو۔ میں یبال الیلی اس ڈریے میں نہیں روعتی یہاں میرا دم گفتا ہے۔ پنگی غصے

'' میرے اتنے وسائل نہیں کہ میں دو دو گھروں '' کے اخراجات برداشت کروں۔ رہنا ہے تو بہیں رہو ورندایے والدین کے گھر چکی جاؤ۔'' عالی مستعل ہو کر

'' تمہاری غیرت کیے گوارا کرے گی کہ تمہارے بوی بچ تمهارے سرال میں رہیں<sub>۔</sub>' " اس میں غیرت کی کیا بات ہے جبتم یہاں

پڑی کو بھیج دیتا تھا آفس سے فارغ ہوکروہ گھر آتا کھا تا کھا تا پچھ دیر آرام کرتا اور پھر سیر و سیاحت کے لیے لکل جاتا۔

☆.....☆.....☆

چکی کے والدین نے اُس کی برورش ہی اچھے طریقے ہے نہیں کی تھی اور اب بھکتنا عالی کو پڑر ہا تھا۔ مرجب وہ سب کھے چھوڑ کر اپنوں کی محبت سے مجبور ہوکران کے قریب رہنے کی خواہش کی تھیل کے لیے لا ہور چلی کی تو عالی کو یول محسوس ہوا کہ اُس کے سرے بهت بردا بوجه أتركيا بو\_ وه خودكو ملكا يحلكا اور آزاد محسوس کرنے لگا تھا اور اینے وہ تمام مشاغل دوبارہ اختیار کر لیے تھے جوشادی کے بعداس سے چھوٹ گئے تھے۔ان مشاغل میں سرفہرست سیر و سیاحت تو تھی ہی اس کے علاوہ اینے فرینڈز کے ساتھ کارڈز کھینا' ہونگنگ کرنا اورفلمیں و کھنا اُس کے پیندیدہ مشغلے تھے جن ہے وہ اب بھر پور طریقے سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ بلکہ شہاب کے بلانے برعالی دو ہفتے کی چھٹی لے کر دبئ بھی چلا گیا شہاب وہاں اپنے تمن دوستوں کے ساتھ ایک فلیٹ کرائے یو لے کررہ رہا تھا۔ اُس نے کھلے ول کے ساتھ عالی کا استقبال کیا دونوں بھائی ع صے بعد اکشے ہوئے تھے۔

شہاب نے عالی کو تمپنی دینے کی خاطر آفس سے دو ہفتے کی چھٹی لے لی تھی۔ دونوں بھائی صبح ناشتے کے بعد گھر سے نکل جاتے اور سارا دن خوب گھو متے

" بھائی آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا کتفا چھا لگ رہا ہے اپنا بھین یاد آ رہا ہے جب ہم اکٹھے کھیلتے تھے اکھنے اسکول جاتے تھے ایک چھوٹی سی گی میں چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے غربت تھی ، ننگ دی تھی گر پھر بھی ہم ایک پُرسکون زندگی گزارر ہے تھے والدین کی چھتر چھاؤں اور محبت دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کرتھی ۔ کاش وہ دور پھر لوٹ آئے۔ شہاب نے صرت بھرے لیجے میں کہا تو عالی جواب دینے کی بجائے گاڑی سے باہرد کیمنے لگا۔ وہ لوگ دوروز کے لیے الوظہی جارے تھے شہاب نے لوگ دوروز کے لیے الوظہی جارے تھے شہاب نے ''بوے کھر کے خواب ہی ویٹھتی رہنا اب کیونکہ
کئی برس تو آفس ہے لیا گیالون ہی اداکرنے میں لگ
جا تمیں کے جو تھوڑی بہت بجت تھی وہ لون کی قسط ادا
کرنے میں استعال ہوجایا کرے گی۔ پھر تمہارا اور
بچوں کا وہاں کا خرچہ ہے الگہ ۔۔۔۔۔ پھر لا ہور
اور کراچی آنے جانے کا خرچ الگہ ۔۔۔۔۔ پہلے تو سال
میں ایک دو چکر ہی لگا کرتے تھے۔ اب محتر مہ کی
خواہش ہوگی کہ میں ہر ماہ لا ہور آؤں کی بیچے کو چھینک
بھی آئے گی تو فور آبلادا آجایا کرے گا۔' عالی نے
کھ گی گھ کی تھ فور آبلادا آجایا کرے گا۔' عالی نے
کھ گی گھ کی تو فور آبلادا آجایا کرے گا۔' عالی نے

کمری کمری ساتے ہوئے کہا۔ پنگی کی ولی تمنا بوری ہو پھی تھی اس لیے اُس نے عالی کی سی بات کا براتہیں منایا اور خوشی خوشی بتائے گئی کہاس نے اپنے فلیٹ کی ڈیکوریشن کے لیے نیافر نیچر پروے کار بٹ ڈیکوریشن پیسر اور دوسراضروری ساز و سامان خریدلیا ہے۔گاڑی بھی لے لی ہے اور ان سب اخراجات کے لیے چے اُس نے پاپا سے لیے ہیں جواب میں عالی نے پیٹے کہ کرفون بند کر دیا۔

'' جومرضی کرو ۔۔۔۔۔۔ میری طرف ہے تم آزادہو۔' پکی کے لاہور جانے کے بعد عالی نے اپنا قلیت چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک نسبتا چھوٹے قلیت میں شفٹ ہوگیا۔ جہاں اُس کے دواور کولیگر بھی رہتے تھے۔ان میں ہے ایک غیرشادی شدہ تھا جبکہ دوسرے کے بیوی میں ہے ایک غیرشادی شدہ تھا۔ کیونکہ اُس کی بیوی وہاں ایک کانی میں کیچرار تھی۔ اس کے چار ہے تھے۔ اور وہ اسلام آبادہی میں زیر تعلیم تھے۔ یہ آفیسر عالی اور آفیسر جنید سے بینئر تھا۔ فلیت میں دو بیڈر وم اور ایک اسٹری روم تھا۔اسٹری کے ساتھ ہی ایک باتھ روم تھا اسٹری روم تھا۔اسٹری کے ساتھ ہی ایک باتھ روم تھا ورمیان تقسیم ہوکر کرایہ زیادہ محسوں نہیں ہوتا تھا۔ کھا تا یکانے اور دوسرے کاموں کے لیے انہوں نے آف میں کا ایک کا ملازم رکھ لیا تھا۔صفائی کے لیے بھی آفس کا سوئیرآ جا تا تھا۔

و پر اب ہاں۔ پنگی کے جانے کے بعد عالی نے سکھ کی سانس کی تھی روز روز کی چخ چخ ہے اُس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے بیے رکھ کر ٹنو اہ کا بڑا حصہ

گاڑی نے کی تھی۔ نئی چم چم کرتی گاڑی موٹروے پر قال اسپیڈیے بھا کی جار بی تھی۔

کے جودیر کی خاموثی کے بعد شباب دوبارہ بولا۔

" بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ بہن بھائی جو بجپن میں ایک تھر میں اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک جگہ کھاتے پیچے ہیں ایک تھر میں اکٹھے رہتے ہیں۔ ایک جگہ کھاتے پیچے ہیں ایک جمر میں اکٹھے لیے میں ایک بھی بستر پر سوتے ہیں ایک جیسے اسکولوں میں پڑھتے اور ایک ساتھ کھیلتے ہیں اور جب کھر جوان ہونے پر جب بچھ بن جاتے ہیں اور شادیاں کر لیتے ہیں تو یوں ایک دوسرے سے اجبی بن جاتے ہیں تو یوں ایک دوسرے سے اجبی بن جاتے ہیں اور جاتے ہیں تو یوں ایک دوسرے سے اجبی بن جاتے ہیں تو یوں ایک دوسرے سے اجبی بن جاتے ہیں جوئے ہیں جاتے ہیں تو یوں ایک دوسرے ہیں جاتے ہیں اس کے ایک خانہ بی کے ارد گرد گھو متے رہتے ہیں ماضی کوفراموش کر سے ہیں اس کی دار ہے ہیں ان کی شروعات کرتے ہیں والدین ان کی دارہ تو ہے ہیں اُن کے لیے ہر لمحہ دعا کو رہتے ہیں اُن کی لیے ہر لمحہ دعا کو رہتے ہیں مگر وہ دو گھڑی کے لیے اُن کی خیریت کو رہتے ہیں مگر وہ دو گھڑی کے لیے اُن کی خیریت کو رہتے ہیں مگر وہ دو گھڑی کے لیے اُن کی خیریت کو رہتے ہیں مگر وہ دو گھڑی کے لیے اُن کی خیریت کو رہتے ہیں اُن کی خیریت کو رہتے ہیں اُن کی خیریت کو رہتے ہیں مگر وہ دو گھڑی کے لیے اُن کی خیریت کو رہتے ہیں مگر وہ دو گھڑی کے لیے اُن کی خیریت کو رہتے ہیں گوریت کی خیریت کو رہتے ہیں مگر وہ دو گھڑی کے لیے اُن کی خیریت کی دوسرے ہیں گوریاں ایسا

کررہ جاتا ہے۔ پچھاورد کھائی ہی جیس دیا۔"

" تہباری ابھی شادی جیس ہوئی تا .....اس لیے تم
الی باتیں کررہے ہو۔ تمباری شادی ہوجائے پھر میں تم
سے پوچھوں گا آئے دال کا بھاؤ۔" بالآخر عالی نے تقدرے تیخ لیجے میں کہا۔

يا تحريهونك دي بيل كه بنده أن كاسيدوام كاغلام بن

'' بھائی میں یہاں اختلاف کروں گا آپ ہے۔۔۔۔۔ میرا خیال ہے کہ اگر انسان خود تھے ہو۔اُسے رشتوں میں تو ازن رکھنا آت ہو۔تو کی بیوی میں اتنی جرائت نہیں ہو عمتی کہ وہ شوہر کو اُس کے والمدین اور دیگر قربی رشتوں سے دورکر سکے۔شہاب نے دھیر ج سے کہا۔

" تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پنگی جو برتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کرتی ہے اس میں میراقصور ہے۔ میں اسے تم لوگوں کے خلاف ورغلاتا ہوں۔" عالی نے دب دبے غصے سے کہا۔

''' پلیز بھائی آپ ناراض نہ ہوں۔ میرامقصد آپ پر الزام تر اٹنی کرنانہیں معاف سیجے گا۔ پٹنی بھالی جیسی عورتیں ہم جیے سید ھے سادے غریب لوگوں کے گھروں میں سی بھی طرح ایڈ جسٹ نہیں ہوسکتیں۔ یونکہ اسک

عورتوں کو اپنے باپ کے عبدے اور دولت کا تھمنڈ ہوتا ہے۔ وہ ناشو ہر کو پچھ گردائتی ہیں ناسسرال والوں کو ..... عزت اور احترام دینا تو بہت دور کی بات ہے گرآپ کا رویہ بچھ میں نہیں آتا۔

آپ کا جب سے رشتہ طے ہوا ہے آپ نے
سرال کے چکرلگانا شروع کردیے شادی کے بعدایے
والدین کو بالکل ہی نظرا نداز کردیا آپ اپنی دانست میں
خر شنے داروں کوخوش کرنے کے چکر میں یہول گئے
کہ ایسے لوگ بھی خوش نہیں ہوتے کیونکہ انہیں داماد کی
صورت میں ایک بوام کا غلام چاہیے ہوتا ہے۔ جوان
کے آگے چھے پھرتا رہے اپنی ہسی کو مثاد الے۔ کیونکہ
احساس برتری میں میتلا لوگ اپنے علاوہ کی اور کو انسان
مینس جھتے۔

اگرآپ کی شادی اپنے ہی طبقے گی کسی مجھدار اور پڑھ ککھی نڑکی ہے ہوتی جے دشتوں کا احترام ہوتا تو آج نا آپ یوں الگ تھلگ سارے گھر والوں ہے کٹ کر رجے ۔ ناہی والدین یوں وکھی ہوتے۔

'''تم تھیک کہتے ہوشہاب میں خوداس جنجال میں گھنگ کہتے ہوشہاب میں خوداس جنجال میں کھنٹے پر بنگی کو چھنٹ کر کیا کروں اگراس آئے پر بنگی کو چھوڑ تا ہوں آئے کی دندگی تباہ ہوجائے گی ایک بچوڑ تا ہور ان میں آئے گی دائر کی جاہ بعدد نیا میں آئے والا ہے۔''

''' نوٹے ہوئے گروں کے بچانسیاتی الجمنوں کا شکار ہوکراپنا مستقبل ہر بادکر لیتے ہیں۔ای لیے ہیں اس بندھن کو نبھانے پر مجبور ہوں۔ ورنہ پنگی کی کاظ ہے بھی میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ نا مجھے اُس کی شکل و صورت پہند ہے نا عاد تیں اور ناہی مزان ۔۔۔۔۔۔ان لوگوں نے جھوٹ بول کر ہم لوگوں کو دھو کے ہے اپنے جال ہیں پینسایا تھا۔ مجھے بھی اُن دنوں یہی جنون تھا کہ اپنی کمتر حیثیت کو بلند کر کے اپنے کولیگز کی نظروں میں معتبر میں ایک ہی طریقہ تھا کہ بی موسکوں اور اُس کا میرے خیال میں ایک ہی طریقہ تھا کہ بوسکوں اور اُس کا میرے خیال میں ایک ہی طریقہ تھا کہ بھول گیا تھا کہ شادی بیاہ کا معاملہ کھول گیا تھا کہ شادی بیاہ کا معاملہ بھول گیا تھا کہ شادی بیاہ کا معاملہ بوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت اور ہوتا ہے اور اس سلسلے میں انچھا خاندان شرافت ان ان میں انچھا خاندان شرافت ان میں انچھا خاندان شراف

د کس اور وہی خورت ایک اچھی جیون ساتھی تابت ہوسکتی ہے جو سابھی ہوئی تعلیم یافتہ بااخلاق سکھڑ سرت ا صورت اور کردار کے کاظ ہے بہتر ہو۔ مگر میری آسمھوں برتو پی بندھی ہوئی تھی۔ جو میں نے جانتے بوجھتے ہوئے آسمھوں دیکھی کھی نگل لی۔

"اب نا جھوڑ سکتا ہوں نار کھ سکتا ہوں۔" عالی نے بھے بھے لیج میں کہا۔

'' خیر بھائی اب تو ہوگیا سو ہوگیا۔ بس آپ اپنی طرف ہے اس دشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے رہے اللہ بہتر کرے گا۔ بچے بڑے ہوجا کیں گوشش کرتے والات بہتر ہوجا کیں گے تو حالات بہتر ہوجا کیں گے۔' شہاب نے تسلی آ میز لہجے میں کہا۔ '' میں بھی تو اب تک اس دشتے کو قائم رکھنے گی تگ وو کر رہا ہوں تا کہ دنیا کی نظروں میں بھرم قائم رہے۔'' عالی کی بات بن کر شہاب بچھ دریتک خاموش اور عالی کی بات بن کر شہاب بچھ دریتک خاموش اور

منظرسار ہااور پھر بات کاموضوع بدل کر بولا۔
'' عالی بھائی آپ کوشش کیا سیجے کہ جب بھی وہاں
رہے رہے بور ہوجایا کریں تو مجھ دنوں کی چھٹی لے کر
میرے پاس آ جا کی ۔اس طرح ہم لوگ ریلیکس ہوکر
کچھ وفت اسٹھے گزارلیا کریں گے۔آپ فکرنہ کریں میں
آپ کوآنے جانے کا فکر جھٹے دیا کروں گا۔''

" واقعی یار میں نے بہت انجوائے کیا ہے یہاں آگر .....زندگی تو یہاں کے لوگوں کی ہے۔روپے پیے کی ریل پیل ناکوئی مسئلہ نا لوؤشیڈنگ نا بم دھاکے نا ہم دھاکے نا ہم دھاکے نا ہم دھاکے نا ہمی ڈرلگتا ہے کہ پیڈئیس کدھرے کوئی ٹارگٹ کلر یا بھتہ خورآ کر داستہ دوک لے اور پستول کی ٹوک پر ساری جمع پوٹی اور موبائل فون چیس کر رفو چکر ہوجائے یا پھر پستول کی گولیاں سینے میں اتار دے ۔عالی نے پر بیٹائی ہے

امریکہ نورپ یا قدل ایست میں جاکر آبادہ وجائے۔
باتوں کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی ناہوا
اور یوں ڈیڑھ دو گھنٹے تک وہ ابو لہیں پہنچ گئے جو کہ متحدہ
عرب امارات کا ایک دوسرا بڑا اور ترتی یافتہ شہر ہے۔ دو
دن تک وہاں گھومنے پھرنے کے بعد وہ دئی واپس
آگئے۔اس طرح اپنے وہاں دو ہفتے کے قیام کے دوران
عالی نے شہاب کے ہمراہ متحدہ عرب امارات کے تقریباً
تمام بڑے شہر اور اہم مقامات دیکھ لیے۔ روائی سے
تمام بڑے شہراب نے اُسے سمندر کے گنارے واقع دنیا
ایک روز بل شہاب نے اُسے سمندر کے گنارے واقع دنیا
کے سب سے بڑے شایک مال میں فرھیروں ڈھیر
شاپک کروائی۔جس میں چی بیچے اور عالی کے لیے بہت
شاپک کروائی۔جس میں چی بیچے اور عالی کے لیے بہت

" بھائی میں جا ہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزی افی ابو اور صاحت کے لیے بھی لے جا تیں۔ انہیں اپنی طرف ہے و پیچے گا۔ یہ نا کہے گا کہ میں نے لے کر دی ہیں۔ " شاپنگ مال میں کھو متے ہوئے شہاب نے عالی ہے کہا۔ "لے جائے کوتو خوشی ہے لے جاؤں کر پیدنہیں وہ جھے ہے ملنا بھی پند کریں گے کہ نہیں..... ڈیز ھ سال ہے انہوں نے کمل طور پر میرا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔"

الروا علی المال المحل المحالی ..... والدین اولاد سے المحاد المحا

(جاری ہے)

# vvvvapaksociety.com افسانه قرة العين سكندر

## دوستی کے رنگ عجب

'' ویسے جی مجھے لگتا ہے کہ اُن کی لومیرج ہی ہوئی ہے آپ ہے ، دیکھوں ناں جب آپ دونوں ہائیک پر گھر ہے نکلتے ہوتو وہ بڑا ہنس ہنس کر آپ ہے ہاتیں کررہے ہوتے ہیں۔''اب مجھے یادآ رہاتھا کہ بڑے کیوں جمیں کہتے ہیں کہ .....

#### -0104 PAO10-

-040 5 5 50 00 m

'' بس پھر کیا بتاؤں باجی جی ۔۔۔۔۔اس شانہ نے تو میراسارا بھرم پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ شیح سورے ہی آگئے۔ بیس نے استے اشارے کیے آ تکھوں کے کہ نہ بول کچھ یا ہولی بول لیتا ہے بندہ، پرناجی ۔۔۔۔اس نے تو میرے میاں کی پرواہ کیے بناہی بول دیا۔

''نی کتھے ی تو کل دو پہر ہے۔''

'' ہائے ہاتی پچھ پردے بھی تو رکھنے پڑتے میں ناں۔اس نے تو میراایک پردہ بھی نہیں رکھا۔ منہ بھر کے بول گئی کہ میں کل اور پرسوں دونوں دن میں دو پہر کے ٹائم گھرسے ماائب تھی اور پھر جومیرے میاں کا موڈ خراب ہو گیا تپتی دو پہر کے وہ الگ .....''

رفعت اپنی اردوملی پنجابی میں مجھے اپنا قصہ گوش گز ارکررہی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ شبانہ اور رفعت دو گہری سہیلیاں مگر پہیٹ کی دونوں ہی ہلکی واقع ہوئی تھیں۔ جوں ہی دونوں کے میاں کا م کاج پر روانہ ہوتے روزی روٹی کی حلاثی میں۔

ادھر دونوں مجلے کے دورے پر روزانہ نکل کھڑی ہوتیں۔ادرگھر گھر کی ٹوہ لیتی رہتی تھیں اور پھر ایک وہ لیتی رہتی تھیں اور پھر ایک کھر جس جاکر لگائی۔
ایوں سارا دن ایک ٹی ہی سرگرمی جس گزر جاتا۔
مزے مزے کے جھڑے د کیھنے کو ملتے ،نت نئے فسانے بنتے۔ جب بچھ عرصہ محلے والے ان کی فسانے بنتے۔ جب بچھ عرصہ محلے والے ان کی دونوں کونظرانداز کرتے تو پھر کیا تھا۔
دونوں کونظرانداز کرتے تو پھر کیا تھا۔

یہ رفعت ونڈ و شاپنگ پر ٹکل کھڑی ہوتی۔ خوب سج سنور کر، آئکھوں میں کا جل کی گہری کیبریں بھرکے.....

و و فطرتاً دل مچینک اور اپنی نمائش کا منه بولآ اشتهار تھی ۔

دکاندار بھی خوش اور رفعت بھی خوش، بھی جب ایک جوتاخرید کر گھر لاتی تو وہ اُس کو بعد میں پڑھ خاص نہ بھا تا۔ تو حجت تبدیل کرنے چل پڑتی۔ دکاندار بھی خوب جان گئے تھے اور وہ بھی مرو لینے تھے۔ پکھرونق پیندد کاندار ہنس اول بھی

نامعلوم کیوں رفعت اور شانہ دونوں کے ہی یا وُں گھر میں نہ شکتے تھے۔ پچھلے دنوں رفعت اور شانہ کی گہری دوئتی کے باوجود آپس میں بخت قسم کی لڑائی ہوگئی۔ وجہ یمی تھی کہ ایک دن شانہ نے صبح سوہرے آ کر رفعت کے کھر میں با آ واز بلند یگار کر کہا کہتم کل اور برسوں کھریر نہ تھیں۔اندر كمرے ميں موجو درفعت كامياں ناشتہ كرر باتھا۔ أس نے بیرسب سن لیا ، اور سخت طیش میں آ گیا۔ شاندرفعت کے آنگھول اور ہاتھوں کے اشارے

بھی نہ بچھ سکی کہ وہ خاموش ہی ہوجائی ، وہ اپنی بات میں اس قدر محوصی کہ شانہ بات ممل کر کے ہی ئی۔ شاند کے جانے کے بعد رفعت کے میاں نے رفعت کے خوب کتے گیے۔

، «مهمیں بزار د فعہ نع کیا ہے لورلور نہ پھرا کر، دوسروں کے کھروں میں ٹو ہ لینے کی بجائے اینے کھر اورا ہے بچوں پر توجہ د ہے، گرمجال ہے کہ تم یرکونی اثر ہوجائے۔'

رفعت کا میاں اُس کو برا بھلا کہہ کر کام بھ روانہ ہو گیا۔اُس کے جاتے ہی رفعت نے وویشہ مر پر ٹکایا اور شانہ کے کھر روانہ ہوگئی ۔ لڑنے



بھڑنے کے لیے، رفعت نے شانہ کے گھر جاکر خوب واویلا کیا۔ شانہ کی ساس کی برواہ نہ کی اور شانه کوخوب کوسا بھر دونوں کی گہری دوئتی کوجلد ہی گہری دستمنی میں تبدیل ہونے میں کمہ نہ لگا۔ اور

اب ان دونوں کے درمیان میں گھن چکر بن تخی تھی جب رفعت آئی تو شانہ کی برائیاں کرتی اور جب شانه آتی تو رفعت کوخوب کوسی۔

دونوں جائی وحمن بن سنیں۔

رفعت ابن ہی لے میں بتاتی جارہی تھی ۔ میری نگاہ ٹیوٹن آنے والے بچوں پر یزی۔ وہ سب مزے لے لے کر رفعت کی یا تیں شن رہے تھے۔ میں نے سب بچوں کو تنبیبی نظروں سے ویکھااور پڑھائی پرفوکس کرنے کوکہا۔

'' او کے جی پھر میں چلتی ہیں۔ آپ نے میری زری پرخاص توجہ دی ہے۔میرے پاس تو ٹائم بی نہیں ہوتا۔' رفعت نے اپنی بٹی کی تعلیم کے حوالے ہے کہا تو میں اثبات میں سر ہلا کررہ گئی اوررفعت كہلتی لہلتی ہوئی مین گیٹ عبور کر گئی۔

رفعت اوراس کےمیاں کی لومیرج تھی۔ پچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ دونوں نے گھر ہے بھاگ کرشادی کی ہے۔ پھرایک دن رفعت نے بھی فخریہا نداز میں بتلا دیا۔

" محبت تو میرے فخرونے کی ہے تھی والی کورٹ میرج کی تھی۔ جی ہم نے ویکھ لومیرے فخروک کیا ہی بات ہے۔'' رفعت کی بات پر میں نے ٹیوٹن آئے ہوئے

بچوں کو بوکھلا کر دیکھا۔

یج ہمین گوش تھے میں اس نئی افتاد پر جیران يريثان هي مرروز ايك نئ كهاني اورايك ني بات وه لا کر میرے گوش گزار کردیتی ، بسا اوقات تو اس قدر تعلم کلا ہوتی تھی کہ بیری نظری ش ہے جھک

چایا کرتی تھی اور پھر میں تھبرا کر بچوں کی جانب ویکھتی جو میری نگاہ پڑتے ہی پڑھائی کی جانب منہک ہوجایا کرتے تھے۔ مگر ان کے انداز صاف بتار ہے ہوتے تھے کہ وہ ساری رام کھاس

میں نے بارہا رفعت کی توجہ اس جانب مبذول كرواني جابي كدا كرأس في كوئي بهي بات كرنى موتو برابر والے كمرے ميں آ كر جھے ے كرليا كرے۔ يوں بچوں كے سامنے واشكاف الفاظ استعال مت کمیا کرے ۔ مگروہ رفعت ہی کمیا جو بات وسجھ جائے۔میری وہیں آ واز میں کی گئی التجاكوس كروه ايك بلندقهقه ركاني-

''لو بی با جی تسی وی ناں آج کل کے بچوں کو سب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیچ بھی کہاں بیچ رہے ہیں۔ باپ بن کے ہیں استاد بن کئے ہیں۔"وہ جوازتر اشتی تھی۔

'' مگر پربھی آپ احتیاط کیا کریں۔ یہاں میراا پنا بھی ہے اُس پر کیا اثریزے گا۔ 'میں نے بھی ایک مرکل تاویل پیش کی جے رفعت س کر اُن ئى كردىق\_

میرے میاں جی کورفعت ایک آئکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ بہت ہی سوہر اور نائس متم کے انسان ہیں ۔ جب بھی انہیں معلوم ہوتا کہ زری کی والدہ' آئی ہے۔تو کمرے میں جا کر بیٹے جاتے۔انہیں معلوم تفاكداب رفعت وحص تحفظ سے يميلے ملنے والی ند تھی۔

میں اس قدر باظرف اور با مروت واقع ہوئی ہوں کہ نع ہی نہ کریاتی۔

حالاتکہ میرے میاں جی نے بارہا احساس ولایا که اُس کوکها کروکه کام کی بات کرے اور چلتی معد مر اس اب حمال جي كوكيا بناتي كدأس كي

بورے جارسال بڑی ہے اور پھر بھی لفظ یا جی ..... میں نے اُس کا طائرانہ جائزہ لیا۔لب اسٹک سچائے آتھوں کو کا جل لگائے۔ وہ پورے اطراف میں نظریں تھماتی جارہی تھی۔ آج میں نے بھی اُسے کسی اور بی نظروں ہے جانجااور تولا۔ " بھائی جان نظر نہیں آ رہے؟" اُس نے آتے ہی سوال داغا۔ میرے کان اینے میاں کے نام پر کھڑے " كيول خيريت ب نال كوئى كام تفا أن ہے؟" اب ماضى كے در يج وا بور ب تھ ياد آ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ آتے ساتھ ہی' اُن' کا ہی کیوں یو چھا کرتی تھی۔ '' ناں جی مجھے کیا کام۔'' وہ پھیکی ی ہنسی ہنس دی۔ میں نے أے اکنور كرنے كے ليے بحول كى کا بیاں چیک کرنا شرع کردیں۔ جونیبل پر بھی زری جو مال کے ساتھ برصنے آئی تھی۔ اپنی جكه يربينه كربوم ورك كرنے كلى\_ '' ویسے باجی مجھے لگتا ہے کہ آپ کی لومیرج ہوتی ہے میری طرح؟" وه نامعلوم کیا ثو ہ لینا جا ہ رہی تھی۔ '' جی ..... بالکل مجھی مہیں۔ ہماری شادی بروں کی ملس رضا مندی اور دعاؤں کے سابید میں انجام پذر ہوئی ہے۔" میں نے اس کو دو بدو '' اجھا جی گر وہ تو لگتا ہے آپ ہے بہت محبت کرتے ہیں۔''اس کے لیجے میں کر پرتھی۔

كام كى بات آ دھے كھنے يرمحيط موجايا كرتى ہے اور پھر ہم جیسے بڑھے لکھے لوگ بھی نامعلوم کیوں مروت کی جا در کی بکل اوڑ ھے خاموش ہوکررہ جاتے ہیں بسااوقات۔ پھرایک دن میرے میاں جی نے اکبی بات کہددی کہ میراتو طیش سے براحال ہو گیا۔ " پارتم اس زری اوراس کی مال کو آج سے فارغ كردو-"ميرےميال زج موكر بولے-دو مرکبون....؟ "میں چیرت ز دو کھی۔ " اب کیا کہوں جانے دو۔" میرے میال نے بات کوٹالنا جا ہاتو میں بصد ہوگئ ۔ '' بس مجھے بتانا عجیب سالگتا ہے مگروہ اچھی عورت مہیں ہے عجیب ی نظروں سے دیکھتی ے۔''میراتو دل دھک سےرہ کیا۔ " بائے اللہ میرے معصوم فرشتہ صفت شو ہر کو تو کوئی یوں بھی دیکھ لے تو میرا یارہ گھوم جاتا ، کہال بری نظرے دیکھنا۔ مجھے تو بالکل سے بات بھم نہ موری تھی۔میرالال گلانی ہوتا چیرہ و کھے کر وہ بنس ے۔ '' تمہاری شم میں نے تو پلیٹ کر دیکھا بھی نہ

ایک عورت ذات پریدایک طمانچ سے کم انظانبیں کہ وہ اچھی عورت نہیں۔ میں نے طے کرلیا تھا کہ اب ہر مروت کو بالائے طاق رکھ دوں گی۔ اپنے دل میں اس رفعت کو اس قدر کوسا خوب برا بھلا کہا۔اور جان چھڑ الینا طے کرلیا۔

قبل اس کے کہ میں اُس کو کوئی کرارا سا

جواب دیتے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔میرے

'' ہاں اللہ کا بڑا احسان ہے ہم بہت خوش میں۔''میں نے سرد لہج میں جتلا دیا تھا۔ '' ویسے اب وہ کمرے میں بند ہوکر بیٹھ گئے میری وجہ ہے؟'' رفعت کی بات من کر میں سخت متجب ہوئی۔

أے سب معلوم تھا اور پھر بھی ایس گھٹیا حرکتیں۔

" ہاں ماشاء اللہ آ کھ کا بھی پر دہ ہوتا ہے اور میرے میاں جی بہت نمازی اور پر ہیزگار ہیں۔" میں نے متانت ہے اپنے میاں کی تعریف کی۔ میں او بھلانماز ہے کیا ہوتا ہے۔" رفعت نے

جرت ہے گہا۔

'' کیوں بھی گیا آپ کونہیں معلوم نماز برائی
اور بے حیائی ہے۔ وہ نماز جو سچے ول
سے اپنے معبود برق کے سامنے تجدہ ریز ہوکر
بڑھی جائے۔ نماز ایک دعا ہے جواللہ کے سامنے
نہمیں اپنی بندگی کے طریقے سکھلاتی ہے۔ الحمدللہ
میر ہے میاں اس لیے بہت یارسا ہیں؟''

میں نے کھل کر آج آھے جنادیا تھا۔ وہ خاصی دیر میرے میاں کے باہرآنے کی منتظرر ہی اور پھر مایوی ہے چل دی۔

میں جانی تھی کہ وہ کیا جانے کی متمی تھی۔ میرے میاں کے حوالے سے کوئی الی بات جووہ گھر گھر جاکر بتلائے ، گرمیرا اور میرے میاں کا ایک ہی اصول زندگی تھا۔ ایک جھت تلے ایک کمرے میں بند چاہے جو مرضی بحث کرو، لڑو، بھڑ وگر اپنی جھت سے باہر کوئی لفظ بھی نہ جانے پائے اور ہم دونوں کی خوشگوار از دواجی زندگی کا راز بھی یہی تھا۔

ہم دونوں اپنا جھگڑ انحض اپنے بیڈروم تک ہی رکھتے تھے۔ باہر نہ نکا لتے تھے اور یہ بھی ایک اٹل میاں بی کے آفس ہے آنے کا ٹائم ہوتا تھا۔ میں نے اُٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میرے میاں جی تھے۔ میرے آف موڈ کو دیکھ کر بہت دھی آواز میں پوچھا۔ میں پوچھا۔ ''کیازری کی امی آئی ہے؟''

''ویے جی مجھے لگتا ہے کہ اُن کی لومیر ج ہی ہوئی ہے آپ ہے ، دیکھوں نال جب آپ دونوں با گئے ہوتو دہ بردا ہنس ہنس کر آپ سے باتیں کررہے ہوتے ہیں۔' اب مجھے یاد آرہا تھا کہ بردے کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ جب بھی گھر سے نکلو آیت الکری کا درد کر کے خود بر حفاظتی حصار پھونک کر نکلا کرو۔ نجانے کتنی کر حفاظتی حصار پھونک کر نکلا کرو۔ نجانے کتنی کر حفاظتی حصار پھونک کر نکلا کرو۔ نجانے کتنی کر جاتی ہیں جو نظر بدکا کام کر جاتی ہیں۔

ہ ج میں نے اس پہلو پرسوچا توایک نئی منطق بھی سمجھ میں آئی۔

حقیقت تھی کہ ہماری لومیرج نہ تھی مگر تکاح کے مقدس بولوں نے ہمیں رشتہ از دواج میں باندھ ویا تھا اور اس نکاح کے رشتے میں رب العزت نے ایسی کشش ایبا پیار رکھا ہے کہ دواجبی انسان اس میں مسلک ہوکر ایک دوسرے کے بے حد قریب آ جاتے ہیں اور ول میں سا جاتے ہیں اور ہم دونوں بے حدمجت کرتے تھے ایک دوسرے ہے، اور کوئی بھی رفعت آ کراس محبت میں دراڑ نہیں ڈال سکتی تھی اور نہ ہی میری محبت پرنقب زنی

☆.....☆.....☆

" بيس تو اس شانه كا منه بمي و يكينا پيندنېيس کرتی۔کل میں سبزی خرید رہی تھی۔ وہیں آگئی میرا دل جا با ایک تھٹر رسید کردوں اس بندریا کے منه بر ..... اورخود میں بہت حسین بنتی ہے۔ یول لگتاہے جیسے کی بندریانے میک اب کرلیا ہو'' جب رفعت کا زور بیاں عروج پر پہنچا تو میں نے سخت بےزاری سے پہلوبدلا۔

'' میں اب بچوں کو پڑھالوں۔ پھر بھی بات كرتے ہيں۔ بہت حرج مور ما ہے اُن كى ير هائى

میں نے اُسے احساس ولا نا جاہا۔ " إل جي آپ پرهاؤ جي، ميس اب چلتي ہوں۔ ایک دو گھر بھی جانا ہے ناں۔ فخرو کے آئے ہے میلے میلے چکرلگالوں۔ بعد میں تو فخرو جانے بی جیس دیتا مجھ کو۔"

وہ اُٹھ کرچل دی اور میں سوچنے لگی کہ کل ہیہ دونوں ایک دوسرے کے تعیدے بیان کرتی نہ ملتی تھیں اور آج اس قدر نازیبا الفاظ استعال کررہی تھی۔ ہر وقت رفعت کے لبوں پر اینے میاں کی تعریف رہتی تھی۔ جھے بھی رفعت کے

ساتھەرە رە كرايك اشتياق سا ہو چلاتھا كەدىجھول آ خراییا کیا تھا اُس فخرو میں جواپی ماں کی عزت یر دھبہ لگا کررفعت نے گھر کی دہلیزیار کرلی۔ مگر میں ایک بایر دہ عورت ہوں۔اینے گھر كى جارد يوارى ميس تحفظ كے احساس كوخود ميں مرغم ہوتے و مکھنے والی عوریت ، مجھے تو بھی مجبوری میں بھی باہر لکانا براتا تھا بھی کھرے تو سخت وحشت کا شکار ہوجایا کرتی تھی۔کیا یہ کہ کھر کھر کے چکر کا ٹوں ، کئی بچوں کی ما کیں مجھے بار ہاائے گھر آنے کی وعوت وے چکی تھیں مگر میں اس لیے تبیں جاتی تھی کہ مجھے ہجوم سے تعبراہٹ ہوتی تھی اور میں قطر تا ہی کم کوسی۔

ا گلے دن شانه آگئی۔الفاظ اور اندازلہولہو رفعت جیسے ہی تھے۔اور میں درمیان میں' جارہ کر' کیکن خدا گواہ تھا کہ میں نے بھی رفعت کی بات شانہ کے کانوں تک نہ جانے دی اور نہ شانہ کی بات رفعت کے کانوں تک۔ بیتو ایک راز ہوتا ہے۔جس کی امین بن کر حفاظت کرتی ہوتی ہے۔ " آب کے بارے میں ایک فضول باتیں كرتى ہے رفعت كەتوبەتوبە.....، 'شانەنے كانوں کو ہاتھ لگایا۔

میرے بارے میں۔'' میں ہوئق ی منہ

'جی آپ کے بارے میں کہ بڑی مغرور ہے اور منہ نہیں لگائی کسی کو۔'' میں ہنس دی۔ '' دیکھیو بہن بیتو اپنی اپنی فطرت اور عادت کی بات ہے کہتی ہے تو تہنے دو۔ مرتم کو کیا لگتا ہے میں واقعی مغرور ہوں کیا؟'' میں نے شانہ کی آ تکھوں میں آ تکھیں ڈال کر پوچھا تو وہ گڑ بڑا کر ره کئی۔

'' منان جی .. . تو ۔ کرس میں کیوں ایسا

سمجھنے لگی۔ یوہ رفعت تو خودا ہے آپ کوکسی قلو پطرہ ہے کم نہیں مجھتی۔'' شانہ کی تُشبیہ پر میں زیراب

'' رہنے دو شیانہ چغلی اور نمیبت دونوں گناہ لیم ہیں۔تم آئی ہوتو اپنی بات کیا کرواور جایا کرو۔ یوں اچھانہیں ہوتا کسی کی چیٹھ چیچھے برائی

میں نے متانت ہے ناصحاندا نداز میں کہا تو

'' ہائے آپ تو بہت ہی اچھی ہو جو آپ کی برانی کرنی پھرتی ہے آب ای کی بات جیس کرتی۔ جرت ہے جی ۔ " شاند نے کہا تو میں نے اس کو دیچه کرکہا۔'' ہاہے اپنے ظرف کی بات ہے۔ مراكرة بيانه بميشه سركون موكر، مين حانتي تھی کہ اُس کومیری بات کی مطلق سمجھنہیں آئی اور اس بات يراس كے چرے كتاثرات بھى شابد

دروازے پر وستک ہوئی میں نے برھ کر دروازه كھولا۔ سامنے زرى تھى۔ليكن آج مال کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ آئی تھی۔ ' بیمیرے پایا ہیں۔'' زری کی بات پر میں نے بلیٹ کراس شخص کو دیکھا۔

کالی رنگت پر بھدیے ہے نقوش والے آ دمی کوزری اپنایا یا بتارہی تھی۔ میں نے حیرت سے أسآ دمي کوديکھا۔

'' وہ جی رفعت کی طبیعت کچھٹھیک نہیں ہے زرى كويش خود بى ليخ آ وَل گا-'' په كهدكروه آ دمى رُ کائبیں اور واپس چلا گیا۔

رفعت کی بجائے وہ آ دمی شریف ساتھا۔اور مجر میں جرت کے باتال میں کی کہ کیا یہ وہ محص

ہے جس کے چبرے اور وجاہت کے کن گاتی رفعت محکتی ندهی - اب مجھے وہ وجہ بھی معلوم ہوگئی تھی جو رفعت کو سج سنور کر غیر مردوں کی التفات حاصل کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ شادی شدہ ہوکر ایک بچی کی ماں ہوکر شاید وہ این کسی تشکی کا مداوا کررہی تھی۔ لو میرج کرنے کے بعد شاید پچھتا رہی تھی۔اس کے میاں کو دیکھ کر مجھے اپنے میاں جي كاعكس آڻھوں ميں لہرايا۔

ماشاء الله ميرے مياں جي نه صرف ول کے ب صحبين تن بلكه چره بهى التدرب العرت نے بے حد حسین دیا تھا۔ سفید دود حیار نگت اور پیارے بیارے سے نقش، جو میرے نقش یا پر حاوی تر تھے۔ اُن کے تصور سے ہی ول شاد

☆.....☆

"کل طبیعت خراب تھی اب کیسی ہے؟" میں نے مرو تأرفعت سے يو جما۔

" جي بس بخارسا تھا۔ أواس ي ہوں اب وہ موج میلا بی نبیس رہا۔ شانہ کے ساتھ تو خوب ميشيهي-

آج وه شانه کا ذکر کسی اور ہی رنگ میں کرر ہی تھی۔ میں خاموش ہی رہی۔

" كل زرى كے يايا آئے تھے أے چھوڑنے ، آ یہ بھی سوچتی ہوں گی کہ وہ کیسی شکل کے ہیں۔ مرجب میری لومیرج ہوئی تو میں فقط ستره سال کی تھی ۔ تب کہاں اتنی سمجھاورعقل ہوتی ہے۔ ہرکوئی جو جھے کو ویکھتا ہے کہتا ہے کہتم کہاں اوروه کہاں؟"

رفعت کی بات پر میں بس اُے دیکھتی رہ گئی۔ برسول يهلي ينينے والى محبت اب كملا كر مرجعا كئ تھی اور تو منہ پھیر لیتی تھی۔ بہت بے مروت ہے قتم ہے۔''

'شبانہ اور رفعت ماضی کی باتنیں ، گلے شکوے بیان کر کے دل صاف کرر ہی تھیں۔ '' چلواب دوسرے گھروں میں بھی تو مٹھائی

کھلانی ہے اور اس نسرین کوتو خاص طور پر کھلانی ہے کتنا خوش تھی ہماری لڑائی پر، چل ڈرااس کا دل جلا کر آتے ہیں۔ اور پھر حمیدہ کے گھر بھی تو جانا ہے اُس کی نئی بہوآئی ہے۔ ڈررااس کا جائزہ لیس کیسی ہے؟''شانہ بولتی جاتی تھی۔

''رہے دوآئ نہیں آئ تو تو میرے ساتھ چل بازار ہے اپنی چیل بدلوا کر لائی ہے۔ وہاں ایک نیا بازار ہے اپنی کی بدلوا کر لائی ہے۔ وہاں ایک نیا تصلا بھی لگا ہے ستی چیزوں کا۔' وہ دونوں یا تیں کرتی ہوئی باہر گیٹ پارکر گئیں اور مجمے سوچوں کے جال میں اُلجھا ایک نے گرداب میں پھنسا گئیں۔

'' کیا واقعی ایسی ہوتی ہے دوسی۔ جب دل چاہا وڑھ کی اور جب دل چاہا سرے اُ تاریجینگی۔
قصور تو شاید اُن کا بھی نہیں ۔ آج معاشرہ جس طرح غیبت چغلی لڑائی فتنہ اور بے راہ روی کی چال چال رہا ہے تو یہ سب تو ہونا ہی ہے۔ گرا یک جانا دیا اب بھی ہاتی تھا کچھ لوگ جونہم و ا دراک کے انمول موتیوں سے مالا مال ہیں۔ ان کی قصے اور اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اصلاح کر سکتے ہیں۔

میں نے سوچا آور بچوں کی جانب پلیٹ گئی۔ جوکل کی قوم کا معمار ہیں۔ یہیں سے شروعات کرنی جاہیے۔

بچوں آئی کا ٹا پک ہے اخلاص ، اخلاص ہر شے میں ، ہرر شتے میں ۔'' میں شروع ہو چکی تھی اور بچے ہمہ تن گوش تھے۔ '' رفعت تم کیسی با تیس کررہی ہو محبت تو دل کو د کیے کرکی جاتی ہے۔ اخلاق وعادات سے کی جاتی ہے جو محت صرف ظاہری دکھاوے سے کی جائے وہ محض کھو کھلی محبت کہلاتی ہے اور اس محبت کا زعم زوہ بت بہت جلد پاش پاش ہوکر ڈھے جایا کرتا ہے۔''

میں نے اُسے کہا تو وہ کچھ بھی اور ناسمجی کے عالم میں سر ہلا کر رہ گئی سے تو بیر تھا کہ اُسے بھی تو محض ظاہری دولت نے متوجہ کیا تھا۔

اور پھراُ س عمر ہیں واقعی انسان ناسمجھ ہوتا ہے اور خود کو دنیا کاعقل مند ترین انسان تصور کرتا ہے۔

x ... x

تو بی متصال تھا تیں ، ہم کے تو پورے سے میں مشافی تقسیم کی ہے۔ ہماری دوئتی ہوجانے کی خوشی میں \_آپ بھی منہ میشھا کریں۔''

''نہیں شکر ہے!'' میں نے بے ولی سے کہا۔ کل تب ایک دوسرے کی چغلی اور غیبت کرنے والیاں آج ایک دوسرے کے ہاتھ تفامے یوں سر جوڑے محبت بھرے مظاہرے کرری تھیں کہ جیرت ہوتی تھی۔

'' ہائے کیا بتاؤں شانہ تمہارے بغیر تو ایک ایک مل کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ تو بھی تو اتی سنگدل گلی۔ ذراسا ڈانٹ کیا دیا واپس ملیٹ کرخبر ہی نہ لی۔''رفعت شکوہ کنال تھی۔

" اورتم نے بھی تو میری خرگیری نہ کی دوبارہ۔ اس بہانے جہانے سے تیرے یا اس آئی

دوشيزه 150

## مابنامهداستاندل

## ادبكىدنيا مين ايك نيا نام

## نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں بھیجنا چاہتے ہیں توابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ،ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ بس آپ کی تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہیئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں تحریر ہمیں ہماس کو صحیح کرکے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی سی غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ بنائی جانے تو بہیں اس اردو میں تحریر ہو۔

بنے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان ول کے سلسلے پچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھکو چک نمبر L \_ 5/79 ڈاکخانہ 78/5.L تخصیل وضلع ساہیوال

وٹس ایپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

" يقيناً اسلای كى ضرورت جميشه باتى رہتى ہے كوئى بھى علم ميں كالل نہيں ہوتا \_مس ديا آب ضرور اسٹڈی کیجے گا۔ لیکن چند پوائنش آپ ابھی نوٹ کرلیں۔ سوشلزم ہویا ماركسزم يا چركميونزم،كونى بعى دنيا كانظام اكردنياوالول كاخووتر اشه وانظام بيق

#### -040

مزید 10 منٹ لیگ گئے آج تو گاڑی نکل ہی جاتی اگر دیک تیلنی والے کو سارے رائے جلدی چلانے کی تنبیبہ نہ کرتا رہتا اس دوران وہ خونخوارنظروں ہے اسے بھی گھورتا رہا اور وہ یے فکری سے بیل چیاتی باہر کے نظاروں میں مم ربی \_ جانتی تھی گھر چینجیتے چینجیتے دیک سب محلا دےگا ایسا ہی تھاوہ ہمیشہ یو نہی ہوتا تھا۔

عمر کوٹ جانے والی کوچ تیار تھی روا تھی کے لیے اُن کی آمد کے ساتھ دروازے بند کردیے

سیٹوں پر پہنچنے تک وہ کئی بارڈ گرگا کی دیمک کی جھنجلا ہٹ ہنوز موجودتھی ۔ جب تک وہ لوگ اپنی مطلوبه سیٹوں پر بیٹھ نہ گئے اب کراچی سے عمر کوٹ تك 11 ' 12 محفظ كي طويل مسافت تحى اور دیک کوعلم تھا کہ وہ پیسارا سفر پڑھتے ہوئے گزارے گی۔اس لیے وہ بھی سکھ کا سانس لے کر آ تکھیں موند ھے سیٹ سے پشت لگا کر نیم دراز

#### -0.045 \$ 0.00.

دیا ..... ویا ..... جلدی کرو بھی تمہاری گاڑی کا ٹائم ہور ہاہے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئیں۔"ویک ٹارائن طلاتا مو اکرے میں داخل ہوا۔

ویا کوجلدی جلدی بیگ میں کیڑے تھو نستے ہوئے دیکھ کر بری طرح جھلا گیا۔

ید بیک اب تیار مور ہائے پہلے سے تیاری نہیں ہوسکتی تھی تمہاری۔'

'' افوہ ..... دیکتم میرے ہاتھ پیرمت مچلاؤ۔ بس دیکھو میں تیار ہوں۔'' تیزی سے بیک کی زب بنده کر کے اس نے اسے بھرے مالوں کوسمیٹ کر کی میں قید کرتے ہوئے ساتھ ساتھ پیروں میں سینڈلیں بھی ڈال لیں۔ '' چلیں …… آئی ایم ریڈی ……'' اُس کی

مسكرابث وييك كومزيد شلكا كثي-

'' چلو....''' وه دانت کیکیا کر بولاتو وه جلدی

ہاش وارڈن کو چائی دیتے



WWW.PAKSOCIETY.COM

"اگرآج گاڑی نکل جاتی نا!" وہ زیرلب

ں سے پہلے بھی نکلی ہے۔'' وہ بھی دھیمے ہے کو یا گنگنائی ہو۔

بهسلمله كزشته ايك سال سے جاري تھا ہر ماه وہ اینے آبائی شمر 3 4 چھٹیاں منانے ضرور جاتی۔ دیک اُس کا چھازادہی ہمیشداسے کینے آیا کرتا تھا دونوں میں بچین سے ایسا بی دوستانہ تھا۔

مر دیک مرد ہونے کے ناطے براین جمار نا ضروری مجمتا۔ اور وہ بھی لڑکین کی حدود چھوڑتے ہی اُسے برواتسلیم کرنے لکی تھی ہیدوئ کب جا ہت میں تبدیل ہو کی انہیں معلوم بھی نہ

دونوں بی ایک دوسرے پر استحقاق جمانا ضروری سمجھتے تھے۔ دونوں نے ہی ابتدائی تعلیم عمر کوٹ میں ہی عاصل کی تھی پھر مزید تعلیم کے حصول کے لیے جب دیک نے کراچی یو نیورشی میں ایڈمیشن لیا تو دیا بھی والدین کے آ کے بعند ہوگئی بڑی مشکل ہے دیک اور اُس کے اصرار پر اے اجازت می تھی اب وہ پولیٹکل سائنس و پار شنید میں پر یوس کی طالبہ میں تو دیمک اینا فارهمي ممل كرنے كى تك و دو ميں مصروف ..... دونوں ہی ہاشلز میں مقیم تھے۔

و پک اینے دوستوں کے ساتھ بوائز ہاسل میں اور دیا گراز ہاشل میں تقریباً روز ہی ملتے ..... وہ ہر جگہ ای کے ساتھ آتی جاتی اُن کے حلقہ احباب میں سب ہی اُن کی اس دوئ سے بخولی واقت تص\_آج بھی دونوں ساتھ ہی عمر کوٹ روانہ ہوئے تھے جہاں اُن کے والدین اُن کے

مستے ما تا جی ..... مستے ماؤجی ..... میں داخل ہوتے ہی ویانے نعرہ لگایا۔ میری رانی..... بٹیا آ گئی..... جیتے رہو بيڻا....خوش رہو۔'

''لیں سنجالیں اس چڑیل کو، میں بحفاظت لے آیا ہوں اور اب اس تھر پر بھگوان ہی کریا كرے " ويك اے چيزے كے ليے رويا دیوی اور کرشن نارائن کی وعاؤں کے جواب میں

ہاں ..... تم مجھے لائے ہو یا میں تمہیں لائی ہوں سارے رائے تو سوتے ہو تمہاری اور سامان کی حفاظت میں کرتی رہی ہوں '' وہ أے زبان يراكر يولى-

''ارے ارے آتے ہی لڑنا شروع کر دیا نہ جانے تم لوگ وہاں کیے امن ہے رہتے ہو۔ چلو جاؤ ماتھ منہ دھولو میں کھانا لگالوں۔'' رویا دیوی نے پیار سے دونوں کو گھر کی دی۔ کرش نارائن حب عادت مجيد كى سے اين يوجا مل مصروف رے و وعموماً کم ہی گویا ہوتے دونوں بچے اُن کا لحاظ بھی کرتے تھے۔

دیک کے والدمنو ہر کم سی میں ہی اے یتیمی وے گئے تھے۔ کرش نارائن نے ہی دیک اور اُس کی ماں کوسہارا دیا تھا۔ بھتیجے سے انہیں بے بناہ محبت تھی۔رویا دیوی بھی فطری طور پر بیٹا نہ ہونے کی کمی و پیک کی شکل میں ہی دور کرتی تھیں اور أے بھر پورمتادیش تھیں۔

ویک بھی پہلے اپن ماتاجی کے پاس جانے کے بجائے چیااور چی کے حضور حاضری دینازیادہ ضروری مجھتا تھا۔ ای کیے اب رویا دیوی اور كرش نارائن كے آشير باد لے كر فورا اين

سارے رائے کیا تے ہوئے وہ پراٹھے اور
اُ چاری رہی تھی۔
'' میری تیاری مکمل ہے تم اپنی کہو۔۔۔۔' وہ مطمئن ہوکر ہوئی۔
مطمئن ہوکر ہوئی۔
'' میری کیا تیاری۔۔۔۔ دو پینٹ۔۔۔۔ دوشرش تہاری طرح ہر روز کا ایک نیا جوڑا، کا سمبطس ، جولری ، سینڈلز اور نہ جانے کیا کیا اللہ بلا۔۔۔۔'' وہ اُس کا ہوا سا بیک دیکھ کر ہولا۔۔
اُس کا ہوا سا بیک دیکھ کر ہولا۔۔
'' تو تم کیوں جلتے ہوتم بھی رکھ لو ہے۔۔۔۔

کی ..... و مجمی ایک و صیف می ۔
" چلو بس بحث ختم جلدی سوجانا تا کہ مبح فریش المواس وقت ۔" دیک نے ہی ہتھیاروال

یو نیورش آ کر دوبارہ وہی مصروفیات شروع ہوگئیں تھیں ای دوران دیا کے ڈپارٹمنٹ میں نے پروفیسر کی آ مدکی دھوم کچ گئی۔ پروفیسر طلال عبای حال ہی میں PHD کرکے امریکہ ہے لو نے تھے۔ اکثریت اس آ مد پر جیران تھی کہ وہ اتنا پڑھنے کے بعد واپس اپنے ملک میں آ کر معمولی ہے لیکچرار بننے پر کیوں ترجیح دے رہے متنا بڑھنے دے رہے متنا ہے۔

اُن کی پرسنالٹی کے متعلق بھی اُن کی آ مدسے قبل چہ کھوئیاں جاری تھیں۔ کسی کا خیال تھا کہ وہ بوڑھے ہے بدمزاج سے خت گیر ٹیچر ہوں گے تو کوئی اُن کی شاندار گریس فل پرسنالٹی کے گن گار ہا تھا۔ ہر ایک اسٹوڈ نٹ ایکسائیٹڈ تھا۔ کاشعوری طور پر دیا بھی اُن کی آ مدکی منتظراس روز جلد ہی کلاس میں موجودتھی ورندا پنی لا اُبالی طبیعت جلد ہی کلاس میں موجودتھی ورندا پنی لا اُبالی طبیعت کے سبب اکثر وہ لیٹ ہی آئی تھی۔ کے سبب اکثر وہ لیٹ ہی آئی تھی۔ عموماً اُس کی فرینڈ زبھی لؤکیاں کم لڑکے عموماً اُس کی فرینڈ زبھی لؤکیاں کم لڑکے زیادہ تھے۔ لڑکیاں خود بھی غیر مسلم ہونے کے زیادہ تھے۔ لڑکیاں خود بھی غیر مسلم ہونے کے

''بٹیا اتی جلدی سے گزر جاتا ہے آخر کب تیری تعلیم ختم ہوگی۔ تیرے آنے کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلنا گر تیرے بن ایک ایک بل صدیوں کے برابرگلتا ہے۔'' رویا دیوی بوی اُدای سے کہدری تھیں۔اور

رویا دیوی بردی آدای سے کہدر ہی تقیں۔اور دیا جورات ہی سے اپنی پیکنگ شروع کر چکی تھی۔ سب چھوڑ چھاڑ اُن کے پاس آ جیٹی ۔

''اں '''اواس آوند ہوں میں ہر ماہ آ بھی تو جاتی ہوں نا! تو خود ہی تو کہتی ہے پچھ کھونے کے لیے پچھ بانا بھی ہڑتا ہے۔''

انتهائی سجیدگی نے کہ ہوئے اس جملے پر رویا دیوی اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیپ کا مشتر کہ قبقہہ بلند ہوا تو وہ بری طرح جمینپ گئی۔

'' کیا مطلب ہے ..... یہ آپ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں۔' ہوئق کی ہوکر بولی۔ '' جھلی نہ ہوتو .... کچھ پانے کے لیے کچھ کھوٹا پڑتا ہے۔''رویا دایوی ہنتے ہوئے بولیس۔

پر ہاہت مربیات ہوں۔ تو وہ بھی اپنے جلے کی ترتیب پر غور کرتے ہوئے بجائے شرمندہ ہونے کے زور زور سے منے گئی۔

ہے ں۔ " جہاں تہارے قدم پہنچیں وہاں ہرشے النی ہوجاتی ہے۔ ابھی ہے کیوں چلے آئے روائلی تو صبح ہے ہماری۔ " وہ فوراً دیپک کی طرف متوجہ ہوگئی۔

'' متہمیں وارن کرنے ۔۔۔۔۔ابھی سے تیاری کرلو۔ صبح ہڑ بونگ مچاؤگ یاد ہے بچھلی دفعہ سارے راہتے ماں جی کے ہاتھ کا اچار اور پراٹھے یا دکرتی رہیں تھیں۔''

م می پیچنگی بار وہ جلدی میں دو پہر کے لیے رویا دیوی کا بنایا ہوا کھانا گھر ہی بھول گئے تھے اور سبب اکثر اس سے کتر الی می رہتیں اور لڑکے عالبًا اُس کے سحر انگیز حسن ،معصوم شخصیت اور بے تکلف گفل مل جانے والی عاوت سے خوب مستفید ہوتے ۔

اگلی نشست پر براجمان وه ہمہ تن منتظر تھی۔ تب ہی سرگوشیاں تی ہونے لگیں۔

'' سراآ گئے ..... سرآ گئے۔'' پروفیسر طلال عباسی گرے سوٹ میں ملبوں، بھوری روشن آ تھوں، بھوری روشن آ تھوں، بھوری وشید آ تھوں، کہرے براؤن بالوں اور سرخ وسپید رنگت پر ملکی داڑھی کے ساتھ انتہائی شاندار شخصیت کے حاص نظرآ ئے۔

"اونہو المجو السلام علیم ورحمته اللہ اللہ ان کے گفتکھارنے پر یکافت خاموثی اور پھر غیر متوقع طور پر انداز تخاطب نے سب کو بوکھلا دیا۔ دھیمے وظیمے وعلیم السلام کی آوازیں انجرنے لکیں۔

''آج میری آپ کے ساتھ پہلی کلاس ہے۔ لہذا لیکچرکل پر اُدھار رکھتے ہیں ۔ پچھ تعارف ہوجائے تو کیبیار ہے گا؟''

اُن کی شکفتگی ہے بھر پور آ واز گونجی تو ایک بار پھرسب جیران رہ گئے۔ان سب کا بقینی خیال تھا کہ اب دھواں دھارتھم کی انگلش شروع ہوگی اور دیا جیسی اردو میڈیم سے پڑھنے والی لڑکیاں تو خاصی پریشان بھی تھیں مگرا نتہائی شائنگی سے اُردو میں مخاطب ہوکر انہوں نے سب کو ورط مجرت میں ڈال دیا تھا۔

باری باری ہراسٹوڈنٹ نے تعارف کروایا۔ '' دیا نارائن .....''

اُس کا نام سن کرنہ جانے کیوں وہ چونک سے گئے تھے۔ وہ اکیلی غیرمسلم لڑکی تھی۔ اس کلاس میں اور اُس کے نام ہے جی ہے بات ظاہر عوجاتی

سی پہلی بار دیا کو بھی اسی احساس نے آگیرا۔
لیکن پھروہ اُن کی بحرانگیز گفتگو ہیں کم ہوگئ۔
'' مجھے دوستانہ ماحول ہیں پڑھانا پہند ہے۔
آپ لوگ بلا تکلف مجھ سے کوئی بھی سوال کر شکتے
ہیں اور ایک بات اور ہیں آپ کو پولیٹکل سائنس
کا بہت اہم سجیکٹ ہی نہیں عام طور پر ہرانسان
اور سوسائٹی کو پیش اہم ایشو پر لیکچر دیا کروں گا۔
میرے لیکچر ہمیشہ کمپریٹو ہوتے ہیں ۔ نظام سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا سیاسیات جو عالمی سطح پر رونما ہو چکے ہیں اُن کا سیاسیات ہم سیاری کلاس دم بخو داُن کی گفتگو میں رہی تھی۔
دیا کو بھی اچنجا ساہوا۔
دیا کو بھی اچنجا ساہوا۔

" مقصدِ حیات …… وہ کیے؟ اور یہ کیے؟ کا سوال اُسے ہر روز پوری کیسوئی اور توجہ کے ساتھ سرطلال کی جانب راغب کرتا گیا۔

آج ہم عالمی سطح پر انجرنے اور پھرا پی موت آپ مرجانے والے نظاموں کا پچھ تنقیدی جائزہ لیں گے۔ سوشلزم، کمیونزم، سیکولرازم، مارکسزم، کپھلزم کی روز سے وہ اِن ازم .....ازم کے گرد گھوم رہے تھے۔

ا کی بوری بیشی می باری کلاس بی بوری بیشی می دیا سمیت سب تبدیلی کے خواہاں تھے۔ شاید سرطلال اُن کی نفسیات سمجھنے گئے تھے تب بی آج مختلف اشائل میں نظر آ رہے تھے۔ '' ہاں تو مس دیا! مس دیا نارائن آ ب کے

ہاں و س دیا سرویا ہارہ ن ہ پ سے خیال میں اِن سب نظاموں میں کیا خامیاں محسوس ہوتی ہیں۔'' اچا تک براہ راست اُسے مخاطب کر کے و ہوتو ہمدتن گوش تھے جبکہ دیا جواس غیرمتوقع حملے کے لیے تیار نہھی ہراساں می کھڑی

(دوشيزه 80

'' جی .....مر ..... وہ ..... میرا خیال ہے م مجھے مزیداسٹڈی کی ضرورت ہے۔'' شرمندگی کے ساتھ جواب آیا۔ '' یقیناً اسٹڈی کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی

ہے کوئی بھی علم میں کامل نہیں ہوتامس دیا آپ ضرورا سٹڈی کیجیے گا۔لیکن چند پوائنٹس آ پ ابھی نوٹ کرلیں۔سوشلزم ہو یا مار کشزم یا پھر کمیونزم .... كونى بهى ونيا كا نظام أكر دنيا والول كا خود تراشتہ ہوا نظام ہے تو وہ قطعی خامیوں سے مبرا مبیں ہوسکتا جا ہے اسے دین کا بی درجہ کیوں نہ حاصل ہو۔ نظام زندگی وہی بہترین کامل اور جامع ہوگا جے خاکق کا نات نے خود تر تیب دیا مو \_ كيونكه خالق كائنات كاكونى كام بعى عبث نبيل ہوتا اس لیے انسان کی تخلیق بھی ایک خاص مقصد کے تحت کی ۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں وہ مقصد کیا تفا؟" وه يونمي احيا تك سوال كر مينھے۔

«لين سر!" أريب مود بإنه أتُه كفرُ ابهوا\_ '' انسان كوخليفه في الارض بنايا كمياليعني الله كا نائب تاكہ وہ اللہ كے ديے ہوئے نظام كو دنيا ش

'' ایکسیلنٹ .....'' سرطلال پُرجوش ہوکر

تم نے درست کہا ہے ہی ماری البامی كتاب كہتى ہے ہارى كالىق بےمقصد تبيں۔ جب كائنات كامعمولى سيمعمولى زره بمقصدتين پیدا کیا گیاتو ہم کیے بے مقصد پیدا کیے جاتے۔ اور آپ دیکھیں کہ کا کیات کی ہر شے سورج، جاند، ستارے، سندر ، جھیلیں، دریا، بہاڑ ..... ورخت چرند پرند ..... ہر شے اللہ کے بنائے ہوئے سٹم پرچل رہاہے۔ خود انسان کا اینا آپ اُس کا دل، د ماغ،

آ تکھیں، کان، ناک، گردے، پھیپیوے، بلڈ سرکولیشن،حتیٰ کہ پلکوں کی جنبش تک ہمارے رب کی رضا کے مطابق ہوتی ہے ہم جا ہیں تو آپی مرضی ہےائے اختیار سے نہ کھے کر مکتے ہیں نہ کی سٹم کو روک سکتے ہیں صرف اور صرف بیہ نظام جیات ہے جوہم نے اپنے اختیار اور اپی خواہشِ نفس کے زیر اثر اپنی ہی مرضی کے تابع کرر کھے

يمي وجه ہے كدان نظاموں ميں طبقاتي كش مکش، لا دنیت اور افراط وتفریط کا معامله محسوں

اُن كا ايك ايك لفظ ديا كے ذہن ميں تي روشیٰ کے دریجے کھولتا جار ہاتھا۔اے محسوس ہور ہا تھا کہ سرطلال جیسے اس سے بی مخاطب ہوں۔ " وه كون بي؟ أس كى زندكى كا مقصد كيا ہے؟ وہ س کے بنائے ہوئے نظام کے تالع

ا سے بی بہت سارے سوالات اُس کے ذہن میں وحاکے کررہے تھے کب کلای آف ہوئی اور کب دیمک نے آ کر اے جعنھوڑ ڈالا ایے علم ہی نہ ہوسکا وہ تو بس تم صم سی ہو کررہ گئی

'' دیا..... دیا کیا ہوا ہے مہیں ..... میں کی ہے تمیں تلاش کررہا ہوں۔ تم نہ جانے کہاں مم ہو .....، 'ویک کے لہج میں جعنجلا ہے تھی۔ '' مال ..... میں بھی خود کو تلاش رہی تھی۔'' وہ ہنوز و ماغی طور پر غیر حاضر تھی۔ " الهو يار ..... كينشين جلتے بيں بهت بھوك كلى ہے۔'' دیک نے اسے باز دؤں سے پکڑ کرا تھایا تب وہ بری طرح چوتگی۔ "آل....احيما چلو\_"

پھراکٹر وہ سرطلال کے آفس میں پائی جانے گئی۔ وہ اسے بھر پورتوجہ دیتے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا سوال کردیتے جو اسے سوچ کی نئی راہوں کاراہی بنادیتا۔

وہ اکیلے میں سوچی رہتی، مقوم خود ساختہ نداہب، ادیان اور نظام حیات اپنائی رہی اور تام حیات اپنائی رہی اور تاریخ میں ماسوائے زوال پذیری اور ذلت و رسوائی کے کوئی تمغہ حاصل نہ کرسکی۔رشیا اس کی تازہ ترین مثال تو سامنے کی ہی بات ہے۔ پھر ہمارا فدہب کس طرح ترتیب پایا؟ یہ نظام حیات ہمارا فدہب کس طرح ترتیب پایا؟ یہ نظام حیات کی آور تیب بایا؟ ہماری ویدیں جنہیں ہم آوگر نتھ (اولین کلام) کہتے ہیں کس کے ذریعے ہم تک پہنچیں؟

وہ اکثر دیک ہے اسٹڈی کا بہانہ کر کے سر طلال کے پاس آجاتی ۔ ایک روز اسے بھی سوجھا کہ وہ اُن سے پوچھے دہ پاکن ن کیوں چلے آئے۔ایک تابناک مستقبل چھوڑ کر۔' '' تابناک مستقبل؟ تم کیا مجھتی ہو دیا، امریکہ میں رہنا، ڈالرز میں کھیلنا ہی تابناک مستقبل کی دلیل ہے؟''

اور جانتی ہو ہمارا رب ہم سے کیے راضی ہوسکتا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے ......'' بچاؤ خودکواور اپنے اہل وعیال کواس آگ سے جس کا ابندھن

بنیں گے انسان اور پھر .....؟

'' یہ ہماری کتاب قرآن مجید ہمیں بتاتی ہے
کہ اگر ہم نے خود اور اپنے اہل وعیال کو دنیا کی
حرس ، ہوس اور طمع سے نہ روکا تو ہم ضرور جہنم کی
آگ میں جاگریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں یا
میری نسل بلکہ میری پوری قوم اس بتاہی کا شکار ہو
بس میں ای لیے لوٹ آیا۔''

وہ اُن کے عظیم الشان خیالات من کر جتنی جیران ہوئی اتن ہی گرویدہ بھی ہوتی چلی جارہی تھی۔ آ واگون کا نظر پیاتو اُن کے ہاں بھی موجود تھا ایک کے بعد دوسرا جنم .....لیکن اس طرح دوسرے جنم یا دوسری زندگی کی فکر کرتے اُس نے مہلی ہار کسی کو دیکھا تھا۔ آپ یہاں خوش ہیں سراوہ کو یا ہوئی۔

'' کیوں نہیں ۔۔۔۔ یہاں سب اپنے ہیں ۔۔۔۔۔ گریہ جونئ جزیش ہے نا! جوسب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارا بس کہی کچھ لاپروای ہے دل چاہتا ہے لیکنٹ سب کے دل و دماغ خیالات اطوار سب بدل ڈالوں۔'' وہ کسی نیچے کی طرح چاند کی طلب کررہے تھے۔

'' دیا.....''بن نظر بحر کرره گئی۔ بیا نتہائی خوبرو'حساس اوراس قدرتعلیم یافتہ شخص اندر سے بالکل کسی شفیق ماں کی طرح تھا جو بےغرض محبت لٹائے چلی جائے۔

اُن کی ضحبت اسے بھی بدلتی جار ہی تھی۔ اُس کا دل ہی نہیں د ماغ بھی .....خیالات بھی .....حتی کہ احساسات بھی سرطلال کے نام ہوتے چلے جارہے تنے وہ اُلجحتی بھی .....اُن کی شخصیت ..... سحرز دہ آ واز اور بھی اُن کے عقا کد.....اُن کے خیالات .....اُس کی سوچ کا ہرزاویہ تبدیل کیے دیتے۔ اب وہ لا پر وا ..... لااُ بالی سی ..... دیا نہیں

ربی مسٹرک تیاری کے بہانے کرے میں بند صرف سوچتی .....اورسوچتی چلی جاتی \_ اپنا بچین ، ا پنا کھریار ، رہن مہن ، پوجا یا ن .....سب اجتبی لكنے لگا تھا۔

دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ایسے لگتا تھا اب تک وہ غلط تھی .....غلط ہے.....مگر چیج کیا ہے؟ پیر كره ابهى تك نبيل كهل سكي تقى \_ بالآخر بيسوال بعى اس نے سرطلال عبای کے سامنے ہی رکھ دیا۔ '' سرآپ نے بیرسب ادراک کہاں سے

حاصل کیا؟ خدا اور بندے کے تعلق سے متعلق ..... ' رهيم وهيم ليج مين وه أسے سمجها رہے تھے کہ وہ اچا تک مجسم سوال بن گئی۔ وہ تو کب ہے منتظر تھے کہ وہ یہ سوال کرے اور وہ اسے جنت کی راہوں کا پتا بتادیں۔

به معصوم حسن میمی نظر میں ہی انہیں گھائل کر گیا تھا مگر بیا دراک که وه ہندو ہے اُن کا دل چرے ڈالٹا مگر پھرانہوں نے تہیہ کرلیا تھا کہ وہ ضرور اے دائرہ اسلام میں لانے کی سعی کریں گے۔ وہ تو آئے ہی ای لیے تھے کہ اپنی نوجوان قوم کوآ فاقی دین .....

دین اسلام کی حقانیت اور افضلیت کا وہ درس دیں جوانہیں آج مغلوبیت کے غاروں سے نکال کر تاریخ کے روشن ابواب کی طرف اقوام عالم كاامام بناسكے\_

بہت عرصے پہلے USA میں ہی اسلامک سرکل جوائن کرنے کے بعد انہوں نے یہ بیڑا الشأيا تھا پھراس كے عملى اظہار كے ليے اپنے وطن لوٹ آئے جہاں نو جوان سل مغربیت کی اندھی تقلید میں اپنی خودی کو نا کارہ ہی تبیس بریاد کرنے یر تلی ہوئی ہے۔انہوں نے اس وقت اپنی سائیڈ دراز کھولی اور قر آن حکیم معه اُر دومرّ جمه وتغییراُس

کی جانب بڑھایا۔ '' بیرزندہ کتاب ہے ..... بیرانسان کی دکھتی رگ بکڑتی ہے۔ یہ دل کا چور پکڑتی ہے۔ یہ دکھی انسان کے زخم برمرہم رھتی ہے بس شرط ہیہے کہ تم اس سے دوئتی کرلو پھر بہتمہارے حالات کے مطابق تمہاری ولی کیفیت کے مطابق تم سے معاملہ کرے گی جمہیں مشورہ دے گی۔تمہارے ہرسوال کا جواب اس میں موجود ہے ویا .....!'' انہوں نے کو یا درواز ہے کی سجی اسے تھا دی اب درواز ہ کھولنا ہے یا بندر کھنا ہیدیا کی مرضی تھی۔ پھر واقعی وہ د بوالی ہوگئے۔

کمرہ بند کیے بس قرآن ہی زیر مطالعہ رہتا۔ جہاں اٹکتی سرطلال کے سامنے حاضر ہوجاتی۔ وہ بھی اے رسانیت سے سمجھاتے، نے سوال اٹھاتے اُس کے ساتھ نے جواب تلاشتے ..... دیک این پڑھائی میں مکن اے معروف و مکھ كرخود بهى احتياط برتئے لگا كه شايداس بار وه شجیدگی سے بوزیشن حاصل کرنا جا ہتی ہے۔اس دوران سرطلال دو دن تک غیرحا ضرر ہے ہے پہلی دِ فعہ تھا کہ وہ کلاس سے غیرحا ضریتھے ورنداُ ن کے کیلچرز بہت یا قاعد کی ہے ہوتے اوراُن کے انداز اور محبت وشفقت کی بنا پر ہر اسٹوڈ نٹ اُن کی کلاس میں حاضر ہوتا۔

جب وہ دو دن نظر نہ آئے تو دیا کے ساتھ ساتھ سب ہی بے چین ہو گئے۔ ایڈ منسٹریشن بلاک سے پینہ چلا سرطلال علیل ہیں۔فوراً لڑکوں نے اُن کا ایڈرلیں حاصل کیا اور تقریباً 20 °10 اسٹوڈ نٹ جانے کو تیار تھے۔ دیا کواتنے سارے لوگوں کی موجو دگی میں جانا بہت عجیب سالگ رہا تھا۔سواس نے کلاس فیلوحما دے ریکو پسٹ کر کے سر کا فون تمبر لے لیا۔

ا اسل نمبر تھا، جھے کافی در وہ پکڑے سوچتی ب کھی بھتے ہوئے بھی ممصم کی ہوگئے۔ رہی کہ کیا کرے۔

> عجیب سافیل ہور ہاتھا بالآ خراس نے ہمت کی اورایے سیل سے تمبر ملا ہی لیا۔

> "السلام عليم .....!" بيلوك بجائے سلام من کر وہ لخطہ بھر کے لیے جیسے میں رہ گئی۔ پھر بے ساختة حسب عادت سوال داغ ويا\_

> '' بيرآ ب ايك دم سلام كيول كر ۋالتے ہيں \_ و و و را بیجان گئے تھے کب سے منتظر بھی تو تھے

اس آواز کے ....

اس کیے کہ ہمارا ندہب ہے ہی سرار سلامتی ..... ہمیں سلامتی پھیلانے کی تا کید بھی کرتا ے تو میں کیوں چھے رہوں اس کار خرے۔ '' اور وه جو ساری د نیا میں انتہا پیندی اور دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں پرتھو یا جار ہا ہے أس كاليس منظر كياہے؟ "وه بالكل بحول كئي كهاس نے فون کیوں کیا تھا۔

'' سہ بھی دیا دراصل جاری آ زمائش ہے اسلام ہمیں امن واخوت کا درس دیتا ہے۔شریسند استعاری قوتیں ای بات سے خانف ہیں کہ اسلام کو ماننے والے امن واخوت ٔ باہمی خیرخوا ہی اور محبت فالح عالم كے ہتھياروں سے ليس ہوكر اس سے قبل کہ دنیا پر جھاجا ئیں انہیں اس قدر بدنام کردیا جائے کہ لوگ اُن سے غیر شعوری طور يرخائف ہوکر بدول ہوجا ئيں اور ہم مسلمان بھی ا حرآ ز مائش کی اس بھٹی میں پڑ کر صبر اور حوصلے کا یباڑین جا تیں تو بڑے ہے بڑا طوفان بھی آ کر مکرا جائے کیکن وہ اپنی جگہ جے رہیں گے۔ اس لیے تو کہتا ہوں دیا کہ فیصلہ کر ڈالو..... بغیر ڈ رے....بغیرجمحکے.....'

آج وہ اس سے برملا اظہار کررے تھے۔وہ

'' دیا......الله تعالیٰ کی ذات پرایمان' تو کل اورصبروہ صفات ہیں جن کی مدد سے آ دمی مشکل ترین حالات ہے بھی بخیروخو بی گزر جا تا ہے ہم سمجھر ہی ہونا میری بات ..... "آج وہ اس سے سوال کررہے تھے۔

اُن کا لہجہ تھکا تھکا سامحسوں کرکے وہ چونک

"اوه سوري سراميس نے آپ كا حال تو يو چھا

'' کوئی بات نہیں ۔'' وہ اس کی شرمندگی بھانپ گئے۔ ''اب گھر آ کر پوچھنااو کے۔۔۔۔ میرے پیچھ کیٹ آ گئے ہیں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔'' انہوں نے پات ہی حتم کر دی۔ شایداب وہ اُس کا فيمله سننے كے خوا مال تھے۔

وه سارادن .....ساری رات سوچتی رہی ..... دو ماہ سے وہ کھر بھی تہیں گئی تھی۔ یتا جی کے مزاج کی گرمی اور ما تا جی کی ممتا کی شھنڈک ..... وییک کے ساتھ بچین کی محبت اور اب وسن اسلام کی طرف رغبت ..... اینے مقصد حیات کا ادراک أے ہرشے برحاوی نظرآنے لگا تھا مرآج وہ ول کی عدالت میں احتساب کرنے بیٹھی تھی۔ کہیں بیرغبت محض سرطلال کی شخصیت سے

مرعوبیت تونہیں ۔ کہیں وہ اُن کی محبت میں گر فتار تو تہیں ہوگئے۔ اُس کا دل ہاں اور نایں کی ملی جلی کیفیت کا شکارتھا مگرایک بات طے تھی کہ وہ اب تھے رستہ جان چکی ہے اور اس راہ سے لوٹنا اب ناممکن ہے پس اب اے آ زمائشوں کی اس بھٹی میں قدم رکھنا ہی تھا جاہے یہ قدم تنہا اٹھتا یا سر

طلال کے ساتھ

وہ فصلہ کر کے مطمئن ہوگئی اور پُرسکون نیند نے أے آ گھرا۔

¥ .... & .... &

دوسرا دن شاید تھا ہی بہت روش یا پھراہے محسوس مور باتھا۔ وہ بہت فریش محسوس کررہی تھی ت ہی دیک کی کال آگئی۔

" كہاں ہو يار .... كتنے دن ہو گئے تم سے بات نہیں ہو یاری نہم نے لیج ساتھ کیا ....اب اليي بھي كيا يرد هائي ، آج تم كلاسز بنك كروميں بہیں لینے آرہا ہوں۔''وہ استحقاق سے کہدر ہا

د نهیں ویک پلیز .....ا بھی نہیں .... "آج وہ خلاف تو تع اے اٹکار کررہی تھی ورنہ تو اس ہے قبل و واس کی کلاسز چھٹروا دیتی تھی تحض اپنی آؤنگ کے لیے اور آج .....وہ حیران بى تۇرە كىيا\_

'' کیوں ویا! تہارا ول نہیں جاہ رہا کہیں گھومنے کے لیے.....'' وہ استفسار کرر ہاتھا۔ '' نہیں دیپ ..... آج مجھے سرطلال کے ہال جانا ہے۔ وہ بہت بمار ہیں کافی ون سے تہیں آئے اس کیے میں آج اور کہیں مہیں جاؤں گی۔ " اوه ....." وه سرطلال كا تذكره اس سے پہلے بھی کئی بار کر چکی تھی اور وہ اسے عام سی بات تمجھ کرٹال دیتا گرآج اے اپنی آفررد کیا جانا نا گوارمحسوس ہوا۔

' کیا یہ بہت ضروری ہے۔'' اس کے کہج

'' ماں بہت ''' وہ مجھی حتمی کہتے میں بولی تو دیک نے بغیر کھے کہمو ہائل آف کردیا۔ پیکھلا اظهارتها نارانسكي كامكر.....

'' سوری دیب ایس حمهیں میرے بنا ہی رہنا

ے۔ بھےا ہے آپ ہراب کوئی اختیار نہیں رہا۔ تہاری نارائسکی تو آب ساری عمر میرے ساتھ رے گی۔ کاش تم بھی جلداس کے عادی ہوجاؤ۔'' وہ تفکر کی گہری لکیریں ماتھے پرسجائے سوچوں میں ثم يا ہر چلي آئی۔

سرطلال کا گھر تواہے معلوم نہ تھاای لیے اس نے انہیں دویار و کال کی ۔انہوں نے فورا ہی شوفر سیجنے کی آ فرکر دی تھی اوراب وہ اُن کی گاڑی کے انظاريس اساب يربى آكل

پچه بی دریم باور دی شوفر مقرره جگه موجود تھا اور وہ اس کے ساتھ سرطلال کے بال روال دوال .... سوچول ش کم .... اچا تک وه چونک اتھی۔شوفر نے گاڑی میں لگاریکارڈر پلیئر آن كرديا تها قرآن ياك كى تحراتكيز تلاوت جارى تھی۔عربی تجوید کے ساتھ کوئی انتہائی خوش الحاتی ے تلاوت کرر ہاتھا۔

دیا کواپناول و د ماغ گویا کسی سحریں چکڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ قاری اب تلاوت کا رجمه پی کرنے لگے تھے۔

ہر ہر لفظ آ گبی کے نے در وا کررہا تھا۔

'بیداسته بهت پُر خارے حمہیں بہت مصائب كاسامنا بوكا\_

اس کا دل ڈروا ہے دینے لگا۔ پتاجی توحمہیں جان ہے ہی مارڈ الیں گے۔ ماں جی کی محبت ہے محروم ہوکر کہاں جاؤ گی اور دیک ..... شاید وه بھی حمہیں بھی معاف نہ کرے .....

کوئی سہارا ہے بھی تمہارے پاس جواتنا بڑا قدم اٹھانے چکی ہو .....

'' ماں .... ہے....خود ہی جواب بھی آ گیا الله رب العالمين ... جس نے پيدا كيا ہے۔

'' نہیں ہرگز نہیں سر!'' وہ بےساختہ اُن کی مات كاك كل وه أن كامفهوم و مدعا سب مجمع كل

' نہیں سریہ فیصلہ میں نے سراسرا پی ذات کو،اینے رب کی معرفت تک پہنچانے کے کیے کیا ہے۔ آپ اینے ول پر کوئی یو جھے نہ لیں۔'' اُس کے لیج کا یقین انہیں شانت کر گیا۔ "لیکن سر....." وه بری طرح چونک کئے " لیکن......ین تواصل آ زمانش هی <u>"</u> '' دراصل سر ..... دیپ میرانجین کا مگیتر ہے بلکہ تھا۔ ابِ جبکہ میں خبا رہ جاؤں گی اپنے خاندان کو چھوڑ کر مجھے لاز ماسمی سہارے کی ضرورت ہوگی اور پیسہارا مجھے.....' وہ اٹک گئے۔ " كيا آپ ..... ميرا مطلب بي ..... أس کی سمجھ میں نہیں آر یا تھا اپنا ما کیے بیان

" يبي تو مئله ب .... من حاستے ہوئے بھی حمہیں اپنامبیں سکتا میں اورتم استاد اور شاگر د کے ا ہے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں جو بہت ساری محتوں اور احتیاطوں کا تقاضا کرتا ہے۔ میں اینے پیشے کا تقدس مجروح نہیں کرسکتا اس لیے

‹ · بس سر..... میں سمجھ گئے ۔ ' ' وہ دوبارہ اُن کی بات بوری ہونے ہے قبل اُن کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ گوکہ اُس کے اندر بہت اندر سنائے گو نجنے لگے تھے گر پھر بھی وہ مسکرائی۔ '' میں آ بے کوکسی آ ز مائش میں نہیں ڈ الو<u>ل</u> گ\_" أس كى أي محصول مين درآئي في مى سرطلال عبای کود کھ کی اتھاہ گہرائیوں میں لے گئی۔

و کاش .....، " تیکی بار انہیں اینے منصب

میرے لیے د نیا بنائی اور جو جنت کا وعدہ بھی کرر ہا ہے۔وہ کیوں تنہا چھوڑے گا مجھے۔اس نے تو پیدا کر کے بھی تنہائبیں چھوڑا۔ ہدایت ورہنمائی کے لیے اپنی کتاب عطا کردی اور کتاب برهمل کرنے والے تھیم سیرت کے حال مسرور عالم آ مخضور عظی کی زندگی بھی تھلی ہوئی روش کتاب ہے۔ ایمان لانے والوں پر اللہ اور اس کے رسول ﷺ دونوں کی رحمت ہوتی ہے۔'' سی کتاب میں جوسرطلال نے اسے مہا ک تھی پڑھے جانے والے جملے اس کے دل پرتقش تص باس كا حوصله كيونكر پسيا ہوتا۔ مزيد تقويت

سرطلال مجھے دائرہ اسلام میں شامل ہونا ہے۔'' یہ پہلا جملہ تھا جواس نے ان سے ملتے ہی

تمنے بہت الحجی طرح سوچ لیاہے نا!'' "جي سر ا" اس كالبجه حتى تقا- م '' جهبیں بہت بہت مبارک ہو کہتم سیجے سمت

قدم اٹھارہی ہو گر دیا! کچھ امورا سے ہیں جن پر بات كرنا إبهى بهت ضروري ہے۔ تم يقينا مجھے غلط نہیں سمجھوگی کیونکہ مجھے صرف اور صرف تمہاری عزت، تہارا مفادمطلوب ہے.....میری بوزیشن حالانکہ اتن عجیب ہے کہ میں خود بھی فیصلہ مبیں كريار ہاكةتم ہے كہوں يانہيں .....، 'وہ عجيب مخمصے کا شکار تھے۔اے منزل دکھا کروہ خود بہت بڑی آ زمائش میں بڑ گئے تھے اُن کی زندگی عجیب دوراب يرآ مني هي-

لیکن بیه بات کلیئر ہونا بھی ضروری تھی ور نہوہ ہمیشہ نادم رہے۔اپنے آپ ہے۔ ''دیا .....''وہ ہمیتن گوش تھی۔

'' کہیںتم میری وجہ سے تو پیے قدم .....'' وہ

انہیں زیادہ تک دونہیں کرنی پڑی۔اور دہ تواپی زندگی کی باکیس اُن کے ہاتھ میں دے کرخود کو رب کے سپرد کیے بس تو کل اللہ کی مملی تصویر بن گئی منتقی۔۔

کظ بحرکے لیے اُس کا دل چاہا تھا کہ دیپ کو
آگاہ کردے گر پھر خود ہی اس نے یہ تجویز رد
کردی کہ اس میں خطرہ ہی تھا ۔اب تو اسے
دیپ اور گھر والوں سے دور ہونا ہی تھا تو کوئی
رسک کیوں لیا جائے۔

رسک یوں لیا جائے۔ طلال عباس کی والدہ اٹھی کی طرح بہت شفق تھیں۔ بہت محبت سے ملیس اور اسے وہر تک دعا کیں دیتی رہیں۔ شام تک وہ دیا سے فاطمہ الزہرہ بن چکی تھی اور پھر شپروز کے ساتھ منا کحت کے بعد فاطمہ شہروز .....

زندگی کایدانقلاب اجا یک بی آیا تھا۔ نہاس نے شہروزکود یکھا تھااور نہائیں جانتی تھی بس ایک اعتاد تھا جس کی بدولت آج وہ اس کے ساتھ زندگی کا ناطہ جوڑ ہے جیٹی تھی۔

کھانے کے بعد تہا کرے میں بیٹے ہوئے وہ شہروز کی آ مدکاس کر بجیب ی کیفیت کا شکارتھی، جب ہی اس کے قدموں کی آ ہٹ سائی دی ۔ آنے والا بہت قریب آ کر بیٹھ چکا تو کھنکھار کر گویا ہوا۔

" السلام عليم! فاطمه ..... مجھے تمہاری ہمراہی کا شرف پاکرا ہے آپ پر بہت فخر سامحسوں ہور ہا ہے۔ میں کوئی فرشتہ صفت انسان نہیں گرا بمان کی دولت پر اپنا سب بچھ قربان کرنے والی شریکِ سفر کا شوہر بننے کے بعد بیدو کی ضرور کروں گا کہ ہم انشاء اللہ ایک دوسرے کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوں گے کیونکہ ہماری نیتیں شریک حیات ثابت ہوں گے کیونکہ ہماری نیتیں

ے نیچ آنے کی خواہش ول میں کروٹیں لیتی
ہوئی محسوس ہونے گی وہ کل سے بلکہ بہت دن
سے خود اپنے نفس کے ساتھ جنگ کررہ ہے۔
وہ انہیں بہت اپنی اور دل سے قریب محسوس ہونے
گی تھی مگروہ اپنامشن اپنامقصد نفسانی خواہش کے
ہاتھوں فروخت نہیں کر سکتے تھے۔وہ بیکام کی بھی
گھوٹ اور ریا سے پاک سرانجام دینا چاہتے تھے
اس لیے یہ فیصلہ بے حدضروری تھا۔
سمحے ت

و سنو دیا ..... اگرتم مناسب سمجھوتو میں تہارے لیے ایک بہت ہی اجھے شریک سفر کا مشورہ دے سکتا ہوں جو تہیں ہر لحاظ سے ممل سپورٹ دے سکتا ہوں جو تہیں ہر لحاظ سے ممل سپورٹ دے سکتے۔'' بہت پہلے وہ یہ بھی طے کر مجھے تھے۔ کر مجھے تھے۔

''میرا دوست ہے شہروز ..... ہم نے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی ہے۔'' اُس کی خاموثی کو رضا مندی سجھ کر وہ کو یا ہوئے۔

"وه بهت دیداراور مقی انسان ہے اور ....." "سرآپ جیسا جمیس کریں۔ فی الحال مجھے یہ بتا کیں مجھے کیا کرناہے کیونکہ اب میں واپسی کی ساری کشتیاں جلا آئی ہوں۔ آج میں دیا بن کر مہیں لوٹنا چاہتی۔ "وہ سر جھنگ کر گویا انہیں سارے اختیار دے رہی تھی۔

" ہاں ..... ضرور ..... کھہرو میں اپنی والدہ سے تمہیں ملوا تا ہوں۔ اُن کے ساتھ تم تیار ہوکر حافظ صاحب کے ہاں پہنچ جانا و ہیں انشاء اللہ اُن کے ساتھ تم میارا اُنکار شہروز کے ساتھ کردیتے ہیں ۔ میں انتظامات اللہ ہوں تا کہ سارے انتظامات استجال سکوں۔ شہروز سے وہ پہلے ہی سارے مطاملات طے کر چکے تھے اور حافظ صاحب سے معاملات طے کر چکے تھے اور حافظ صاحب سے بھی تمام امورؤ سکس کرتے رہے تھے۔ اس لیے بھی تمام امورؤ سکس کرتے رہے تھے۔ اس لیے

محض این رب کی رضا کے حصول کی طرف ہیں یقنیا وہ رب بھی ہمارا ضرور ساتھ دے گا۔ میں تھیک کہدر ہا ہوں نا!''شہروز کے ہاتھ کا مضبوط کمس این ہاتھ کی نگاہ کمس این ہاتھ پرمحسوس کرکے اس نے بھی نگاہ اضائی۔

'' انشاء الله تعالیٰ .....'' لب دعا گو تھے اور دل میں یقین ..... اُن کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے تھے۔

شہروز کی والدہ انقال کرچکی تھیں اور تین بہتیں ، دو بھائی چھوٹے تھے، والد انتہائی ضعیف اور بہتیں ، دو بھائی چھوٹے تھے، والد انتہائی ضعیف اور بے ضرر ہے انسان تھے۔شہروز نے اپن تعلیم کے حصول کے لیے کافی وقت ملک ہے باہرگز ارا تھا۔اس لیے بہن بھائیوں سے نے تکلفی ندہونے کے برابرتھی۔شادی میں بھی بیلوگ پھے جیران اور کچھ بیزار سے شریک ہوئے تھے۔شہروز نے ساری صورت حال سے فاطمہ کوآ گاہ کردیا تھا اور مطمئن تھی کہ اپنے حسن سلوک سے ان لوگوں وہ مطمئن تھی کہ اپنے حسن سلوک سے ان لوگوں میں جلدی جگہ بینا لے گی۔

وہ رخصت ہوکرشہروز کے بڑے ہے گھر میں آئی تھی تعلیم کا سلسلہ بھی فی الحال منقطع کر دیا تھا اب وہ تھی اورشہروز کی رفاقت .....

اس کا اکثر وقت قرآن کی تلاوت اورترجمه پڑھنے میں صرف ہوتا۔ شہروز اُس کا تقویٰ اور عبادت کر اُس کا تقویٰ اور عبادت گزاری و کھے کردشک کیا کر تاالبتہ وہ محسوس کرتی کہ شہروز کے علاوہ باتی لوگ نمازی بھی پابندی ہے اوا نہیں کرتے۔ شہروز کی بہنیں بھائی کے سامنے تو لحاظ کرتیں ،اُس کی عدم موجودگی میں البتہ اُن کا انداز اور رویہ قدرے مختف ہوتا۔

شہروز کے گھر میں میسے کی کمی نتھی مگرشہروز

نے ہرآسائش مہیا کرنے کے باوجود گھریں اللہ کا اور ریکارڈ پلیئر کی آلائٹوں سے گھر کو دور ہی رکھا ہوا تھا۔ البتہ حال ہی میں شہروز کے بھائیوں نے کم بیوٹر خریدلیا تھا اور ابشہروز کی عدم موجودگی میں اپنے کمرے میں بند ہوکر وہ تمام بہن بھائی ای کے گرد جمع رہتے ، ایسے میں فاطمہ بہت تنہائی محسوس کرتی تھی۔ اُس کا ول چاہتا تھا کہ وہ لوگ بھی اُس کے ساتھ زندگی کی خوشیاں شیئر کریں۔ بنسیں بولیس مران لوگوں نے ایک حد شروع دن سے اُس کے اور اپنے درمیان قائم شروع دن سے اُس کے اور اپنے درمیان قائم کرھی تھی۔ جسے وہ چاہتے ہوئے بھی توڑ نہ پارہی کہ تھی۔

اس روزبھی وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوکر شہروز کا انتظار کرتے کرتے لان میں چلی آئی۔ شام کی شندی فرحت بخش موا انتهائی پُرلطف محسوس ہورہی تھی۔ اُس کا دل جایا اُس کے ساتھ کوئی ہوجس سے وہ خوب ساری باتیں کرے۔ یمی پھے سوچ کروہ لان میں تھلنے والی اس کھڑ کی ک طرف چلی آئی جونداء صائحہ اور صبائے کمرے ہے کمحق تھی۔اس نے سوچا تھاان تینوں میں ہے سی کو بلائیتی ہوں ۔ مل کر جائے ہی بی لیں م کھڑ کی اُدھ تھلی تھی ۔ دھیمے دھیمے موسیقی کی آ واز جلد ہی اے چونکا گئی۔ان کے کمرے میں ملک سروں میں میوزک بج رہا تھا اور کھڑ کی میں ہے واصح ہونے والامنظرخاصا ول دکھانے والا تھا۔ تنوں بہنیں میوزک کے ساتھ محو رقص تھیں ایک دوسرے کونمیں سمجھاتی ہوئی وہ اس بات سے قطعی بے بر واتھیں کہ فاطمہ انہیں و مکھے چکی تھی۔

فاطمہ کورنج و ملال نے آگھیرا۔شہروز اور وہ ہر کمچے رب سے تعلق جوڑنے میں گئے رہنے تھے اور شیروز کی بہنیں .....قطعی دنیا میں گن تھیں۔ وہ الگی تھیں اور اس کے بہن بھائیوں کی وہی روثین میں الگ تھلگ .....ا ہے اپنے کمروں میں بندیا بوغورٹ کالگ تھلگ ...... شہروز کے والدتو شعیفی اور اکثر و بیشتر آگھیرنے والی بیاریوں کے سبب کمرے میں مقید ہی رہتے ۔ اس روز بھی وہ عشاء پڑھ کر لان میں نہلنے نکل آئی یکلخت اس کے قدم ساکت ہوگئے۔ اس کے کانوں میں پڑنے والی آ واز پکھلا ہواسیسہ ٹابت ہورہی تھی ۔ پڑنے والی آ واز پکھلا ہواسیسہ ٹابت ہورہی تھی ۔ پڑنے والی آ واز پکھلا ہواسیسہ ٹابت ہورہی تھی ۔ پڑنے والی آئی کے سیوک ..... اوم جے کھنی کا تا ..... اوم جے کھنی کا تا ..... اوم جے کھنی کا تا ..... اوم جے کھنی کی آ واز نے اس کے ماتا سے کانوں میں پڑنے والی ہجن کی آ واز نے اس کے مسبوک .... '' اس کے کانوں میں پڑنے والی ہجن کی آ واز نے اس کے مسبوک سمت چلی آئی۔

یہ آ دازان تینوں کے کمرے ہے آ رہی تھی۔
انہوں نے کمپیوٹر کے مونیٹر پر کیبل کے لیے
ریسیورلگایا ہوا تھا اور تمام چینلز بخو بی د کیے سکتی تھیں
اوراس وقت بھی وہ پڑوی ملک ہے آنے والے
ڈراموں میں محو تیز آواز میں اُن کی ندہبی
رسومات نہ صرف د کیے رہی تھیں بلکہ زیرِ لب کنگنا

مجمی رہی تھیں ۔ ''اوم جے کشمی ما تا.....''

'' بند کرو یہ سب .....'' فاطمہ کی قوت برداشت جواب دے گئ تو وہ اُن کے کمرے میں آ کر بے طرح چلائی۔

" نمیا کررنی ہوتم لوگ ..... یہ ایک مسلم گھرانہ ہے۔ یہاں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی چاہئیں ناکہ یہ پھر کی مورتیاں اور ان کے آگے گائے جانے والے بھجن گو نجنے چاہئیں۔ "وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔

. '' میدانسوس....صائمہ، ندا.....صبا..... بی انہیں سمجھانے کی خاطر اُن کے کمرے میں چلی آئی۔ ہلکی می دستک کے ساتھ ہی درواز وکھل گیا۔ وہ تینوں اُسے دیکھ کرچونگ ٹی تھیں۔

" آپ ....." مبا کے منہ سے بے ساختہ کلا۔

" بيرسب ""،" فاطمه كى سواليه نگاميں أن كى جانب المحى تحيى -

'' لگتاہے بھائی جی کو اپنا ماضی یاد آگیا ہے ……آپ کوتو بہت اچھارتص آتا ہوگا۔ آپ کے ندہب کا حصہ ہے نابہ تو ……''

صائمہ قدرے برتمیزی سے ڈھٹائی کے ساتھ بولی تو فاطمہ کا مارے رنج کے ول سے نظا۔ وہ کیا تھے دی تھیں۔ وہ کھنہ بول تھیں۔ وہ کھنہ بول تھی اور فور آمڑ گئی۔

'' ارے ..... بھالی .....'' ندا تیزی ہے آگآئی۔

'' پلیز آپ برامحوں نہ کریں ..... دراصل ہماری دوست کی شادی ہے۔ کل مہندی ہے ہم ای شادی ہے۔ کل مہندی ہے ہم ای شاری کررہے تھے۔ یہ صائمہ بھی بس ..... آپ پلیز ..... بھائی ہے نہ کہیےگا۔' وہ لجاجت ہے اُس کا ہاتھ تھا م کر بولی تو فاطمہ کے اٹھے قدم تھم گئے۔

" حمہیں بھائی سے نہیں اُس سے ڈرنا چاہیں۔" اس نے انگی اٹھا کراو پراشارہ کیا اور دھیرے ہے اُس کا ہاتھ چھوڑ کر چلی آئی۔ اس ماسب نہ مجھا گری کرکنا مناسب نہ مجھا گری کری کری کی سے نہیں ہوگئی۔ اس کی طبیعت بہت گری کری کری کی رہنے گئی تھی۔ اللہ تعالی نے انہیں خوشخری سے نوازا تھا اور بہت جلد وہ اپنے قدموں تلے جنت کی آ ہٹ یاتی۔ وہ عشاء کی نماز قدموں تلے جنت کی آ ہٹ یاتی۔ وہ عشاء کی نماز مہت جلدادا کر لیتی تھی۔ شہروز کی مصروفیات بڑھ

مصروف نفا اور وہ سب معصوم، حسین اور گل گھو تھنے سے بھتیج کے گرد دیوانہ وار قربان ہورے تھے۔

رفتہ رفتہ اے ہوش آنے لگا۔ حواس مجتمع ہوئے تو آتھوں کے سامنے نظرآنے والامنظر بہت ہی خوش کن تھا۔ رفیق الملک وہیل چیئر پر بیٹے تھے گود میں اُس کا بیٹا لیے اور ان کے گرو اس کی ساری نندیں اور دیور آ جھوں میں خوشی اور ندامت کے آنسو لیے بہت محبت سے اے تك رے تھے۔اس كے ہوش ميں آتے ہى اس کے سررفیق الملک گویا ہوئے۔

'' بیٹا بہت مبارک ہو تہبیں .....نی زندگی اور ىيەخوبصورت سا خدا كاتخفەجھى..... چلوشېروز سب ہے پہلےاس کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ وہ اس کے کان کے قریب منہ لے جاکر

یا آ واز بلنداذ ان کہنے لگے۔

" الله اكبر....الله اكبر.....

فاطمہ بیدد کچھ کر جیران رہ گئی کہ سب کے لب ساتھ ساتھ یہی الفاظ وہرار ہے تھے۔اذان ممل ہوتے ہی وہ سب اس کے پاس چلے آئے۔

" بھالی آج ہے ہارے کھر میں صرف میں صدا گونج گی کوئی اورنہیں ..... ' وہ اس کا ہاتھ تفام كرايك ساتھ كويا ہوئيں۔

'' اور ہم اینے بینے کا نام ایمان رکھیں گے تاكه جارى تجديدايمان برسمح موتى رے كول

شہروز بھر پور انداز میں مسکرائے تو وہ بھی آ سودگی کے ساتھ مسکرا دی کہاس کے رب نے أے مایوی نہیں کیا تھا۔ سرخروئی بالآخر اس کا مقدر تقبری تھی۔

کیا ہوگیا ہےتم لوگوں کو .....، ' وہ انہیں جمجھوڑ رہی

'' تم لوگ کیوں بھول گئیں کہتم مسلمان ہو اللہ کو ماننے والیے..... اس کے آگے جھکنے والے .....ایک دن حمہیں ای کے آگے حاضر ہونا ہے ..... کیوں بھول گئے تم لوگ کیوں ..... ' وہ رو رہی تھی اور اُن لوگوں کی روچوں پر تازیانے برسا ر ہی تھی۔ وہ جوایک غیرمسلم تھی اسلام کی حقانیت جان کر ..... اور اینے رب کو پیچان لینے کے بعد ا بمان کا مزہ یا لینے والوں میں سے تھی۔ آج انہیں خود سے بہت بلند نظر آئی۔ وہ جو شعوری نہیں موروئی مسلمان تھیں آج شرم سے نظریں تہیں

اشایار بی تھیں۔ '' بھالی .....'' ندا کی چیخ سب کو چوٹکا گئی۔ فاطمه شدید ہیجائی اور جذبانی شاک کے نتیجے میں ہے ہوش ہوکرز مین برآ گری تھی۔ وہ تینوں بری طرح بوکھلائنیں ۔ جلدا ز جلدا ہے پایار فیق الملک کو اطلاع کی، انہوں نے شہروز کو فون کیا اور ایمبولینس بھی فوری منگوالی ٹی باشل جانے تک وہ تینوں شدید ہراساں اور وہ ممل طور پر بے ہوش

ڈاکٹرزاُ ہے فورا ہی ایمرجنسی میں لے گئے۔ شدید جذباتی جھکے نے اس کا کیس قبل از وقت ہی نہیں پیجیدہ بھی کر ڈ الا تھاس۔اوراب وہ سب بچکیوں کے ساتھ سربعجو و تھے کہ خدااس کی زندگی لوٹا دے کہ ایسی ایمان افروز زندگیاں مشعل راہِ ہوتی ہیں۔ پھرصبر آ زما انتظار کے بعد پیارے ہے بیٹے کی پیدائش اور اس کی زندگی کی نویدان سب کے لیے گویا حیات افزا پیغام لائی تھی۔ شہروز تو خوشی کے آنسوؤں سے لبریز آ تکھیں ليے اُس كا ہاتھ تھا ہے سلسل رب سبحان كى حمد ميں

\*\*\*\*\*\*

# و و المجسد من اشتهار كيون دياجائد؟

 یا کستان کا بیدواحدرسالہ ہے جس کا گزشتہ چوالیس (44) برس سے جار سليس مسلسل مطالعة كردي بي-

اس لیے کہ جریدے میں شائع ہونے والے اشتہارات برقار تین

مجر بوراعتما د کرتے ہیں۔

اس میں غیر معاری اشتہار شائع نہیں کیے جاتے۔

..... پوری دنیامیں تھیلئے اس کے لاکھوں قار تین متوسط اور اعلی تعلیم یافتہ طبقے تعلق رکھتے ہیں جومتنداورمعیاری مصنوعات کی خریداری کورجے

دية إل

اس لیے کدود شیزہ ڈانجسٹ کو کھر کا ہر فرد یکسال دلچیسی سے پڑھتا ہے۔

بیرے کے ہرشارے کوقار تین سنجال کررکھتے ہیں۔

اس جریدے کے بدی تعداد میں ستقل خریدار ہیں جواندرون اور

بیرون ملک تصلیے ہوئے ہیں۔

◄..... آپ کی مصنوعات کے اشتہار یا کفایت اُن تک پیٹی سکتے ہیں۔

◄.....جريدے كى اعلى معياركى جميائى آب كاشتہاركى خوب صورتى ميں

معباشتهارات: "و وتنبيرة" اضافه کرتی ہے۔

88-C II هـ فرست فلور په خيابان جامي کمرشل په وُ نفنس باوَ سَنگ اتھار ئي په فيز **- 7** ، کراچي

فون نمر: 35893122 - 35893122



## شام گھہرجائے

"رضوان مجھےتم پندہومیںتم ہے شاوی بھی کرنا جا ہتی تھی مگریہ سب اتنا آسان نہیں چلومان لیا کهتمهارے اورمیرے گھروالوں کوکوئی اعتراض نہ ہوگا تگریہ تو بتاؤ ہمارے يج كس ذبب يريروان چرهيس محتمبارے ياميرے، مسكوئى بھى ايسافيصله ....

#### 01967 6000

'' اگرتمبارے کھر پرمہمان آ گئے تھے تو تم فون بھی تو کر عق تھیں جبکہ تم جانت تھی کہ مجھے تہہیں ا بن مما سے ملوانا تھا اور اب تو مما تین دن بعد امریکہ واپس جانے والی ہیں۔

'' سوری رضوان پلیز اب تم اینا موڈ ٹھیک کرلو۔ میں برامس کرتی ہوں کہ کل تمہاری مما ے ضرور ملول کی ۔

" کل میں کالج سے واپسی پر بی تمہارے سارتی تمہارے گھر چلوں گی۔'' مہک نے رضوان کی خفکی دور کرنے کے لیےاہے بتایا۔اُس کی ہے بات سن كررضوان كے چرے يرخوش كرنگ

**☆.....☆** مهك كاتعلق ايك بإئى كلاس فيملى سے تھا۔ اس کے یایا لا ہورشمر کے مشہور برنس مین تھے۔مبک کی پیدائش نیویارک میں ہوئی کیونکہ ان دنوں اُس کے یایا اور ممانیویارک میں سیٹل تھے۔لیکن مبک کی پیدائش کے بعد آ فاق احمدا پی

#### nove a seven

آج میں سے سرد ہوا چل رہی تھی۔ دسمبرنے آتے ہی اینا رنگ دکھانا شروع کردیا تھا۔ ہر طرف خاموثی اور اُدای کا راج تھا۔ ایسے میں درختوں سے جھڑتے ہے موسم کی دای میں مزید اضافه كررب تضاوراس اداس موسم ميس رضوان بھی کا فی خاموش اوراً داس وکھائی دے رہاتھا۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر جانے کس سوچ میں کم تھا کہ اچا تک مہک کی آ وازیرچونکا۔ "رضوان ناراض ہو مجھ سے۔" مبک نے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ " بہیں ۔ "رضوان نے سرد کیج میں جواب

'' رضوان تم ابھی تک مجھے ناراض ہو میں جانتی ہوں کہ کل رات تم نے میرا بہت انظار کیا ہوگالیکن میں بھی کیا کرتی کل اچا تک گھر پر پچھ مہمان آ گئے تھے۔اس لیے میں تبہاری برتھ ڈے یارٹی برنہیں آسکی۔'' مہک نے رضوان کو اپنی مجبوری بتانے کی کوشش کی <sub>۔</sub> وونوں ایک دوسرے کو بے بناہ جائے تھے۔ رضوان کے والدین امریکہ میں مقیم تھے اور رضوان بہاں اینے دا دا دا دی کے ساتھ لا ہور میں

رضوان کی مما ایک ولیل تھیں اور ایک كانفرنس كے سليلے ميں ياكستان آئي ہوئي تھيں۔ البيس جلد ہی واپس امريکہ جانا تھا اوريبي وجيھي كدرضوان مبك كواين مماس ملوانا حابتا تها-☆.....☆ مہك آج كالج ليجي تو أس كي تظر لان ميں

وا کف ثانیہ اور بنی مہک کو لے کر واپس ایے آ يائي شهر لا ہور آ گئے۔ کيونکه وہ اپني بيني کومكمل مشرتی ماحول دینا جاہتے تھے۔

مهك كامرس كى استود نث تھى \_ مهك اور رضوان کی دوستی انجھی حال ہی میں ہوئی تھی۔ رضوان نے کچھ عرصہ قبل ہی اس کا بچ میں ایڈ میشن ليا تفا\_رضوان ايك ذين استودنت تفايمي وجهي كه يجهء عرصه ميں ہى تمام اساتذہ اور اسٹوۋنٹ اسے بہت پیند کرنے لگے تھے۔رضوان اور مہیک کی دوستی بہت جلد ہی محبت میں تبدیل ہوگئی تھی

# DownloadelFon Palsodewan

بیٹے رضوان پر پڑی جوایے فرینڈز کے درمیان بیٹا کس سجیکٹ کے امپورٹنٹ ٹا کیک کو ڈسلس

مبک کو د کی کررضوان کے چبرے پرخوش کی لہر نظر آنے تکی۔ وہ وہاں سے اُٹھ کر مبک کے ساتھ مکاس روم کی طرف بڑھتے ہوئے پولا۔

'' مهک مهمیں اپنا وعدہ یاد نے ناکمهمیں آج ماے منے میرے ساتھ گھر جانا ہے۔''

''آف کورس مجھے یاد ہے کا گج سے فارغ تو ہوجانے دواور آج تو ویسے بھی فرائی ڈے ہے ہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔'' مہک نے عراتے ہوئے کہا۔

x .... x

کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سے پیار کرتے ہیں تواس کے اظہار میں بھی در نہیں کرنی جا ہے ورنہ وہ بیار حالات کا شکار ہوجاتے ہیں۔رضوان نے بھی ایبا ہی کیا تھا اے جب ہے بیمحسوں ہوا تھا کے وہ مبک سے پیار کرنے لگا ہاں کے خواب ویکھنے لگا ہے تو اس نے اپنے جذبات کومیک تک پہنچانے میں دریندگی۔

دوسرى طرف مهك بهى شايديبي سب محسوس كررى تھى اى كيے يہ پيار تيزى سے يروان - Bie 2

آج رضوان خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی تھا کہ وہ بہت جلدا پی محبت کو یا لے گا۔ \$.....\$

كالج سے چھٹى كے بعد مبك كيث سے باہر نکلی تو اُس کی نظر کار میں بیٹھے رضوان پر بیڑی جو اُس کا ہی انتظار کرر ہا تھا۔ مہک کو آتے و مکھ کر أس نے کا رکا درواز ہ کھولا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہک نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اپنے پہلو

میں جیٹھے رضوان کو و یکھا جو بلیو جینز اور بلیک شريث يس كافي بيندسم لكرم القا-أس كي أتحمول ہے جللتی خوشی واضح و کھائی دےرہی تھی۔ کچے بی ور کی ڈرائیونگ کے بعد ایک عالیشان کھر کے سامنے رضوان نے کار روک دی۔ بیالک خوبصورت گھرتھا اس کا وسیع وعریض لان أس كى خوبصورتى ميں مزيدا ضافه كرر ہا تھا۔ رضوان کے ساتھ چلتے ہوئے مبک نے اس

خوبصورت كمركاجائز وليا-'' بیہے بندہ ناچیز کاغریب خاندر ضوان نے کر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کھر پر کوئی بھی مہیں ہے کیا مہک نے چاروں طرف نظر دوڑانے

کے بعد ہو جھا۔ كيونكه كمريس برطرف سناثا تفا\_

'' آئی تھنگ مما اینے روم میں ہوں کی اور دادی بھی شاید آ رام کررہی ہوں۔ آج کل اُن کی طبیعت مجه تحد تحبيل ربتي تم بيضويل ابھي مما كوبلاتا ہوں۔ ود مما ویکھیے کون آیا ہے؟" رضوان نے لاؤ کے ہے ہی آ واز وی۔ الکے ہی بل ایک ساتھ پنیش سالہ بوھافخص تیزی سے چلنا ہوآیا۔ " ارے چھوٹے صاحب جی آپ آ گئے آپ بیٹھے میں آپ اور بٹیا کے لیے چھ شندالے كرة تا مول - " بوز مع مخص في مبك كى طرف و مکھتے ہوئے کہا۔

''ارے ..... يوسف حاجا آپ مُصندا تو لے آئیں لیکن مما کو بھی اُن کے روم سے بھیج ویں۔ '' ہم تو آپ کو بتا نا ہی بھول گئے ..... کے بیگم صاحبہ چرچے منی ہیں اور براے صاحب اور مالکن جی بھی ساتھ ہی گئے ہیں۔'' یوسف حاجا نے بڑے صاحب اور ماللن كالفظ شايد رضوان كے دادا دادی کے لیے استعال کیا تھا۔ اس بوڑھے

## يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



#### اميدكاويا

سال رواں کے آخری سورج کی کرنیں آئکھوں میں آنسواور دل میں تڑپ لیے الوداع ہورہی ہیں۔وہ دعا کرتی ہیں کہا ہے خدااس ملک کو ہر بادی ہے بچانا ،اس دھرتی کو دیرانی ہے محفوظ رکھنا۔اس سال بھی دہشت گردوں کے ہاتھوں سیکڑوں معصوموں اور بے گناہ افراد نے اپنے نا کردہ گنا ہوں کی سزا یائی۔ کیا گزرتی ہےان والدین کے دلول پر جب ان کے سامنے ان کے معصوموں کے جنازے آتے ہیں اور وہ جیتے جی مرجاتے ہیں۔ وہ کیے جیتے ہوں گے، جن کے گھروں کے چراغ بچھ گئے اور و مکھتے و کھتے آشانے جل کرخاک میں ل گئے۔ بیر فقیقت ہے کہ ہررات کے بعد مج کا اجالا ہوتا ہے۔ ہر مایوی كے بعداميد كاديا جلنا ہے، ہرزخم بجرجاتا ہے، جب وقت مرہم بنتا ہے،اس ليےا ہے، موطنو! ہمت نه بارتا اور قدم سے قدم ملاکر چلنا کیوں کہ نے سال کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔خدا کرے کہ نیاسال ہم ب کے لیے مسرت وخوشیوں سے بھرا پیغام لے کر آئے۔ ہرون اور ہر بل ول میں نتی امتکیس اور امیدیں پیدا ہوں۔قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، اس لیے نوجوانوں کو جاہے کہ وہ متحد ہوکرا بیا نداری اور محنت ہے اس ملک کی تعمیر ور تی میں اپنا کر دارا داکریں۔ سن خیال:رازِعدن۔ بحرین

> ملازم كى بات من كرميك كوشد يدجيرت كاجمع كالكار ' تمہارے کر والے چرچ کیوں گئے ہیں۔" اس نے خود ير قابو ياتے ہوئے رضوان ہے یو چھا۔

> وج ج س لي جات بي كياتم ياجي نبيس جانتی۔"رضوان نے مسكراتے ہوئے كہا۔رضوان كى بات سننے كے بعد مهك كے بيروں تلے سے ز میں نکل گئی ۔ زبان گنگ ہوگئی گویا اُے ایک بزاروالث كاكرنث لگاہو۔

> اس نے بہت مشکل ہے اپنے احساسات پر قابوپاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کوجنبش دی۔ 'رضوان ..... يوآ رائ كر پيچن؟'' " الله مبك كياتم مبيس جانتي كه ميس كرسيحن ہوں۔" رضوان نے میک کے زرد پڑتے چرے کود کھتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے بتایا ہی ک تھا۔'' مبک

'' میں توسمجھا تھا کہتم ہیہ بات جانتی ہو کیونکہ میرے مجی فرینڈزیہ بات جانتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے اس نا یک پر بات کرنا ضروری نہیں سمجما ۔ لیکن اب تو تم یہ بات جان گئی ہو کیا اس حقیقت کو جاننے کے بعد ہمارے بیار پر ہمارے رشتے پر کوئی فرق پر تاہے۔''

''ماں بڑتا ہے فرق ..... بھلے بی ہارے پیار براس حقیقت سے فرق نه پر تا ہولیکن جورشتہ بم مستقبل میں جوڑ نا جا ہے تھاس رشتے برفرق

پڑتا ہے۔ '' نہیں مہک ایبا کیے ہوسکتا ہے تم بھی وہی میں مل ہو میں بھی وہی ہوں۔ایا کیا ہوگیا ہے میں بدل كيا مول يائم ..... كي محمى تونبيس بدلا - " رضوان نے بریشان ہوکرمہک کی جانب ویکھا۔ يتم كهدر ب بورضوان كيكن حقيقت توبيه

ے کہ بہت کے بدل گیا ہے۔ ہم دونوں کے اوقات مجھڑ جانا ہی محبت کی معراج ہوتی ہے'' أس كى آتمھوں ميں آنسورواں تھے اور رضوان كو رائے الگ ہیں ہماری منزل بھی ایک نہیں ہوعتی اگراپیا ہوا تو بیہ بہت غلط ہوگا۔'' مہک گلو گیرآ واز اینا دل ژویتا هوامحسوس هور با تها وه مهک کو قائل کرنا جا ہتا تھا تگر پھراُس کی آ نسوؤں ہے لبریز یں بولی اس کے لیے اسنے جذبات کوسنجالنا بہت مشکل ہور ہاتھا۔ آ فکھیں دیکھ کر جیب ہو گیا۔مہک بھی خاموش سے اُ ٹھ کر کار بورج میں جلی آئی۔رضوان نے اُس کو اس کے گھر اُ تارا اور ایک حسرت بھری نگاہ ڈال

کرگاڑی آ کے بڑھادی۔

\$ ..... \$

دورتك حيمائے تھے باول اور کہیں سابہ نہ تھا اس طرح رسات کا موسم بھی آیا نہ تھا سرخ آبن پر تیکی بوند ہے اب ہر خوشی زندگی نے یوں تو سلے ہم کو ترسایا نہ تھا آج دو پہر ہے ہی کافی گھٹا تمیں جھارہی تھیں۔ بادلوں نے جاروں طرف ہے آ بان کو اینے کھیرے میں لیا ہوا تھا۔ ساتھ میں بلکی ملکی بارش بھنی ہورہی تھی۔ اچا تک بادل زور سے کرے اور دیکھتے ای و مکھتے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ ن استن شده المسلسل الم ر ہی تھی ۔لیکن گھر میں کو ئی بھی موجو دنہیں تھا السے

اختتام کرتے ہوئے اٹھنا پڑا۔ '' کون ہے ....؟'' درواز ہ کھولتے ہوئے مہک نے بیزاری سے یو تھا۔

میں نماز مغرب کے بعد دعا میں محومیک کوہی دعا کا

کیکن دروازے پر کوئی بھی نہ تھا۔ اگلے ہی یل مہک کی نظر دروازے میں پڑے لفانے پر یڑی مہک نے اس لفانے کواٹھایا اور دروازہ بند كركائ كركاي كر

اس نے لفا فہ جاک کیا۔ تو اس میں ایک کا غذ تفاجس يرتكها تغاب

' وُ بِيرَ مِيكِ! مِينِ جانبا ہوں كمانجانے ميں ہي

''مہک مہیں دنیا کا ۋرہے کہ بدلوگ میددنیا والے کیا کہیں گے۔ مہیں ونیا کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت میں تک کے باس اتنی فرصت کہاں کہ لوگوں کے ذاتی معاملات کی حصان مین کرے۔ اور ویے بھی مجھے تہارے مسلم ہونے سے کوئی پراہلم نہیں۔ ہم اپنے یے ندہب میں رہے ہوئے شادی کریں كے ''رضوان نے صاف کو کہج میں کہا ۔

'' رضوان مجھےتم پیند ہو میںتم ہے شاوی بھی كرنا جا ہتى تھى مگر بيرسب اتنا آ سان تہيں چلو مان لیا کہ تمہارے اور میرے کھر والوں کو کوئی اعتراض نہ ہوگا مگر پہاتو بتاؤ ہوا ہے بیچے کس ندہب پریروان چڑھیں گے تبہا ے یا میرے، میں کوئی بھی ایسا فیصلہ میں کرنا جاہتی جس کے نتائج بعد میں ہمیں پچھتاؤے میں مبتلا کر دیں۔'' وہ رسانیت سے بولی۔

'' مہک کیاتم میرے بغیررہ یاؤ گی ؟ کیا صرف ندہب الگ ہونے کی وجہ ہے ہم الگ ہوجا نیں گے؟ بتاؤ مہک کیا ہماراتعلق اتنا کمزور تھا۔''وہ بری طرح ٹوٹ رہاتھا۔

''رضوان خود کوسنجالوپیار خودغرض خہیں ہوتا ہے سے پیار کرنے والے بھی ایک دوسرے کو آ ز مائش میں نہیں ڈالتے میں نہیں جا ہتی کہ تمہارا اور میرا تعلق زندگی کے کسی بھی موڑ پر پشیمانی کا باعث ہومگر اسی محبت اور خلوص کے ساتھ الگ ہوجا تیں \_ یہی بہتر ہےضروری تونہیں ہروہ شے آ پ کو حاصل ہو جس ہے آ پ کو محبت ہو بعض

تک ماری سوچ کے دریچوں میں قیدر ہیں گے۔ ہماری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنے ہی دور دنیا کے سی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں ہمارے دل ہمیشہ ایک دوسرے كے ليے دھركيس كے-" کاغذ کے دوسری جانب ایک نظرتحریرتھی۔ شام کے اجالوں میں اینے نرم ہاتھوں سے كوئي بات الجھي ي كوئى خواب سياسا كوكي بولتي خوشبو كوئي سوچتالحد جب بھی لکھنا جا ہو کے سوچ کے دریجوں سے ما د کے حوالوں سے ميرانام حجب حجب تم كويادا ع كا ہاتھ کانے جاتیں کے شام تغبرجائ

ایک بار پھر بادل زور ہے کر ہے اور آ سان سے بارش اور تیزی سے برنے لگی۔ ایبا لگ رہاتھا جیے قدرت کا ہرمنظر اِن پیار کرنے والوں کی جدائی ر آنو بہارہا ہو۔ ہوائیں سکنے لگیں ہر طرف خاموتی چھالئی۔ جیسے سارے کھے تھبر گئے ہول۔ مبک نے بے اختیاری کے عالم میں خط کو چو ما اور ائی آئکھوں سے لگالیا۔اس کی آئکھوں سے آنسو مررہے تھے اور اپنے محبوب کے لکھے لفظوں میں جذب ہورے تھے۔مہک کے لیوں نے جنبش کی۔ · ° آئی کو پورضوان میں تمہیں بھی نہیں بھول ياۋى گى-

\*\* \*\*

سبی لین میں نے مہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ شاید يمي وجه ہے كماس روزكى ملاقات كے بعدتم نے كالج بھی آنا چھوڑ ویا ہے۔ میں جانتا ہوں کہتم نے سے فیصلہ کیوں کیا ہے۔ کیونکہ تم میرا سامنانہیں کرنا جائتى۔ اوراياتم اس ليے نبيل كررى كرتم جھے ہے پیارمیں کرتیں۔ بلکہ ایسا اس لیے ہے کہ تہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے پیار کے آ کے کمزور نہ پڑ جاؤیں تہاری مشکل کو تمجھ سکتا ہوں ۔ تمہاری زندگی میں میہ مشکلیں میری وجہ ہے آئی ہیں اور اس لیے میں آج تہاری مثلوں کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ایے پیزیش کے پاس امریکہ جار ہا ہوں۔ لیکن میں جانے ہے میلے مہیں صینکس ضرور بولنا جا ہوں گا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے کیونکہ اگرتم میری زندگی میں ندآ تیں تو شاید مجھے بھی پیار کا احساس نہ موتا ماں بدی ہے کہتم نے مجھے پیار کرنا سکھایالیکن اس سے برا تے ہے کہ مے نے جھے پار کا مطلب سکھایا۔ میرے کیے بیار صرف مجوب کی قربت کا ٹام تھا۔ لیکن تم نے مجھے بیا حساس دلایا کہ ہجر کے لیے بھی بڑے حسین ہوتے ہیں یہ لیے ہماری آ تھوں سے محبوب کا چرو بھی او جمل نہیں ہونے دیتے۔ ماری سوچوں بر کسی اور کی دستک نہیں ہونے دیتے مهك اب ميرے ليے يہ جمرے كمح عذاب ميں-کیونکہ وہ پیار ہی کیا جوعذاب لگنے لگے۔ پیار کے تو ہرروپ ہرموڑ کا الگ ہی مزہ ہے۔ میں تم سے بیاتو مبیں کہوں گا کہتم مجھے بھول جاؤ کیونکہ ایسا کرنا ہم دونوں کے لیے ہی ناممکن ہے۔ ہاں میری تم سے ایک ریکویٹ ہے کہ تم مارے پیار کو ایک خوبصورت موڑ وے کر اغی زندگی کو اور اس کی خوشيوں كو جينے كى كوشش ضرور كرنا۔'' " میں جانتا ہوں جو لیے ہم نے ایک ساتھ

بتائے ہیں وہ حسین کیے حادی آخری سانسوں

# مكمل ناول سن

## آ نگن کی چڑیاں

#### آ خری حصہ

تم نے اس دن کہا کہتم برظلم ہوا تھا۔ تو مجھ ہے شادی تم پرظلم ہےتم میرے ساتھ ناخوش ہو۔'' ایک کریم نے اپنا تکمیسیٹ کرتی ہوئی ورشیے ہے کیا۔'' میرے ساتھ ظلم ایک صاحب بيہ ہوا تھا كہ مجھ پر بھی الزام لگا تھا۔ میں نے بھی بڑے مان ہے اپنے ...

1000 0 000 0000

-040 040-

اور شویز کے حوالے ہے بھی مجھے صرف

انبی دونوں کا ساتھ کا ٹی ہے۔"

ٹینا کوجیسی معیش زندگی کی عادت ہےوہ اس ذراہے حصے ہے کہاں ممکن ہے اور رہ گیا کتا بناتو اس گھر کے کتوں کے تھاٹ دیکھ لیس تو کتا بنے میں بھی فخر محسوں ہو۔'' وه المتهزائيه بنيا اور احسن صاحب كي بر داشت کی حدبس پہیں تک تھی۔ '' نا ہجار! نا خلف دفع ہو جا یہاں سے آئندہ

شكل مت دكھانا مجھےائی۔'

وہ غصے سے چیخے تو انہیں پہندہ لگ گیا اور علیشے یانی کا گلاس لے کرآ گئی جے انہوں نے باتھ مارکرکرا ویا۔

'' جار ہا ہوں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس كابك ميس ريخكا-"

وه ہنستا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا یا ہرنکل

احسن صاحب نے سر ہاتھوں برگرالیا۔

وہ سفا کی ہے بولاے اور احسن صاحب کو حیب لگ کنی اور یوں ارمغان بھی شاوی شدوں کی فبرست ميں شامل ہو گيا عمر وہ گھر داما و بنا تھا اس نے بڑی سفاک کے ساتھ باپ سے کہاتھا۔ '' ٹینا!اکلوتی اور لا ڈ لی ہےاور آ پ کو ہے ہر بات براعتراض کرنے کی عادت ..... بھائی کی زندگی بھی آپ نے عذاب کررکھی ہے وہ تو مجھلی عورت ہیں جوسب مجھ سہدرہی ہیں کر ٹینا ایک ون بھی بیسب برواشت نہیں کر<sup>سک</sup>تی۔ لبذا ہماراا لگ رہنا ہی بہتر ہے۔'' '' الگ ہی رہنا ہے تو اپنے زورِ بازو سے تہمیں پنہ ہے سرے گھر جوائی کتا۔''احسن صاحب طنزے پولے۔ ''اینے زور بازوے کیوں اپنا حصہ لے لیتا

ہوں ناں آ پ ہے عکر پھوٹا ہے۔

'' بالكل ثميك كيا تفاسانے والے كواس كى اوقات کےمطابق ٹریٹ کریں۔ورنہ و وخوش فہم ہوجا تا ہے۔ میں بھی خاصی خوش فہم ہوگئ تھی۔''وہ آ زردگی ہے بولی تواس کی آواز بھیلی ہوئی تھی۔ ''نہیں میراوہ مطلب نہیں تھا۔'' اسامہ نے

آپ کا جومطلب تھا وہ مجھ پر واضح ہے آب كي عزت مآب مرديوتا كرديج يرفائز میں جبکہ اُن کی مینوں بیٹیاں بدکردار ہیں۔ جن میں سے ایک آپ برتھو لیا گیا ہے اور اگر بھی بھی آپ اس کے کردار پر لکے داغ نظر آ گے او آب اس کو فارغ کرنے میں منت بھی تہیں نگائنس کے۔ کیونکہ داغ دار چزیں آپ باغث دیا كرتے بي اوراى ليے آپ نے انسانوں كوجى اس كيفكري مين شامل كردكها بي-" وه سرد ليج ميں بولتی جلی گئا۔

" رهي ! غصر من انسان پية نبين كيا مجمد كه - 1/2 U1"-4 tz

'' غصے میں ہی انسان کی پر کھ ہوتی ہے مسٹر اسامہ شیرازی۔ 'وہ سجیدگی ہے بولی۔ "سوري كرتور بابون يـ" وهت كيا\_

" نه كرين، مجمع اب كى معافى اللافى ك ضرورت جیں ہے اب می صرف مبرے این قسمت میں لکھے کا انظار کروں کی اور پلیز اب مجھے پڑھے دیں۔" کہ کراس کے کتاب کول فی اوراس کے چرے پر بدابدالکھاتھا۔

"You May Go Now" ☆.....☆

"اب كهوكيا كرناب لاست مسترآنے والا ے۔"روغل نے مانوكود يكھا۔

'' وہ رونوں تو ایک اپنج بھی اپنی جگ ہے نہیں

جم کئی اور کدورت دھلی تو تہیں اس برگر د کی دبیز تہہ آ می اور اسامدال سے پھر بات کرنے لگا مر اب کی بار پرشیے کے اعداز میں وہ بے تکلفی اور بے ساختہ پن نہ آسکا جوکہ پہلے ان دونویں کے درميان ره چكا تفاراب و و تكلفاً بات كرتى تحى اور ووجى جب اسامداس سے بات كرتا تھا۔اس دن بھی وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ بک سامنے رکھے کی سیجنے کی کوشش کررہی تھی۔

• كو أي مشكل كو أي مسئله تو پيش نبيس آ ر با؟ "

''میری مدد کی ضرورت ہے؟'' " نہیں کوئی نہیں۔" اس نے کتاب ہے سر اٹھائے بغیر بنجیدگی ہے کہا۔ '' یہ بہر حال تمہارے جیکٹس نہیں ہیں۔'

リンショニスコリニショ

"جى بال ..... مر مونى طاتا ہے۔ ميرى ايك مید فریز ہے اس کے بھی جیلفس یمی بن وہ میری مدد کردی ہے۔"اس نے کتاب بند کردی مريون عى سرجهكات جواب ديا-

"يول بهي خداايك در بندكرتا بياتوستر كھول دیتا ہے۔ " وہ بولی۔ تو اسامہ کو شرمندگی نے آ تھیرا کتناروڈ لی اس نے کہا تھا کہ مجھنہیں آتا تو رد عنا چھوڑ دو مر میں اب تمہارے ساتھ مرید د ماغ ماری نبیس کرسکتا۔

" پر بھی کسی مدو کی ضرورت ہوتو؟" اسامہ فے شرمندی کے احساس کے ساتھ کھا۔ " نوسیکس! آپ نے میری تعلیم کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ کھڑی تہیں کی آپ کا مہی احسان بہت ہے۔ 'وہ بہت سجیدہ محل۔

" أن ايم سورى! پر في يس اس دن كي زیاده ای روز او کیا تھا۔ ووشرمند کی سے بولان

(دوشيزه 👊

ومين آب كامطلب نبين مجمال اسامدنے أنجهجا ندازين بإياصاحب كوديكها\_ '' میں نے کوئی فاری میں تو بات کی نہیں ہے انتظار ندكرنے كامطلب يه ب كداب بم تمهارى دوسری شادی کرنا جایج میں۔ ' وہ پر کر · ، تحريم نبيس كرناجا متا\_'' وه دونوك بولا\_ " ہم نے تم سے تہاری رائے میں ماتی ہے حهيل اينا فيمله سايا ہے۔" بابا صاحب في قطعیت سے کہا۔ " مر محصة بكا فيعله نامنظور بي من كوئى آپ كا اكلوتا بيثا تو بهول نيس كەمىر كى گيراولا دند ہونے سے آپ کی سل فتم ہوجائے گی۔" دو '' درخت کیلداراح یما لگتاہے'' وہ غصے ہے '' اور آپ کو دوسال میں پینه چل عمیا کہ سے

'' اور آپ کو دوسال میں پینہ چل گیا کہ سے درخت ثمر ورنہیں ہے لوگ تو ساری زعرگی انتظار کر لیتے ہیں۔'' وہ بھی چڑ کر پولا۔

''بابا ہم ان لوگوں میں ہے نہیں ہیں جو لیے
انظار کریں۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ دو
سال اگر کنسیونہ کر سکے تو پھر Sterility ہوتی
ہے۔'' باباصاحب بھی استے بے خبر نہیں ہے۔
'' کمر میڈیکل سائنس یہ کب کہتی ہے کہ
'' محر میڈیکل سائنس یہ کب کہتی ہے کہ
ورت میں ہوتی ہے مرد میں بھی تو ہوسکتی ہے۔''
وو بھی انہی کا بیٹا تھا۔

"اسامہ! آج تو یہ بات کی ہے آئندہ مجھی مت کرنا۔ "وہ غصے سے دہاڑے۔ "مرد بھی یا نجونہیں ہوتا۔" "مرد بھیک ہے نہیں کروں گااس وقت تک جب ہے۔''وہ بخت چڑا ہوا تھا۔ ''ہوں۔''وہ پُرُسوچ انداز میں بولی۔ ''میراخیال ہے آخری حربہ اختیار کرنا پڑے گا۔''وہ بوئی۔ ''اور وہ آخری حربہ کیا ہے۔'' روحیل نے

پوچھا۔ '' آج محمر آجاؤ تو ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر کام بھی کرنا ہوگا۔'' مانونے کہا۔

ں روام می کرما ہوہ ہے۔ اور دیے دیے جوش دو او کے تعلیک ہے۔ ' وہ دیے دیے جوش سے لولا۔

ے بولا۔ ''اور جمیں اگلے ہی ہفتے دھا کا کرنا ہے ایٹی دھا کہ جوسب کو ہلا کرر کھ دے گا۔'' وہ استہزائیہ اسی۔

'' واقعی کوئی ایسا پلان ہے جو ایٹی دھا کہ طابت ہوگا۔''روحیل نے اشتیاق سے پوچھا۔ '' تم دیکھتے جاؤ کہ کیا ہیروشیما اور ناگا ساک بر باد ہوئے تتے جو بیدونوں ہوں گے۔''وہ طنز بیر لونی۔۔

" بس گرآنا مت بھولنا اور جیسا میں کہتی جارہی ہوں کرتے جانا۔" مانو نے کہا تو روحیل فی سر ہلایا۔

☆.....☆.....☆

"اسامہ پٹ! ہمیں بات کرنی ہے بابا تھھ ہے۔" باباصاحب نے اسامہ ہے کہا۔ "جی باباصاحب! تھم کریں۔" وہ ادب سے اُن کے سامنے بیٹھ گیا۔ "دیا ہے میں اُل میں میں آتہ ہوں۔

" بات بہے کہ دو سال بہت ہوتے ہیں انظار کے لیے، اب اس حو ملی کوتمہاری اولاد کی ضرورت ہے۔'' باباصاحب نے بلاتمہید کہا۔ "اور اب ہم مزید انظار نہیں کریں گے۔'' باباصاحب نے مزید کہا۔

WWWPALSON ETY.COM

" میری جدی پشتی جائیداد نہیں ہے یہ میری محنت ہے جع کی ہوئی کمائی ہے اور میری مرضی ہے میں جے دول جے نہ دول اور پرسول کے اخبار میں ، میں تم دونوں بیٹوں کو عال کرنے کا ایڈ دے رہا ہوں۔ " وہ شنڈے لیجے میں بولے۔ ایڈ دے رہاں بیٹیاں تو بغیر ایڈ دیے عال شدہ ہیں دونوں بیٹوں کو بھی عال کر دیں۔ اس جائیداد کو کے کیا؟" اصفہان نے بھی برتمیزی سے کہا۔

''نہیں تینوں بیٹیوں اور بیوی کا حصہ نکال کر باقی سب خیرات کردوں گا۔'' وہ سرد لہجے میں پولے اوران کی اس بات پر چائے نکالتی علیھے اور پراٹھا لیکاتی عائشہ دونوں جیرت سے احسن صاحب کو دیکھنے لکیس علیشے کی جائے کپ کے بجائے ساسر میں کرنے لگی اور عائشہ کا پراٹھا جلنے لگا تو وہ دونوں چونیس۔

''اپناحصہ تو میں کسی طرح نہیں چھوڑوں گا۔'' اصغبان نے چڑ کر کہا۔

" کیا کرو گے کرائے کے قاتلوں ہے کام تمام کرواؤ گے۔ بے فکر رہو، آج بی تم سب کے ظلاف پولیس میں پر چہ کٹواؤں گا کہ اگر جھے میری یوی یا میری بٹی کوکوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ذھے دارتم لوگ ہوگے۔ " وہ زور سے چیخ تو ہائینے گئے۔ علیشے نے لاکر گرم گرم چاہے اُن کے سامنے رکمی اور اُن کی کمر سہلانے گئی وہ کچھ عرصے سے دھے کے مریض ہو گئے تھے۔

'' ہاں اور کرنو لیپائو تی ایسے ہی تو محبت نہیں جاگی بوے میاں کی۔'' ماریہ پچھزیاوہ ہی جل گئی محمی۔

''لیپایوتی توتم دونوں کرتے تھے دونوں بیٹے پرتو خدمت کرتی رہیں محبت کرتی رہیں پرتو جڑیاں تک آپ دوسری شادی کی بات نہیں کریں کے ورنہ اگر نمیٹ ہوئے تو دونوں کے ہوں گے۔'' و وسکون سے بولا۔

''بابا! جادوگرنی ہے جادوکر دیا ہے اس نے مجھ پر۔'' وہ چڑے اور اسامہ نے بابا صاحب کی طرف ہے رخ موڑ لیا۔اور اس کے لیوں پر بڑی خوبصورت مسکرا ہے بھرگئی۔ ''واقعی جادوگرنی توہے۔''

☆.....☆.....☆

'' اصفہان تم دونوں کے طور اطوار اگر درست نہیں ہور ہے تو تم دونوں بیگر چھوڑ دو۔'' بفتے والے دن مج وہ دونوں شوٹ پرٹکل رہے تھے تب احسن صاحب نے اخبار پڑھتے ہوئے سکون سے کہا۔

'' ضرور چیوڑ دیں کے فادر اِن لاء۔'' ماریہ چباچباکر بولی۔ '' گرہم ارمغان کی طرح بے وقوف نہیں ہیں آیہمیں ہمارا حصہ دے دیں ہم طلے جا کیں

ہیں آپ میں ہمارا حصہ دے دیں ہم چلے جا میں گے۔' وہ سابقہ کہج میں بولی۔

'' ہند! بیرتو بھول جاؤ۔'' وہ مشتدے کہج میں کے۔ سے۔

'' اگر تھی سیدھی اٹکلیوں ہے نہ لکے تو ہمیں اٹکلیاں ٹیڑھی کرنی آتی ہیں۔ فادر اِن لاء۔''وہ مجمی شنڈے لیجے میں بولی۔

"مطلب؟"وه يولے۔

'' مطلب قانونی رائے کھلے ہیں تال! میرے کی جانے والے لائز ہیں کوئی مسکلہ ہیں ہم آپ سے کورٹ میں بات کریں گے۔''ماریہ نے بدلحاظی کی انتہا کر دی۔

''بصدِ شوق۔'' احسٰ صاحب نے بھی بالکل ماریہ کے انداز میں چبا کرکھا۔ اس نے پرائیڈ ل ڈریس کی تصاویرا لگ کیں۔
'' وہ تو کوئی مسئل نہیں ہے میرا ایک دوست
ہے فوٹو کرافرو ہیں کام کردےگا۔'' وہ بولا۔
'' ہاں میڈی پنک کلرکو ڈیپ ریڈ کرواد بینا اور
پیمی تصاویر جینز وغیرہ میں لے کر باتی تصاویر کے
ساتھ لگواد بینا۔اور بیک کراؤنڈ تو سب کا تبدیل
ہوگا۔'' وہ رائے دینے گی۔
'' یہ تو سب ٹھیک ہے گریہ آئیڈیا تھا تبہارے
اس جو تھا۔ کی تبیس تاری تھیں شاہ اولا

"بیتوسب نمیک ہے گرید آئیڈیا تھا تہا رے پاس جوتم اب تک نہیں بتا رہی تھیں خاصا فلاپ آئیڈیا ہے۔ لیبارٹری نمیٹ پہلے ہی جھکے میں اِن تصاویر کی حقیقت کھول کر رکھ دے گا۔" وہ خاصا پور ہوا تھا۔

دواجی پورا آئڈیا میں نے ڈسکس نہیں کیا ہے یہ آ دھا حصہ ہے۔'' مالو نے کہا اور وہ باقی آ دھا حصہ ڈسکس کرنے گی جس کے ساتھ ساتھ روجیل کے چیرے کی چک بوصے گی۔ روجیل کے چیرے کی چک بوصے گی۔

اس کا کر بچویش کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ اور آج کل وہ فارغ تھی۔اس ونت بھی وہ نفاک اور خون کڑھ رہی تھی تو اسامہ اعدر آیا اور اس نے کتاب پرنشان لگا کراہے دیکھا۔

" بخصے تم ہے بہت ضروری بات کرنی ہے۔" اس نے آتے ہی بلاتم پید کہا۔

'' بی .....''اس نے بک مارک لگا کر کتاب رکھ دی۔ اور اسے ویکھا اسامہ اس کے سامنے بیڈ پر فک گیا۔

"بابا صاحب! میری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔"اس نے پرھیے کو بغور دیکھا جس نے اس کی بات س کراپنے نچلے لب کو بوی بے دردی سے دانتوں تلے دبالیا تھا۔

النائل كاخيال بيد كردوسال بهت اوت

تھیں میرے آگئن کی اللہ میاں کی گائیں، میری بربد تمیزی ہرظلم ہرزیادتی کو سہتی رہیں اور سہتی چکی گئیں میں ہی اندھا نادان ناسجھ تھا جو اُن پرتم دونوں ناخلفوں کو فوقیت دیتا رہا گر اب اور نہیں۔' وہ آزردگی ہے بولتے چلے گئے۔ ''نوسو جہ سرکھا کر ملی جج کو جلی سے بھرخہ و

"نوسوچوہ کھا کر بلی جج کو چلی .....ہم خود کو بڑاادا کار بچھتے ہیں گریہاں تہارے گریں تو ہم سے بھی بڑے پڑے ہیں۔ "وہ جنجلا کر بولی۔ "دیکر میں دیکے لوں گی سب کو۔" وہ غصے سے بولی۔

''د کیر بعد میں لیما پہلے یہاں ہے دخت سفر بائد ہو، ورنہ کل بیکام پولیس کرے گی اور اگر ایما ہوا تو ایسی نامور اوا کارہ کی بنوز پرنٹ اور الیکٹرا تک میڈیا پر آجائے گی گئی بدنا می ہوگ تہاری ہے ناں!'' احسن صاحب تمسخر سے بولے اور ماریہ ہے' کرتی باہر نکل گئی۔

'' ہاں کیا بلان ہے تہارا؟''روحیل ماتو کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔

'' ابتم بہترین تحری پین سوٹ بیں یہ تصاور دیکھ کر اس طرح سے تصاور بھنچوا دُل کہ ان تصاور کو ان تصاور سے جوڑا جائے تو کوئی

يقين نه كريك كه بيرتساوير الك الك لها ايل-"

جھے منع کرنے والے۔''شیزے کا تو وہاغ ہی بھک سے اڑ گیا۔

'' لیزے! بیتم پوچھ رہی ہو میں کون ہوتا ہوں بیمیں ہول تمہارا شوہر۔'' وہ ڈرامائی انداز میں سر پر ہاتھ مار کر منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یولا۔

"د واغ نحیک ہے تہارا یا منح ہی منح پی کر نظے ہو۔" وہ غصے سے بولی۔
"خرشلزا! اس تکاح کی گواہ تو بیل ہی ہوں۔ تم نے چمپانیا گراب تم اپنے شوہر کی بات نہیں مانو گی تو اسے غصر آئے گائی۔" مانو سے خصر آئے گائی۔" مانو سے خصر آئے گائی۔" مانو سے کہا تو شیلز سے نے جرت اور دکھ کی زیاوتی سے اسے دیکھا۔

''مانوسم بھی۔' وہ دکھتے ہوئی۔ ''مانو ہی نہیں بیسب بھی ۔۔۔۔' اس نے ایک البم نکال کراس کے دوستوں کے گردپ کی جانب بڑھائی جوانہوں نے کھول کر دیکھنی شروع کی اور اس کے ساتھ بے بیٹنی ہے شیازے کو بھی دیکھا جو دم بخو دیہ تصاویر دیکھر ہی تھی۔اور اسکانے ہی نہے روجیل کے ہاتھ میں ایک نکاح نامہ تھا۔ جس میں شیازے نے سائن ہوے واضح جگرگارہے تھے۔ شیازے نے آگے ہو ہے کر اسے دیکھا اور چکرا

" حمیران! یہ سب فلط ہے۔ یہ مجھے پولی۔ پیشانے کی سازش ہے۔ "وہ بہی سے بولی۔ " واہ! تصاویر فلط تمہارے سائن فلط .....الو بنانے کے لیے ایک میں ہی الو کا پٹھا ملا تھا حمہیں۔ "وہ فصے نکاح نامہ درمیان میں پھینکا ہواوہ پھنکارتا ہوا آ کے بڑھا اور سب نے شیازے ہواوہ پھنکارتا ہوا آ کے بڑھا اور سب نے شیازے کے سائن دیکھ کر اسے ملامت سے دیکھا۔ اور شیازے نے سائن دیکھ کر اسے ملامت سے دیکھا۔ اور شیازے نے سے انداز میں آ کے قدم شیازے نے سے انداز میں آ کے قدم

میں اولاد کے انظار کے لیے ''اس کی نظریں بغور پرشے پر ہی جی ہوئی تھیں اس کا ہر ممل اس کی نظروں کے سامنے تھا اب اس کی اس بات پراس کاچیرہ سرخ ہوگیا پہتنہیں شرم سے یا غصصہ۔ '' بات معقول ہے اولا د کے لیے دوسری شاوی کی جاسکتی ہے۔'' پہتنہیں کیوں اس کا دل اشایا۔

چبرے پر بڑا بڑا 'کیوں' لکھا ہوا تھا۔
'' کیونکہ تمہارے کردار کا کوئی گناہ ابھی تک
میرے سامنے نہیں آیا۔ سزا گناہ گارکو کمتی ہے بے
گناہ کو نہیں۔' وہ کہتے ہوئے پلٹ کر باہر چلا گیا
اور پر شیے نے کری کی پشت سے تک کر آگھیں
موعد کیں۔

" ایکسکوزی مسرا آب ہوتے کون ہیں

'' ہاں جاؤں گا میں دونوں کے پاس'' وہ

'' رک جاؤ پلیز!حمیران پیکوئی بدی سازش ہے میرے خلاف۔'' وہ دکھ سے بولی مروہ تہیں

" اور مال ليزے! من آج رات عي تہارے کم آ کرتہارے باباے بات کروں گا کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کرسکتا۔'' روحیل چھے سے بولاتو وہ بھائتی ہوئی اپنی گاڑی تک آئی اور تیزی ہے نکالتی ہوئی جل گئے۔

☆.....☆.....☆

عائشن في عائد لاكركتاب يوجع موك احسن صاحب کے سامنے لاکر رکھی تو انہوں نے المحول سے چشما تاركر ميل يردكا۔ '' عنیقے کی طبیعت اب کیسی ہے؟'' انہوں

" خدا كاشر بكاني بهتر بيا" عائشة

" اس كا بهت خيال ركمنا خدا مجه معاف كرے ميں نے بہلے ہى بيٹوں كے چكر ميں بيٹيوں سے بہت زیاول کی ہے کی ون چلنا ہم ورشے کے کھر چلیں گے اور اس کے بعد یرشے کے مجھے ان دونول سے معانی ماعنی ہے۔ " وہ دکھ سے

" معافی نہیں، صاحب بوے معافی نہیں ما تھتے آپ ان کے پاس چلے جا کیں اُن کے دلوں سے سب کلے وظل جاتیں کے آپ ٹھیک کہتے ہیں ان دونو ں کواپنے گھروں میں کو ئی مسئلہ کوئی پر بیٹائی نہیں ہے۔وہ دونوں خوش ہیں انہیں صرف آپ کے اعتبار نہ کرنے کا دکھ ہے۔ عائشه، احسن صاحب کو دکھی نہ دیکھ سکیں سوانہیں

" عليشے كوا يم سے كالج من داخلہ بحى دلانا ہاوراہے وہ اعتاد بھی دیناہے جس ہے اس کی مخصیت عاری ہے۔' وہ آ ہمتگی سے بولے۔ "بواظلم كياب من في بينيول كماتهد" انہوں نے آسمھوں میں آئی تی ہو تھی۔ ☆.....☆

شام میں ورشے حذیفہ سے باتیں کررہی تھیں مانو اور روحیل آ ندھی اور طوفان کی طرح الدريط آئے۔ اور في في كر شرے كو بلانے لكرورشي كوتخت برالكار

'' اُنُوا بيكيا طريقة ہے كى كے كمر آنے اور اس كو بلانے كار "ورشے نے مانوكوسرزنش كى۔ " ہارا تو میں طریقہ ہے۔" مانو بدتمیزی ہے بولی ای وقت شیزے اپنے کمرے سے یا ہر نکلی أنجمے بال ، ملکیح کیڑے اور رونی رونی آ جموں کے ساتھ ۔ ساتھ ہی اتی تیز آوازوں پر ایک كريم بحي تكل كريابرة مكف

" کیا مئلہ ہے کیوں اتنا ہنگامہ محایا ہوا ے۔ 'ایک ریم غصے ہولے۔

"بتاتے ہیں بتاتے ہیں۔صاجزادی کوتو آجانے دیں۔" روحیل نے طنو سے بولتے ہوئے زینہ زینہ اترتی شیزے کو دیکھا۔ اور خیازے کے قریب آنے یر اس نے وہ اہم اور تكاح نامدورميان من يحييكا\_

"اس نکاح نامے کی روے لیزے مری بوی ہے اور میں جلد از جلدر حصتی جا ہتا ہوں۔ 'وہ خامص منخرس بولار

" شیزے!" ایک جرت و دکھ سے

الیے۔ 'ورشے سرو لیج ش ہوئی۔

''یوں بھی شیزے کے سائن نقل کرنا مشکل نہیں ہیں اسے عادت ہے جگہ جگہ اپنے سائن کرنے گی۔' ورشیے نے سرد نگا ہوں سے ان دونوں کو دیمجے ہوئے تمام کیس ہی سلو کر دیا تھا اور دونوں می کوڑے ہوئے تمام کیس ہی سلو کر دیا تھا مشکر نگا ہوں سے ورشیے اور حذیف کو دیمجے رہے مشکر نگا ہوں سے ورشیے اور حذیف کو دیمجے اور حذیف کو دیمجے اور حذیف کو دیمجے اور حذیف کو دیمجے اور حذیف کی مدد سے بی خبر اور ایک کی کرفاری کا فوجے الیکٹرا تک میڈیا پر اور علوا دیا۔ اور ایکے ہی دن مانو نے جعلی سائن کا اعتراف کرایا۔ شائن کا دیم ہوگی تھی۔ یہ کری ہوگی تھی۔ یہ کری ہوگی تھی۔

☆.....☆.....☆

"م نے اس دن کہا کہ تم پرظلم ہوا تھا۔ تو جھے سے شادی تم پرظلم ہے تم میرے ساتھ ناخوش ہو۔" ایبک کریم نے اپنا تکیہ سیٹ کرتی ہوئی ورشے سے کہا۔

''میرے ساتھ ظلم ایک صاحب بیہ ہوا تھا کہ جمھ پر بھی الزام لگا تھا۔ میں نے بھی بڑے مان سے اپنی الزام لگا تھا۔ میں نے بھی بڑے مان تو ٹا ہوا میں نے میرا مان تو ٹا ہوا میں نے شیزے کی آ تھوں میں دیکھا تھا اس لیے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوگئی وہاں جہاں آپ کو کھڑا ہونا تھا۔'' اس نے کہا تو ایک کریم شرمندہ ہوگئے۔

" توتم ميرے ساتھ ناخوش نبيس ہو؟" انہوں

ے پوچھا۔ ''نہیں ..... میں نے بوے گھٹن ز دہ ماحول میں پرورش پائی تھی۔ جہاں ہرآ سائش بیٹوں کے لیے اور ناانسانی بیٹیوں کے لیے تھی میں نے بہاں آ کر کھل کر سانس لیا ہے۔ آپ نے ججھے ہر ' ڈیڈ! آپ بھی آپ کو بھی جھے پریفین نہیں ہے۔' وہ اُن سے زیادہ دکھ سے بولی۔ '' ان سب چیزوں کی موجودگی میں بھی تم پر یفین کروں۔'' وہ غصے سے بولے اور مانو اور روجیل نے خاصے تسخرسے اسے دیکھا۔

''ایبک صاحب! آپ کوشلزے پریقین ہو یا نہ ہو بچھے اس پر کھمل یقین ہے کیونکہ شیزے میں لا کھ پرائیاں ہوں گی مگر وہ بدکر دار اور خود سرنہیں ہے اور میں وہ ظلم اپنی بٹی پرنہیں ہونے دوں گی جو مجھ پر ہوا تھا بداعتا دی کا ظلم، میں اس سازش کا پردہ چاک کروں گی حذیفہ تم دو کے ناں! میرا ساتھ ۔'' ورشے نے حذیفہ کود یکھا۔

'' ضرور آپی! کیونکہ میں اس مخص کو اسکول سے جانتا ہوں اور بیکتنا کمین ہے جھے پید ہے۔' حذیفہ کے کہتے ہوئے لکاح نامہ اور البم ہاتھ میں کڑی۔

'' ان تصاور کا سب ہے پہلے لیب نمیت کرواؤ پھرتکاح نا ہے کو بھی دیکھیں گے۔''ورشے نے کہا تو روحیل نے پریشانی سے مانوکود یکھا جوکہ خود بھی بن کھڑی تھی۔

" بلکہ شیزے! ذراغورے تصاویر کو دیکھوکیا یہ فینسی ڈریس شووالا برائیڈ ڈریس نہیں ہے، تہارا کلر کے فرق ہے۔ "ورشے نے کہاتو اس نے فورا البم تھام لی۔

'' ہاں آئی! بلکہ یہ تو پوز بھی وہی ہیں جو میں نے یو نیورٹی میں دیے تھے۔''اس کے چہرے پر ایک دم رونق آگئی۔

" المحراق ليب عميث كى بهى ضرورت نهيل بيا-" حذيفدن كها-

" کیب نمیٹ کی ضرورت ہے حذیفہ! ان دونوں کو دھوکہ دہی کے کیس میں اندر کرانے کے ''بی باباسائیں!''اس نے ادب سے کہا۔ '' بیٹا! تم صرف جائے بنالو ناشتہ باہر سے کے آتا ہوں کیا کھائے گا میرا بیٹا؟''انہوں نے محبت سے یو چھا۔

'''جو آپ کواچھا گھے بابا!''اس نے آہتہ ہے کما۔۔

'' نہیں آج میری بٹی کی پیند کا ناشتہ آئے گا۔'' انہوں نے کہا تو ہا برنگلتی عائشہ نے مسکراتے ہوئے خدا کاشکرادا کیا۔

ہوئے خدا کاسٹرادا کیا۔ '' تو بابا! پراٹھے یا حلوہ پوری لے آئیں۔' وہ ہلکا سامنسی اور بابا اس کا پر تقبیتیائے ہوئے باہر نگل گئے اور امال نے اس کا سراینے سینے ہے نگال۔

" بیٹا! اللہ کی اس مہر یائی اور کرم پر ہر لیجے ہر ہرسانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکرا داکر تا اللہ نے ہم پر وہاں سے کرم کیا ہے جہاں ہے ہم ہرامید کھو بیٹھے تھے۔" عاکشہ نے کہا تو اس نے اٹبات میں سر ہلایا۔

فُ امال! آپ کو دونوں بھائی یاد شہیں آتے۔'علیشے نے ہو جھا۔

" آتے ہیں گراس طرح نہیں جس طرح ووں ورشے اور پرشے یاد آتی ہیں تمہارے دونوں بھائیوں نے ساری زندگی آسودگی دیکھی اور آج بھی آ ساری زندگی آسودہ ہیں نے ساری زندگی دکھ اور آج بھی میں اُن ندگی دکھ اور آج بھی میں اُن کے حال سے ناوا تف ہوں۔" وہ دکھ سے بولیں۔

'' اماں! بھائی با با کو نقصان تو نہیں پہنچا کیں گے ناں! جیسی انہوں نے دھمکی دی تھی۔''علیشے

نے پوچھا۔ ووقطعی نہیں میں روزانہ فجر میں اُن پر بلکہ آ سائش، ہرآ سانی مہیا گا۔ مجھ پر کوئی پابندی نہیں رکھی شک نہیں کیا اور خوشی کے کہتے ہیں۔' و، ہولے ہے مسکرائی تو وہ بھی مسکرادیے۔ اور انہوں نے سونے کے لیے کروٹ بدل لی۔ مگرور شیے کے زخم ادھر مھے۔ لی۔ مگرور شیے کے زخم ادھر مھے۔

" بال ايبك صاحب مجمد يرهكم بوا تفا\_ ميرے كم سن اور نو خيز جذبول كا خون موا تھا۔ آب این پہلی ہوی ہے بے پناہ محبت کر کے خالی ہو چکے تھے۔ اور میرے اندر کبی محبت بین کرتی محی ۔ جو میں نے اس سے سلے کی سے بیس کی محی مرکسی ہے کرنا جا ہی تھی۔ تب میں نے اس محبت کارٹ سیزے کی طرف موڑ دیا۔ آب دعری کے ایے مقام پر تھے جہاں آپ کے کیے عورت کی حیثیت فانوی تھی۔ وہ ضرورت تھی محبت نہیں۔ آپ کوانک آیا ایک ماس ایک کیتر فیکر کی ضرورت تھی بیوی کی نہیں۔ ہاں میرے ساتھ طلم ہوا تھا بہت علم ..... اور بیطم مجھے شیزے پر ہوتے ہیں دیکھنا تھا۔ بیروح کو کاٹ دینے والاظلم اور بے روح جم کیے ہوتے بیل سرے ہوئے ید بودار ..... اور مجھے شیزے کی روح کو مار نامبیں اے زندہ رکھنا تھا۔ مجھے نین ایک میں جوان ہونے سے بہلے بر حانے میں داخل کردیا حمیا ماں مجھ پر بہت بڑاظم ہوا تھا کی نے آواز آ نسولوث كراس كى أتحول سے كركر شكيے ميں جذب \_ 2 m

" عليف بنيا!" انهول نے پکارا تو ايك دم

ہے چوتل ۔

" آئيں آپ لوگ اعراق آئيں۔" اس ب برآیت الکری ،معوز تین ، بهم الله تو کلت

على الله اوريا حفيظ، يا رقيب يزه ركم محوكتي هول اليه خفي كاكونى بال محى بيكانبين كرسكتا-" انهون نے کہا بھی احسن صاحب کر ما کرم طوہ ہوری کا شاير ليه اعرداهل موت-

مری برائیاں موری میں۔" انہوں نے ماں بیٹی کومخاطب کیا۔

صاحب! ہم نے تو پہلے ہی ہی آپ ک برائی نہیں کی اب تو کو کی وجہ بھی نہیں ہے۔ ' عاکشہ نے کہاتو وہ مسکرادیے۔

'چلوجلدی سے ناشتہ کرے کھرسمیث لوآج ورشيے كے كمر حلتے ہيں " انہوں نے كہا تو ان دونوں کے توالے منہ ش کے جاتے ہاتھ رک

ورهية لي!"عليف كمنه اورعائشه كے منہ سے ور شے ایک ساتھ لكلا۔

" بال ورشي -" انبول في كما أور ال دونوں کی توجہ ناشتے کی جانب میذول کروائی۔ ☆.....☆

ورشے مای کو دو پہر کے کھانے کی ہدایت دے رہی می بھی اے چوکیدارنے انٹرکام پرکسی عائشہاحسن اورعلیفے احسن کے آنے کی اطلاع دى اوروه ا ژنى موكى بابركيث ير پېچى مرساته يس آتے احسن سلطان کود کھے کر بھیک کررک گئی۔ "كيا بوا آلى إبراحاك فاست فاروۋے استاپ کیے ہولئیں؟" علیثے نے شوخی سے

پوچھا۔ '' وہ السلام علیکم!'' اسے پچھرنہ سوجھا تو اس نے سلام جماڑ دیا جواب دونوں کی طرف سے آیا مراحن صاحب نے اس کے سریر مجی ہاتھ

نے آتھوں کی ٹی گواعدرا تارا تو وہ سب اعدر چل

" آپ لوگ ایسے اجا مک مجھے فون کر دیتے تو میں ایک صاحب کو بھی روک لیتی۔' وہ چھٹی كى وجه سے اسے دوست كى طرف علے سے جيں۔ وه بربدوبه کاسابول دی تی۔

سريائز مائي ڈيتر آئي سريائز اگر بنادية لو سريراز لونه موما نان!"عنيف نے شوخی ہے کہا تو ورشے نے اس کے شوخ اعداز کو جرت ہے ویکھا۔

" اور مجمع این بنی کو بھی تو منانا تھا آخر ناراض ہےوہ جھے۔"احسن صاحب نے کہا تو ورہے کی آ کمیں جرت سے پید کئیں دونیوں نارافتکی کیسی؟" اس نے خود کو کمپوز

'' میں نے ظلم کیا تھا تہارے ساتھ اتن کم می یں خود سے بھی برے مخص کے جرم میں دے دیا خہیں۔'' وہ شرمندگی ہے بولے۔

" نہیں بابا! یہ ظلم نہیں تھا میرے ساتھ، میرے نصیب میں ایبک کریم ہی تھے وہ مجھے ٹل معظم تو ميرے ساتھ يہ تھا كه ميں ب اعتبار تخبري \_ ميرا مان ٽوڻا، ميں اس مناه کي معتوب مشہرائی کی جومیں نے کیا ہی تہیں۔' وہ بے اختیار روپڑی۔

" مجھے معاف كردو بيار" انہوں نے ہاتھ جوڑے اور ورشے نے تری کران کے ہاتھ تھام

دنہیں بابا بےمعافی نہیں ماسکتے میں نے دل ہے آپ کومعاف کیا میرا خدا بھی آپ کومعاف

102011

اليك كريم اليكن كنف شرم اورد وب مرف كامقام ہے میرے لیے کہ یمی دونوں لوگ مخالف کیمیہ میں کھڑے تھے اور جو دولوگ بیرے کا عرفے ے کا عدما طاکر کھڑے تھے۔ میری ہر بات کا اعتبار کررے تھے انہیں میں نے بھی کسی قابل ہی تہیں سمجھا میری Step Mother ورشیے آئی اور اُن کا کزن حذیفہ احر جو میرے لیے لزرے تھے اور لڑے اور جیت گئے۔ اور انہوں نے مجھے دنیا کے سامنے سرخرو کردیا کہ آج میں سر اٹھا کر یہاں آسکی ہوں۔'' اس نے آ تھوں کی نی پوچی -''شیازے! آئندہ ایبانہیں ہوگا۔'' حمیران

جلدی ہے یولا۔

'' حمیران!اپ کوئی آئندہ آئے گاہی نہیں ہارے درمیان ، تم کنزر ویٹو تنے پوزیسو تنے میں نے تہاری ہرخای برواشت کی کونک مجھےتم ہے محبت محی۔اب س برتے پراب تو وہ محبت ہی ہیں رہی۔ ووستگدلی سے بولی۔

'' ایسامت کھوشلزے! محبت کو فنانہیں ہے میں تمہارے بغیررہ نہیں سکوں گا۔''وہ بے جارگی

" بيال ونت تبين سوحا تعاجب مجمع جيورُ كرجارے تھے۔ ميں نے تو تمہاري ہر بات س كراس كا جواب بحى ديا ہے تم نے تو ميرى كونى بات سننا بھی گوارانہیں کی تھی۔تم جانتے تھے کہ تہارا کزن سازی ہے اور میں بار بار کہدرہی تھی کہ میں کی سازش کا شکار ہوئی ہوں مرتم نے تو مجھے سننا بھی گوارانہیں کیا تھا۔ اینڈ آئی ایم سوری توسے دید کہ میں اس مخص کے ساتھ زعدگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کرسکتی جو کہ آسمجھیں بند کر کے جھے پراعتبار نہ کرتا ہویقین نہ کرتا ہو''وہ تو احسن صاحب نے آئھوں کی نی ہو تھی تھوڑی در بعد برھے اور انہیں گلے سے نگالیا۔ پھرا پک کریم بھی آ گئے۔ "ارے مرایار آیا ہے۔" کا نعرہ لگاتے آ مح اور دو پير كا كهانا خاص اينے ماحول ميں کھایا حمیا۔

☆.....☆.....☆

شیزے ای واقع کے بعدے ایک ہفتے یو نیور سی مجیس کی سی اور آج ورشے نے زیردی اے بیجا تھا۔ اس کے تمام فرینڈز اس سے آ کر ملے تھے۔علی مشربین اور مصطفیٰ سب نے اس ہے سوری کہا تھا کہ وہ ان شواہدے دھوکا کھا گئے جو البيل وكعائے كئے تھے اور اس نے البيل معاف كرد ما اوراس وقت وه لا برري ي كاب ايشو كرواكر الكالمى كداس كاعره يركى في باتحد رکھا اور وہ بغیر دیکھے بھی جانتی تھی کہ پیجمیران

ميرے كند فع سے باتھ مثاؤ ـ "ال نے مرد ليح من كها-

" شیزے! میری بات سنو۔" اس نے لحاجت ہے کہا۔

'' مجھے تمہاری کوئی ہات نہیں سنی اور نہ آئندہ میں تنہیں اینے آس پاس دیکھنا جا ہوں گی۔''وہ طعی کیج میں بولی۔

' شیزے! میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو کی ہے مگر سارے شوا ہدتمہارے خلاف تھے۔'' وہ ہے بی سے پولا۔

"اور يهال تو بات بى صرف اعتبار كى تقى\_ مستر حميران علوى ..... سارى ونيا ميرے خلاف ہو آن میں جسل جاتی مجھے صرف دولوگ اینے یاس عابي تع ايك حميران علوى اور دوسرا ابنا باب

تم برکوئی دیاؤنبیں ہے اگرتم حمیران کو بمسر بنانا طابتی ہو تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ورشے نے دوبارہ کہا۔ یے سے روہ ہوں ہے۔'' ''وہ مجی احجما ہے ویل آف فیلی سے ہے۔'' " نہیں آئی!" وہ سخت کمر درے کیج میں

" محبت بنبيل محبت تقى - إس لمح تك جب تك اس برآ ز مائش نبيس آ كي تحى \_ آ ز مائش نے اسے بے نقاب کر دیا۔ اس نے اعتبار ، یقین اور مان کی دھیاں اڑا دیں۔میرے دجود کو ۔۔بے یقینی اور بے اعتباری کے خار دار تاروں میں لیبیٹ كرفك كى منكل خ زين پر ب بير بن كمينا ہے۔ اور محبت نے ای وقت اس کی جانب سے بلو سمیٹ لیا تھا۔'' و ہتم آ تھوں کے ساتھ بولی۔ د مچر بھی سوچ شمجھ کر فیصلہ کرناتم پر کوئی دیاؤ مہیں ہے۔ ورشے نے محبت سے کہا۔ " فیملہ تو میں کر چی ہوں ۔" وہ بے لیک

ليح من بولی \_ " أيك بار كر نظر داني كراو\_ مجهة تمهاري آ محموں میں محبت کر لاتی ہوئی نظر آتی ہے۔' ورشے نے اے مجھایا۔

ور آنی اہمی کچرون لگیں سے دل ایسے شہر کی یر بادی کا منظر بھول جانے میں ، اور آئی! اب اگر حمیران علوی سونے کا مجمی بن کر آ عمیا نال! تو میرے لیے نا قابل قبول ہوگا۔ کیونکہ اوب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جب وہ مجھے ادب واحترام ہی نہ دے سکا تو محبت کیا کرے کا۔ "وہ سنگدنی سے بولی۔

''شیزے!حمیران تم سے محبت کرتا ہے اے معاف کردو یا ورشے نے سمجھایا۔

" بیس آنی امعانی کالفظاس کے لیے میری

سرد کے ش بولی۔ ''میں کروںگا۔'' حمیران بولا۔ ''تم ثابت كريچے ہو۔''وہ تمسخرے بولی۔ "And Good By Forever" میرے آس ماس نظرنہ آنا کیونکداب میں تم سے اتی تمیزے بات تبیں کروں کی اور انسان کی اپنی عزب اس کے اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ " سے کہ کرشیازے پلٹی اوراس نے باتھ میں پکڑے گاگز آسموں سے لگا کر المآنے والی تمی کو چمیا یا اور آ مے چل دی اور حمیران

☆.....☆ شارے ٹی وی لاؤنج میں چینل سرچ کررہی

مارے ہوئے جواری کی طرح و بیں بیٹے گیا۔

تخي و چن ورشيے بھي بيٹني پُرو يک ميکزين و مکير بي تھی آخر کارشلزے نے اُکٹا کرئی وی ریموٹ ميز پر چا کچيجي جينين آر با تفاأے۔

د و تمنی ایک چینل پر جمی ایک جمی احجمی چیز نہیں آرى - "وەيدىدائى -

" اور الياية بكب موتاب؟" ورفي

نے پوچھا۔ ''کب؟''اس نے بھی سوال کیا۔ '' مب

"جب بم ألجم بوئ بول تو بميل كما جما نہیں گا ہے ایا تہارے ساتھ ج ہے ہ جب ہے میں نے مہیں حذیفہ کے پروپوزل کے بارے میں بتایا ہے۔ خیلزے الجھومت دماغ کو آزاد چیوڑ دو اور جو فیصلہ اس کا ہے اسے قبول کرلو۔'' اس کے بعدوہ خاموش ہوکر سوچنے لگی او شازے نے اے ویکھتے ہوئے سوجا میں نے تو دل و د ماغ دونوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔اور د ماغ کا فیملہ صدیقہ کے حق میں ہے اور دل حمیران کے ليے د ہائياں ديتا ہے۔

'' میں جانتی ہوں حمہیں حمیران سے محبت ہے

ڈکشنری میں نہیں ہے اب شاید ساری زعدگی وہ سالوں ہے ہے وہ الگ حراج کی چی ہے۔'' میرا اعتبار کرے مگر میں وہ اعتبار کہاں ہے۔ امال صاحب نے سمجھایا۔ لا دُل۔ ''جی چی !آ ہے وہ ایک علی علی الکتی ہوں۔

> '' میرا مان ٹوٹ چکا ہے جس نے تو ڑا میں اس کا ساتھ کیوں دوں مجھے جس پر مان نہیں تھا اس نے میرا ساتھ دیا میں اس کا ساتھ کیوں نہ دوں۔''شیزے نے قطعی لیجے میں کہا۔

> " تویہ تہارا آخری فیملہ ہے۔" ورشے نے اے جانچی نظرول ہے دیکھا۔

> '' بی بالکل آخری۔'' کہتے ہوئے اس نے ریموٹ اُٹھا کر HBO لگالیااوراس کے انہاک بتار ہاتھا کہ اجھن سولو ہو چکی ہے۔اورور شیے نے طمانیت سے سرصونے کی بیک سے ٹکالیا۔ کی بیک سے ٹکالیا۔ پیک سے ٹکالیا۔

آئ احسن سلطان اپنی بیوی اور بینی کے ہمراہ پرشیے کے سرال آئے تھے احسن صاحب کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ بابا صاحب اور اسامہ کے دونوں بھائی اور بچا صاحب بیٹھ گئے تھے اور علیشے اور عائشہ کو زنان خانے میں بجواد یا گیا تھا جہاں اُن کی خالفتاً سندھی مہمان نواز انداز میں مہمان نوازی کی گئی اور پھراماں صاحب نے خالہ چجی کے منہ بنانے کے باوجود اُن دونوں کو پرشیے کے ساتھ بھیج دیا۔

''جی جی! کیا ضرورت بھی ان لوگوں کو پر شیے کے ساتھ بھیجنے کی نجانے کیا کیا لگائے گی۔'' خالہ چجی نے جل کر کہا۔

'' بری بات ہے فاطمی ما! ایک زمانے بعدوہ ماں بہن سے ٹل رہی ہے سود کھ در دہوتے ہیں جو اولا دصرف مال کو بتاتی ہے اور اس سے اس کا بیہ حق چھینٹا نا انصافی ہے اور کسی کو سجھنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے اور پری تو تمہارے ساتھ دو

امان صاحب کے جھایا۔ ''جی جی! آپ کوتو ایک میں بی غلطائتی ہوں یاتی تو سب فرشتے ہیں۔'' وہ غصے سے کہ کر اُٹھ گئیں اور باہرنکل گئیں اور اماں صاحب مسکرانے گئیں۔

پہنے ان دونوں کو لے کر کمرے میں آئی اسامہ ابھی ابھی نہا کر فارغ ہوا تھا اسے باتھ روم میں محسوں ہوا کہ اس کے کمرے سے گزر کے کوئی پہنے کے کمرے میں گیا ہے اور پہتعدا دایک سے زیادہ ہے وہ سرصاف کرتا ہوا یا ہر لکلا پہنے کے کمرے کا درواز و معمولی ساکھلا ہوا تھا اور اعدر کی آوازیں باہر آری تھیں۔

''واو!آنے!آپ کاورآپی کو مزے میں کیا شاعدار محلوں کی شفرادیاں میں آپ دونوں۔''علیشے کی چہکی آواز آئی تو اسامہ کے لیوں پرمسکراہٹ بھرگئی۔

'' تواہمی تک تم خواہوں کی دنیاسے ہا ہر نہیں آئیں۔'' پرشے پھیک کانی انسیانی ہے

'' کیا برا ہے آنے! مجمی مجمی خوابوں کو خوبصورت تعبیر مل جاتی ہے۔''علیقے نے پُراعیا و لیج میں کہا تو پرشے نے اسے اور ماں کو جیرت سے دیکھا جو کہ خود بھی مسکرار ہی تھیں۔

"ارے! آنے! آپ کو ابھی تک مطالعے کا شوق ہے آپ کے پاس اور بکس ہیں۔" وہ اشتیاق سے یو چھر ہی تھی۔

" ہاں بیسائیڈ میں ایک چھوٹا ساروم بنا ہوا ہے وہاں کتابوں کا ذخیرہ ہے لائبریری کی صورت میں یہاں میرس میں ہے ہوکر چلی جاؤ۔" پری کے کہنے پروہ سر ہلاتی میرس کا درواز ہ کھول کر باہر نکل کئی اسامہ بھی تیارہو چکا تھااس نے اعدرآ نے کے لیے قدم ہو حائے جمی اندرے آواز آئی۔ '' پری! بیٹے تم اپنے بابا کو معاف کردووہ بہت بدل گئے میں۔'' عائشہ کی آواز آئی اور وہ محک کررک گیا۔

" کیوں کیوں معاف کردوں میں انہیں ،
انہیں معاف کروں گی میں انہیں، انہوں نے
میری زندگی کو غداق بنا کررکھ دیا ہے آپ کو پت
ہے یہ میرا بیڈروم ہے اور برابر والا اسامہ کا،
اسامہ آج تک جھے میرامقام نہیں دے سکے۔وہ
اس زبردی کی شادی پر میرے کردار کے بارے
میں مفکوک ہو تھے جی اور میں اس سلسلے بیل
انہیں قصور وارنہیں جھتی ہوں زبردی مسلط کی
جانے والی لڑکی مفکوک ہی ہوتی ہے۔" وہ نم
حانے والی لڑکی مفکوک ہی ہوتی ہے۔" وہ نم

دو تمرینا! حمیس اسلیلے میں اس ہے بات کرنی جاہے تھی۔ اٹنی صفائی دینی جاہے تھی۔'' عائشہ نے دکھ ہے بیٹی کودیکھا۔

د میوں کیوں دیتی میں کوئی صفائی کوئی گواہی،صفائی گناه گاردیتے ہیں ہے گناہ نہیں۔'' وقطعی کیج میں یوئی۔

'' بیٹا!اینے رویے کی شدت پیندی کو کم کرو پیمعاملہ تو گفتگو ہے حل ہوسکتا تھاتم نے اسے پیچیدہ بنادیا۔'' وہ آزردگی سے بولیں۔

" بیچیده میں نے نہیں بابانے بنایا ہے اور پتہ ہے ان کا پلان کیا تھا کہ یہاں تو عورت کوگائے بر یوں کی طرح ٹریٹ کیا جا تا ہے میرے ساتھ بھی بہی ہوگا مگر میرا رب بہت بڑا اور بہت مہریان ہے اسامہ پڑھے لکھے ہیں انہوں نے ہمیشہ مجھے ڈفینڈ ہی کیا ہے بھی بے جانحی نہیں کی میری تعلیم کا سلسلہ دو بارہ شروع کروایا اُن کے میری تعلیم کا سلسلہ دو بارہ شروع کروایا اُن کے بہت سے احیانات ہیں بچھ ہے۔ وہ ہولے ہے

وی می می ای است است کرنے میں کیا حق ہے پری! "ووا تفاح چھا۔ ہے دیکھا۔ "بات ہے امال میری سیلف ریسیکٹ کی است ہے امال میری سیلف ریسیکٹ کی اس سے میری سیلف ریسیکٹ مجروح ہوتی ہے۔ "وویے ہوتی ہے اپنی کا دورے ہوتی ہے۔ "وویے ہوتی ہے اپنی کا دورے معاف

کردو۔'' عائشہ نے پھرالتجا گی۔ '' نہیں اماں! بایا نے اسلام کے نام پر اپنی بیٹیوں کا استخصال کیا ہے جبکہ وہ اسلام ہی تھا جس نے عورت کو اس کا جائز مقام دیا اس سے پہلے عورت کیاتھی۔ایک غلام ایک لوغری۔گر اسلام

ورت یوں بیاں میں ایک و اس کو جائداد میں اے حق کے اس کو جائداد میں ہے۔ حق دلوایا۔اور بایا۔۔۔ بایائے تو عورت کو ہر روپ میں گالی سمجھا وہ بنی جس کے ہونے پر آ قائے دو جہال حضرت محمد کا سلام آتا ہے اسے رف اسلام آتا ہے اسلام آتا

انہوں نے زحمت بناویا۔ بیرے آقائے دو جہاں میرے رب کے محبوب نمی اگر اللہ چاہتا تو اُن کے لیے بیٹوں کے ڈعیر نگا دیتا گر اس نے انہیں زندہ اولا دوں میں چاروں بیٹیاں دیں اور وہ بیٹیاں میرے نمی کے دل کا تکر تھیں عرب کی

ر بیاں تھیں وہ ، وہ بیٹیاں کہ عثمان کے نصب شہرادیاں تھیں وہ ، وہ بیٹیاں کہ عثمان کے نصب میں دوآتی ہیں تو عثمان ذالنورین بن جاتے ہیں بعنی دونوں آئمھوں کا نوروہ بیٹیاں بابا کے لیے

یکی دولوں استھوں کا توروہ بیلیاں بابائے ہے ساری زندگی سب سے نچلے سب سے تمتر در ہے

پررہیں نہیں معاف کیا جاتا مجھ سے بابا کو۔''وہ رونے لگی۔

'' پھر بھی بیٹا! ایک بار دل بڑا کرلو۔'' و ہمجی و نے لگیں۔

روسے میں۔ '' نہیں اماں! پت ہے اسامہ کی بدگمانی کی ایک بردی وجہ ہایا کا دوغلا پن تھا ایک طرف تو وہ

ووشيره فالع

جیو۔ 'وہ بھاری آوازیس بولے اور اندر آتے اسامہنے بیالفاظ سے۔ ''گرابیا ہوائیس پایا! آپ نے میری شادی

دنیا کے بہترین انسانوں میں سے ایک انسان سے کی ہے۔"اس نے اعتراف کیا۔ " تم خش ہو" انہوں نے کھوجی نظروں

'' تم' خوش ہو۔'' انہوں نے کھوجتی نظروں سےاسے دیکھا۔

''جی بابا! بہت زیادہ۔''اس نے سرچھکالیا۔ ''بچ نظریں جھکا کرنہیں نظریں ملاکر پولے جاتے ہیں۔''وہ شک میں مبتلا تھے۔ بیاتے ہیں۔''وہ شک میں مبتلا تھے۔

'' همر بابا! اب کیا شوہر کی تعریفوں والے سے مجی بیں باپ سے نظریں ملاکر بولوں۔'' اس نے سر جھکا کر ہی کہا تو وہ مسکرادیے اورانہوں نے سر اپنے سینے سے نگالیا۔

"" بس اب بہت گلے فکوے ہو گئے اب سب اچھی اچھی یا تیں کریں گے۔" اسامہ نے بلند آواز سے کہا اور آ کر اُن سب کے پاس گنز اہو گیا تو سب بنس دیے۔

'''اگر تمہاری اجازت ہوتو میں اپنی بیٹی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں۔'' احسن صاحب نے یو جھا۔

''بابا! آئج تونہیں میں ای ہفتے پر شیے کے ساتھ آپ کی طرف آؤں گا۔'' اس نے مودب لیجے میں کھا۔

''چلوجیے تہاری مرضی۔''انہوں نے کہا۔ پھران لوگوں نے رات کے کھانے تک کے لیے ان تینوں کو روک لیا۔ واپسی پر تینوں کو اجرک، سوٹ، خشک میوے اور موسی پھل اُن کے ساتھ کر دیے۔

'' یہ بہت زیادہ ہے۔'' احسٰ صاحب احتجاج کرتے رہے۔

اسامہ کوعورت کی عزت کا دراں دیتے تھے اور دوسری طرف اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ جانور وہ اپنے کو تیار جانوروں کا ساسلوک کرتے تھے وہ ماننے کو تیار بی اسلوک کرتے تھے وہ ماننے کو تیار بی آئی ہے کہ بابانے ہمارے ساتھ بھی پچھ براکیا ہے یا کر سکتے ہیں۔' وہ آزردگی ہے ہوئی۔ '' پھر بھی بیٹا! ماں ماپ کا رہبہ بہت بلند ہے۔'' انہوں نے ایک کوشش اور کی ای وقت ہے۔'' انہوں نے ایک کوشش اور کی ای وقت

ہے۔'' انہوں نے ایک کوشش اور کی ای وقت وسائی کمرے میں اجازت لے کر داخل ہوئی اور اسامہ نورا کمرے کے سامنے سے ہٹ گیا وسائی اندروائے کمرے میں داخل ہوگئی۔

'' پرشے فی فی! آپ کو تینوں کو آپ کے بایا سائیں بلا رہے ہیں۔'' اس نے آکر پیغام دیا اور عائشہ نے پرشے کو یکھا تو وہ تھے تھے قدموں سے علیشے کو بلانے کے لیے ٹیرس کی طرف جلی تی۔ احسن سلطان نے ان تینوں کو آتے ہوئے دیکھا تو نظریں جمکالیں۔

" پروفیسر صاحب! آپ بینی ہے بات
کریں ہم چلتے ہیں۔ 'بابا صاحب نے کہا تو احسن
صاحب نے متفکر نگا ہوں ہے اُن سب کو دیکھا
جو کہ ہاتھ ملاملا کر اُن ہے باہر نگل رہے تھے تب
تک وہ تینوں بھی اُن کے پاس آگئیں اور احسن
صاحب نے پرشے کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور وہ
صاحب نے پرشے کے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور وہ
جو سوچی ہوئی آئی تھی کہ وہ بابا کو بھی معاف نہیں
کرے گی ۔ جا ہیں وہ کچھ کرلیں ایک وم سے
ترب کی اور اس نے آگے بھوکر اُن کے دونوں
ہاتھ تھام لیے۔

" تہیں بابا بڑے معانی نہیں مانگتے۔" وہ دی۔

'' مجھ سے بدنیت مانگتے ہیں۔ میں نے تہاری شادی اسامہ سے تہاری ضد اور اپنی بدنیتی میں کی تھی کہتم ساری زعدگی گھٹ گھٹ کر

WWW.PAICOM

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

شخص میں کھوج نہیں سکے تو وہ مخص اپنے الفاظ کیوں ضائع کرے۔' وہ ضدی کیجے میں بولی۔ ''بعض اوقات ہمیں خود کوجسٹی فائی کرنا پڑتا '''

" بہت رائٹ ہو پری تم بہت دفعہ ہمیں درست ہوتے ہوئے بھی خودکو درست ٹابت کرنا پر تا ہے اورر وگئی سیالی کو جنے کی بات تو میم آپ کی سیالی پر دل تو میلے ہی ایمان لا چکا تھا۔ بس د ماغ تاویلیں پیش کرتا تھا۔ ' و و گھمبیر نیجے میں د ماغ تاویلیں پیش کرتا تھا۔' و و گھمبیر نیجے میں

'' مجھے معلوم ہے اسامہ! آپ بہت تیزی سے مجھ تک آتے تھے اور پھراپنے کرد دیواریں کوئری کرکے قلعہ بند ہوجاتے تھے۔''وہ سرجھ کا کریں کی

ربین میں تک وہ پیچے ہٹ ہٹ کر دیوار سے جاگئی مقی اور اسامہ اب بھی اس کے مدمقابل تھا۔ ''تمہیں کیے پیتہ؟'' وہ یو چیو بیشا۔ ''عورت اپنی جانب اشتے والی ہر نظر معنی و مطالب کے ساتھ جانتی ہے۔'' وہ سرخ چیرے کے ساتھ یونی۔

'' اچھا جی .....!'' اسامہ نے کہا تو وہ مزید سرخ ہوگئ۔

"اس نے دیوارے گے اس کے وجود کود کھے کہ اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ در کھتے ہوئے اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ در کھتے ہوئے اس کی راہیں مسدود کرتے ہوئے کہا۔
" پھر جھی تم نے خود کوجٹ فائی نہیں کیا۔"
" اسامہ تھوڑی بہت انا مجھ میں بھی ہے۔" وو استھی ہے۔" وو استھی ہے۔" وو استھی ہے۔ " وو استھی ہے ہوئی۔

رد میم! آپ میں تھوڑی بہت نہیں اچھی خاصی انا ہے۔ ویسے اب کہاں جاؤگ۔'' اس نے بری کے دیوار سے لگے وجود اور دیوار پر " یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے ۔" !! صاحب نے خوشدلی سے کہا ان لوگوں کے آنے سے ان سب کے دلوں میں ان سب کی طرف سے جوکڑ واہث تھی وہ ختم ہوگئ تھی۔اور یوں بیرقا فلہ کرا چی روانہ ہوا۔

''وه میرے والدین بیل بیل اُن ہے جو کھے
کہ سکتی ہوں وہ سب آپ ہے نہیں کہ سکتی۔'
'' کم ثو دا اوا تحث میں پرشیے اسامہ۔'' الل
نے بری کا ہاتھ گر کر جونکا دے کر اپنے مقابل
کمڑ اگر کے استے استحقاق ہے کہا کہ پرشیے بے
اختیار دوقدم چھے بٹی اور اسامہ دوقدم آگے۔
'' میں گنا وگارٹیس تھی۔جو اپنی صفائی دیتی۔''
وہ بھڑک کر بولی۔

' بعض او قات بے گنا ہوں کو بھی صفائی دین پر تی ہے بی بی مریم کو بھی دینی پڑی تھی۔' وہ بولا۔

'' لی بی مریم کے پاس عیسی تھے۔میرے کرداری کوائی کون دیتا۔''وہ سبجیدگ سے بولی۔ ''تم مجھ سے کہتی ہو۔''وہ بولا۔ ''پھر کیا ہوتا؟''

" مجھے کہوں کی پہپان ہے میں جموث اور کی کو Judge کرسکتا ہوں۔ " وہ بولا۔ " اسامہ! سپائی بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے اگراہے آپ اپنے ساتھ دہنے والے

WWW.P. CTETY.COM

فكم من كام كررب بين "عليف في جذياتي ليج " كرنے دو يولى وۋيس كرين لالى وۋيس يا بالى ود مين ميل كيا- "اس في الراج من كها-" آب کو بھائی یا دہیں آتے آنے!" اس نے برشے کودیکھا۔ المجيرة ج تك ان سي منسوب كوكى خوشكوار یا دنہیں آئی تکلیف وہ یا دیں بہت ہیں اور میں ہر تكليف ده بات كو بعول جانا حامتي مول " ده آزدگی ہے بولی۔ " سنا ہے ارمغان بھائی کو اُن کے سرنے کرے نکال ویا ہے۔ آن کل وہ بھائی بھالی كماتهدي إلى "علي في مركبار

'' تو دوسرول کواذیت دینے والے خودسکون ے كب رہے ہيں۔" جواب ورشے كى طرف ے آیااور باہرے اندرآتی عائشے نے سوجا۔ '' اے اللہ وہ میرے بچے ہیں اُن کو بھی كاميابيال وبني سكون عطاكرا ينافحكر كزار اور جارا فر ما نيروار بنا آهين ٢٠٠

مجمی احسن صاحب بھی اندر داخل ہوئے۔ " آج ميري بيثيون كاكيا كمانے كو دل جاه ر ہاہے۔"انہوں نے یو چھا۔ ''بابا! ہم چھے نہ کچھ کرلیں گے۔'' نتیوں یک

زبان ہوکر کہا۔ '' قطعی نہیں آئے میری تین بیٹیاں (شیزے)میرے کمرآئی ہوئی ہیں میرا داماد کمر آئي كي آج تو مجه الحيش مونا طايد" انہوں نے کہا۔

"تو پرکیا کریں بابا!" پری نے پوچھا۔ '' میں جا کر چکن اور روکھا تیمہ نے آتا ہوں بار لی کیوکریں مے۔ "احسن صاحب نے تجویز دی۔

دونوں جانب رکھے اپنے ہاتھوں کی جانب اشار ہ کرتے ہوئے پوچھا۔ '' دیوار تو ژکر نکل جاؤں گی۔'' وہ شرارت

ہے بولی۔

''تو پیرمیم!ابآپ دیوارتو ژنے کی تیاری كرين "كتي موع اسامدني اس كى جانب پیش قدی کی۔

☆.....☆.....☆

ورہے شیزے کے ساتھ پورادن زکنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اور پرشے کو اسامہ جعد کی رامت کو چیوژ گیا تھا۔

" اتے ونوں بعد آئی ہوں بورا ہفتہ رکوں كار"ال في اسامه على الخار

د و تطعی تبین اتوار کی شام کو لینے آ وَں **گا** اور کوئی بہانہ ہیں سنوں گا۔'' وہ پُرشوق نظروں ہے اے دیکھتے ہوئے بولا۔

" آپ بہت ظالم ہیں۔ " وہ منہ بنا کر بولی۔ "محترمه مرآب سے بہت م بلاوجددوسال ضاِلَع كرواديد." ووجى منه بناكر بولا تو وه كلكملاكر بنى تخراس كے الكے بى جلے يرسرخ

ہوکرا عدر بھاگئ۔ ''ورنہ کم از کم دو بچوں کے ابا جان بن مجلے ہوتے اب تک۔" اس نے کہا اور پراس کے بما شخ رکھلکھلاکر پننے لگا۔

نے پر مستعملاً کر مستے لگا۔ اب وہ تینوں جمیعی شیازے کی متکنی میں پہننے والے کیڑے وسلس کیے جارہی تھیں اووشلزے ایک میشن میکزین سے اسے لیے علی کے ڈریس کا کلر اور ڈیز ائن ویکھنے میں مصروف تھی کیونکہ حذیفہ کے گھر وانول نے مکلنی کے ڈریس کے میسے بھجوا ویے تے۔اور پیندشلزے پر چھوڑ دی تھی۔

" آنے! سناہے اصفہان بھائی بولی وڈ کی کسی

عورت کو کیا اہمیت حاصل ہے ہرروپ میں مال ، بهن، بيني، بيوي هرروپ ميں اسلام و و پېلا ندېب تھاجس نے عورت کو ذلت کی پہتیوں سے اُٹھا کر اس کے سریر دو پشدر کھا اور اسے جا در اور جار دیواری کا تحفظ عطا کر کے ہمیں اس سے عزت ے چیں آنے اور اس سےزی اور محبت سے چیں آنے کا درس دیا۔

صرف درس بی نہیں دیا۔ نبی ا آخر الز مال حفرت محر نے اس کاعملی جوت دیا۔ امہات المومنين كے ساتھ أن كا سلوك اور ايني حاروب بیٹیوں کے ساتھ اُن کا برتاؤ رہتی دنیا تک عالم املام کے لیے ایک مثال ہے۔

مرہم لوگ بیوں کے مقابلے میں بیوں کو اس کیے فوقیت دیتے ہیں کہ ہم اُن کوا بنایاز و بیجھتے ہیں اور بیٹیوں کو بوجہ جن کی شادی اور جہیر ہارے دے ہوتا ہے۔ سوہم انہیں بوجھ کی طرح ى يالتے بيں أن كى برآ سائش سلب كر ليتے میں۔ حالا تکہ خدائے تو وعدہ کیا ہے کہ بنی کے باپ کا بازووہ خورے میرحال تھا جھے لی ایج ڈی إن اسلامك مسرى لعني چراغ تلے الد حيرا۔ اور جنہیں میں نے باز وسمجھا وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چل دیے اور میری بٹیاں میرے پائل ہیں اور سے مجھ کناہ گار پرخدا کا احسان ہے۔

دونوں بوی بیٹیول نے والدے حصہ لینے ے انکار کیا اور بھائیوں کو دینے کا کہا تھا کہ قیامت میں اُن کی پکڑنہ ہواور انہوں نے اس شرط کے ساتھ یہ بات مان لی تھی کہ پرشے اور ورشیے ان دونوں کو بھی اُن کا جائز حق دیں کے اورائي بيوي كوم كي وه بحماز الدكر يك تصاور باتى سارى زندگى كرنا جائيے تھے۔ \*\* \*\*

'' ہی بابا! بالکل ''علیے خوشی ہے انچکی۔ " محربابا! ساتھ میں پودینے کی گروانی چٹنی اور آلو بخارے کی چتنی بھی ہونا جاہے۔" پری

" الله آلو بخارے اور کر بھی لا دوں گا۔" انہوں نے فراخد لی سے کہا۔

"رایح کے لیے دہی۔"ورشے نے کہا۔ '' اور برام مح مريس بنائيس كے سلا دكا باباكو بتاوو ـ 'ورشے نے دوبارہ کہا۔

اسب كى لسك بنادو ميس في آون كا اور را مے مر میں بنانے کی ضرورت میں ہے وہ رات میں آ جا کیں گے۔ ' انہوں نے بیارے

"اور با باكولترة رعك كے بغيرتو بار بي كيوكامره ى نبيى ب- "شيزے نے كماتوسب نے إلكل بالكل كانعره لكاياتواحس صاحب اثبات مسسر -21/2 nZ ly

" اور مضم من خوبانی کا گودایکا کرفریز کیا ہوا ہے میں نے باوام بھی تکال کرد کے بیں میٹے میں خوباني كا مينها بناكيت بين-"اوريون مينوتر تيب يايا اورنسٹ بن محق جے لینے احسن صاحب چلے محے اور عائشه في طمانيت مربيدكي پشت م نگاليا -اورعلشے نے سوچاوہ 'ہوم سوئث ہوم جواس کا خواب تفا اورخواب ویکمنا پچماییا برابھی ثابت تہیں ہوا تھا۔

☆.....☆.....☆

اور احسن صاحب نے ان سب محملمئن چېرول کود کيمکرسوچا-

می نے میشہ بیوں کو بیٹیوں پر فوقیت دی ۔ حالانکہ میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی ہو گی تھی اسلامک ہسٹری میں، اور میں جانتا تھا اسلام میں





آخرا کیدن خبرگرم ہوئی کہ آ ڑے میاں کی شادی ہور بی ہے لیکن بہت سادگی کے ساتھ محلے والوں کے گانے بجانے اور ہنگامہ کرنے کے ار مانوں پریانی سا پھر کیا۔جو رشة داروں سے میل ملاقات کے بہانے دوجار نے اعشافات سے مبینہ مرکی .....

اس محلے میں آئے یوں تو انہیں دو تین سال ہونے کوآئے تھے مران کے تھر میں مدد کی طرح یر پھیلائے اونے سے مجور کے درخت اور سنانے نے گھر کا ماحول ایسا پر بحس بنار کھا تھا کہ بح ماتے گمبراتے تھے۔

پھرایک دن مجس کے مارے اُن کے بیڑوی عقیل صاحب نے کڑھی پکوائی اوراینے کیجے کے ہاتھ بھجوا کر حقِ ہمسائیتی نبھانے کی کوشش کی تو یتا چلا کہ مراد صاحب اور اُن کے نورِ نظر سے علاوہ ایک بیوہ بیٹی بھی اُن کے گھر میں کبی خاموثی کا

آ ہتہ آ ہتہ دوسرے محلے والوں نے بھی عقیل صاحب کی ویکھا دیکھی مراد صاحب کے گھرانے سے راہ ورسم بڑھانے کی جبتجو شروع

ز بیرصاحب نے اپنی بیگم کوشب برأت پر یکائی گئی کھیرخود دے کرآنے کو کہا تو بیگم نے بیراز افشاں کیا کہ مراد صاحب کے بڑوی میں جورضیہ

اصل نام تو بہت كم لوگ جانتے تھے كر محلے مجریں وہ آڑے میاں کے نام سے مشہور تھے۔ عید تہوار بربھی آڑے میاں کے پہناوے میں كوئى تبديلى نظرنبين آتى تھى۔

نيا ہو يا پرا ناليكن لباس آ ژايا جامه، او نجا سا گر تا اورسر پرسفیدرنگ کی کاش کی سادہ ٹونی ہی ہوتی تھی۔عید کی جاند کی طرح سال میں آیک آ دھ بار ہی وہ نظر آتے تھے اور وہ بھی ہمیشہ اسے گر کے باہر موجود برگد کے ورخت کے نیے ہوائی چپل پہن کر اکروں بیٹھے عالم استغراق

قد و جمامت اورعمرسب درمیانے در ہے کا تھا۔مرادصاحب کے گھر کا یہی واحد چتم و چراغ یتھے۔ محلے والوں کا ان کے گھر انا جانا بہت کم تھا۔ کھی کوئی نسوانی صورت نظر ہی نہیں آئی <sub>۔</sub> سنا تھا کہ مرا دصاحب کی بیٹم بچوں کی کم عمری میں ہی اُن کو داغ مفارقت وے کئی تھیں اور انہوں نے تن تنہا اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔

بھی وروازے پر جھولتی نظر آئیں۔ ورنہ باقی محلے میں بوراوفت ہی کوئی نہ کوئی اینے درواز ہے برجھول کر جیمز بانڈ کے فرائض سرانجام دیتا نظر آتا تھا۔ محلے والول کے اختلافات گھروں کے دروازے تو ژکر ویسے تو اکثر جھکڑوں کی صورت مِن كلي مِن نظراً تے تھے۔

کیکن ٹوہ کینے کی حد تک سب میں بے پناہ اتحاد وا تفاق تھا۔ یہاں بات زباں سے نکلی نہیں و ہاں کو تھوں چڑھی تہیں۔ مراد صاحب ہے متعلق ہونے دالے پیٹ

باجی ہیں وہ دراصل اُن کی بڑی بٹی ہیں۔افسری آیائے بی کے یاس ہونے کی مشائی بھجوائی۔ ا تفاق سے مراد صاحب کا درواز ہ اندر ہے ایہا لاک ہوا کہ کھلا ہی تہیں۔

اُن کی بیوہ بیٹی نے بیچ سے کہا کہ اِس دروازے سے برابر میں رضیہ باجی کے تھر ملے جاؤ وہاں ہے باہرنگل جانا تو پینہ چلا کہ بظاہر دو الگ الگ نظرآنے والے تھروں میں اندرمیل ملا قات کاراستہ بھی ہے۔

جبجی ندرضیه باجی اور نداُن کی بیوه بهن رقیه



می کام سے فارغ ہور جب محلے والے کے بعد ویکرے شادی کی مبار کہا دویے ہنچاتو پتا چلا كدولبن ميك جا چكى ب-

لیکن رقبہ نے بڑے تیاک سے سب کا خیر مقدم کیا اور جا مطسکٹ سے تواضع کی۔ ولیے کے انتظار میں محلے والے سو کھنے لگے توجہ مگوئیاں مجھی شروع ہولئیں۔

چلوشادی میں نہیں بلایا مگر ہارے ندہب میں ولیمہ کرنا سنت ہے۔ پیٹ کے درو کے سب ہے برے مریض عقبل صاحب نے اسلامی نقطة نظر میں لپیٹ کر جلے دل کے مجھیولے

کیکن کچھ دن میں ہی یہ عقدہ کھل کیا کہ آ ڑے میاں نے دلہن کوایے کھر بٹھا دیا ہے۔ ارے کھر بٹھا دیا ہے یا وہ خودان بوتی مارے لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی اضری آیا نے آگ لگانے والے انداز میں دروازے بر لٹکتے ہوئے سامنے دروازے پر براجان زبیرصاحب کی بیگم ے اپنے جلے ہوئے خیالات کا اظہار کیا۔

اے بہن ایے تجوس لوگوں کا یمی حشر ہونا عاہے۔ کھانے کی شوقین مسز زبیرنے بھی اپنی بددعا کو پیشن گوئی کارنگ دیتے ہوئے ناگ سکیٹر كركہا۔ پھر ياتى اہل محلّه كى طرح مدروى كے بہانے سُن کن کینے مراد صاحب کے بیہاں پہنچے

رقیہ نے اُواس کھیے میں بس اتنا ہی بتایا کہوہ الگ گھر میں رہنا جا ہتی تھی بس بھائی میاں کو پہلے ہی دن دلہن کی یہ بیبا کی پہند مہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ دلہنیں اور مل جائیں گی ایا بہن نہیں ملیں گےاس لیے نکاح کے دو بول پڑھنے کے بعد مزید تین بول اوا کرنے میں ویر نہیں لگائی۔ مراد

کے وردیس جب محلے والوں کے پچھافاقہ ہوا تو انہوں نے آتے جاتے مراد صاحب کو آڑے میاں کی شادی کےمشوروں سے بھی نواز ناشروع کر دیا۔ انہوں نے بھی عجز و ائلساری کی تصویر ہے اس سوال کے جواب کا بوجھ اُلٹا مشورہ دینے والول کے کا ندھوں پر ڈ ال دیا۔

بالكل بالكل جناب آب كى نظر ميں بھى اگر كوئى اچھى جى ہوتو بتائے گا اور جيے بى محلے والول كويات خود يرآتى محسوس موكى انہول نے وہیں ہے گئی کترانی شروع کردی۔ کیونکہ آڑے میاں کی تعلیمی قابلیت اور عہد ہ دونوں اُن کے جلیے ہے میل نہ کاتے تھے۔

كريد سره كے وائر بورة كا آفيسر اور آوم براري كابيه عالم كه كى سے بول بال كے علاوہ كولى بات بى تبين إسب بى حيران تق كه بنا سفارش ورشوت وشاطر د ماغ اور چلترز بان سے کورے آڑے میاں کو افسری ال کیے تی۔ محلے والے تو اُن کوائی طرح ہی جھوٹا سیجھتے لیکن آفس کی طرف سے دی گئی کار جو اُن کے آمر کے سامنے اکثر کھڑی رہتی تھی۔ محلے والوں کا منہ بند رنے کے لیے کافی تھی۔

آخرا یکدن خرگرم ہوئی کہ آڑے میاں کی شادی ہور ہی ہے لیکن بہت سادگی کے ساتھ محلے والول کے گانے بحانے اور منگامہ کرنے کے ار مانوں پریانی سا پھر گیا۔ جورشتہ داروں سے میل ملاقات کے بہانے دو حار نے انکشافات ہے مہینہ بحری باتوں کا راش تجرجانے کی آس - = = = = = = = =

رات میں مرا دصاحب اینے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ گئے اور دلہن رخصت کراکے لے

صاحب کے گھر کی خاموثی میں اب اُوای نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا تھا۔

ایک ڈیڑھ مہینے بعد پھرشور اُٹھا کہ آ ڑے میال کی نئی دہن لینے مرادصاحب جارہے ہیں۔ آ ڑے میاں جن کے غیر شادی شدہ ہونے پر تو لڑکیاں ملنی محال تھیں اور شادی شدہ ہونے پر تو مرادصاحب بمجھ بیٹھے تھے کہ اُن کے لخت جگر پر خوشیوں کے سارے دروازے بند ہوگئے ہیں۔ اب دہ اپنے لال کے لیے طلاقہ یافتہ خاتون کو بھی خوشی خوشی لانے کے لیے تیار تھے۔

آ ڑے میاں کی طرف ہے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔اس دفعہ بھی محلے والوں کو کا نوں کان خبر شہوئی کہ کب اُن کی دوسری شادی ہوئی اور کب دلہن آگئی۔

وہ تو ایک رات عقبل صاحب نے عادت ہے جور ہوکر جیت سے پڑوں میں جھا نکا تو رقیہ کے ساتھ دوسری خاتون کو دیکھ کرینچائزے اور بیٹم کوشتم بیشتم کوشتم بیشتم کوشتم بیشتم کوشتم بیشتم کوشتم بیشتار کرکے پڑوسیوں کے احوال معلوم کرنے بھیجا۔ رات کو مہمانوں کی اچا تک آ مداور چائے کی پی کی کی اچھا بہانہ بن گئے۔ رقیہ بیشتی دریمیں کچن سے چائے کی پی لائیں۔ بیگم بیشتی دریمیں کچن سے جائے کی پی لائیں۔ بیگم تحقیل نے آ ڈے میاں کے کمرے سے نسوانی آ داز اور چوڑیوں کی جھنکار سن لی۔ فورا پوچھ بیشتیں۔

''ارے کیا عاشر میاں کی دلہن لے آئیں۔'' رقیہ نے جھینپ کر کہا۔ '' جی بس بھائی کو دھول دھمکو والی شادیاں پیندنہیں۔''

'' خیریة الحچی بات ہے۔''عقبل صاحب کی بیکم نے بات کوطول دیتے ہوئے کہا۔ ''' بھٹی اب کچھ بھی ہے ہم پر دلہن کومنہ دکھائی

دینے کا حق بنآ ہے۔ ذرا ہم کو بھی ملوا و ولہن بیگم ہے، لیکن ای وقت آ ڑے میاں دلہن کے ساتھ باہر جاتے نظرآ ئے۔

محلے والوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ عقبل صاحب اوران کی بیگم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ دیسے ہی پڑوی عقبل صاحب کے حواسوں پرسوار رہتے ہیں۔

می کی دن بعدا فسری آ پارشید باجی کے بیچے کی عیادت کو کئیں تو خبر باہر آئی کہ آڑے میاں نے دوسری دہن کو بھی فارغ کر دیا ہے کیونکہ اُسے بیوہ بہن برداشت نہیں۔

محلے والوں میں مروحطرات کے سینے پر سانپ لوٹ گئے کہ ہماری تو ایک ہی جان کوالی چکل ہے کہ اُس نے اپنی جیسی جارچیونو تو اشیش بچوں کی صورت میں اور جان سے لگا دی ہیں اور آڑے میاں کے دیکھومزے آگئے ہیں۔

ایک چھوڑی دوسری کیڑی اور دوسری چھوڑی وسری چھوڑی قریس اس دافعے کے بعد محلے والوں میں اس مسٹری ہاؤس سے بیزاری پیدا ہوگئی۔ بھی کھار مراد صاحب سے مجد آتے جاتے دعا سلام ہو جاتی تو ہوجاتی اور جب تیسری دفعہ آ ڑے میاں کی شادی کی خبر گرم ہوئی تو کسی نے بھی زیادہ دلچیسی کا اظہار نہیں کیا۔

ارے بیگم کوئی بے اولادی بیوہ کو بیاہ کر لارہے ہیں مرادصاحب آ ڑے میاں کے لیے سنا مجھی محلے اور کھر ہے اکثر و بیشتر غائب ہی نظر -21

البية مرادصا حب جن كى بيٹيول تك كوبھى كى نے دروازے پر لٹکتے نہیں دیکھا تھا۔اب اُن کی بہوکوضرورکسی نہ کسی حیلے بہانے سے دروازے پر دعوت ديدار دية ديكھتے۔

کپڑے جسم پراننے تک ہوتے کہ ہرریزی والے کو اپنی سائنس تک رکتی محسوں ہوتیں قدم منجد نظروں کے ساتھ ایک ہی جگہ جے رہ جاتے یا پھر جارجث کے دویے ہے جھانگی بڑے ہے گلے کی گہرائیوں میں اُن کی بھٹلتی نگاہیں انہیں كليون كارسته بهملا دينتي اوروه باربار إى كلي كا چكر

لگاتے نظرآتے۔ محلے کا ہرمرد آفس سے آنے کے بعد سان اتارنے کے لیے اینے کھر کے باہر دوز انوں مراد صاحب کے کھر کا رُخ کیے بیٹھا نظر آتا اور تو اور ایک رات جب رقیہ اور رضیہ شرے باہر کی تقریب میں شرکت کے لیے تی ہوئی تھیں اور مراد صاحب نے شدید بخار اور نیم غنودگی کی حالت میں عقبل صاحب کو بلاا ہے باپ بنے کی ملاحیت ہے محرومی اور آ ڑے میاں کی اولا دکی خواہش کا اظہار کیا تھا تو اُن کی عیادت کے ساتھ ساتھ حق ہمیا ئیکی ہے انہوں نے اُن کی بہوکوبھی نواز نے ہے محروم مبیں کیا تھا کہ بیجاری کے اولا دہیں ہوعتی تو کیا اُس کی خواہش کا احترام ہی کرلیں۔ آخر اس کے بیا کانہ انداز پر اینے بے قابو جذبات کی تفلی کے لیے انہیں اینے ول کو کوئی دليل تو ديم مي -

پھرشا پدمرا دصاحب اور رقیہ نے چھے تنبیہ کی ہوگی کہ وہ بجلماں گراتا وجود دروازے ہے ہی نہیں گھرہے بھی غائب رہے لگا۔

ہے بیجاری کی شاوی کو دو جار سال ہی ہوئے المعقيل صاحب في كافي فكرمندانداندازين بيِّمُ واطلاع فراہم کی۔

بیگم نے مشکوک نظروں ہے پہلے ول پھینک عقبل صاحب کو سرے پیر تک تھور کر دیکھا پھر طے ہوئے کہے میں جواب دیا۔

'' تو میں کیا کروں ..... دوسروں کے عم میں الکان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔اینے کھر کے مائل مم بن کیا اور جہاں تک لڑی کے بے اولا دی اور بیوہ ہونے کا تعلق ہے تو آ ڑے میال بھی دو بیو یوں کو فارغ کر کے نیم رنڈوا ہی لگتے

اُن پر کوئی بن بیابی، صحت مند اولا د تو

ے سے رہا۔ بیگیم کی جل گڑی یا تیں سن کرعقیل صاحب کی مزید گوہر افشانی کرنے کی متمنی زبان تالو ہے چیک گئی۔ گھر میں دال نہیں گلی تو انہوں نے باہر کا رخ کیا اور حزب تو تع انہیں دو جار لوگ آڑے میاں کی آگلی شادی کی خبر کی نشر داشاعت کے لیے مل ہی گئے۔

اب کی دفعہ مراد صاحب نے ویسے کی دعوت بھی کی اورلوگوں نے دلہن کو دیکھا بھی ،شاید مراد صاحب کواحساس ہوگیا تھا کہ گھر آباد کرنے کے لیے لوگوں کی وعائمیں بھی شامل ہوئی جاہئیں۔ آ ڑے میاں کے چرے پرازل فی آ دم بیزاری موجودتھی مسکرائے بھی تو تنجوی ہے ، البتہ دلہن کی شوخ مسکراہٹ بتارہی تھی کہوہ آ ڑے میاں کے

ساتھ خوش ہے۔ عمر میں میچھ بوی لگ رہی تھی یا شاید ڈیل ڈ ول ایساتھا۔

آڑے میاں تو عید کے جاند کی طرح ابھی

میں دیا ہے۔ ای سوچ کے ساتھ اُن کی رگ تجس پھر پھڑ کی ، دائمیں ہائمیں دور دور تک کسی کے نہ ہونے کی تعلی کرنے کے بعد ساری حسیات جمع کر کے اپنے کان اندر سے آنے والی دھیمی سر گرشیوں پر اگان ر

''جاؤاندرامال کمرے میں ہیں۔''بیرقیہ کی آواز تھی جو بچوں سے مخاطب تھی شاید۔ ''رقیہ میں یہاں صرف تیرے لیے آتا ہوں۔ تجھے جانے کیوں بے چینی گی رہتی ہے۔ میرے گھر پرر ہے نہ رہنے گی۔'' آڑے میال کی اُنجھی اُنجھی آواز وہ بخو بی

پیجان گئے۔ ''نو تیرے نچ کب تک اباسنجالیں گے وُ خود بتا۔'' رقیہ نے دھیرے سے سمجھانے والے انداز میں پوچھا۔ چند کھے کے سائے کے بعد آ ڑے میاں کی گلست سے بوجھل آ واز ساعت سے کھرائی۔

'' رقیہ غور اور گل سے من اور پھر بنا اگر تو میری جگہ ہوتی تو گھر آتی یانہیں۔ کچھے ہجھانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ صرف عورت ہی بانجھ نہیں ہوتی رقیہ اور یہ اذیت میرے لیے کافی تھی گر میں اُس عورت کے ساتھ کیے رہوں جو اپنے نام کے آگے نام میرااور اولادکی اور کی لگائے۔ ٹو مجھے بتا کتی ہے کہ اس باپ نما چچا کے ہوتے ہوئے یہ بتا کتی ہے کہ اس باپ نما چچا کے ہوتے ہوئے یہ

آ ڑے میاں کس پر اور کیا کیا شک کررہے تھے۔ عقیل صاحب میں چھے کہنے اور سننے کی سکت بی کس تھی۔

\*\* \*\*

محلے والوں نے بھی و لیمے کا کھانا کھانے کے بعد نمک حلالی دکھائی اور مراوصاحب کے گھر سے متعلق ٹو ہ لینے کی عادت ختم کر دی۔خودس سے بڑے جاسوس عقبل صاحب کا بھی آفس کی طرف سے دومرے شہرٹرانسفر ہوگیا۔

اُن کی بیگم نے بھی سکھ کا سائس لیا۔عید تہوار پروہ کچھ دن کے لیے خود آجاتے یا بیوی بچے اُن کے پاس چھٹیاں گزارنے چلے جاتے تھے۔ پڑوس سے متعلق کوئی بات نہ بھی انہوں نے بیگم سے پوچھنے کی ہمت کی اور نہ خود بیگم نے بتانے کی ضرورت محسوس کی۔

اس دفعہ بھی عقبل صاحب دوسال بعدا پنے گھر اور محلے والوں کے ساتھ عیدِ قرباں منانے آئے ہوئے تھے۔

باہر نکلے شام کا جھٹیٹا تھا۔ جانوروں نے گلی میں خوب رونق میلہ لگایا ہوا تھا البتہ لوگ باگ تھک ہار کر گھروں میں کچھ دیر کو آ رام کرنے جاچکے تھے۔ صرف مراد صاحب کے بکرے کے پاس دو چھوٹے ہم عمروہم شکل بچے گھڑے گھاں پھوس کھلارے تھے۔

عادت سے مجبور ہو چھ بیٹے کہاں رہتے ہو،
پول نے انگل سے گھر کی طرف اشارہ کردیا۔
آپ دونوں بھائی ہواُن کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی
تھی اس لیے دوسراسوال جڑ دیا۔ایک بچہ بدستور
گھاس کھلاتا رہا دوسرے نے اقرار میں گردن
ہلادی۔ عقیل صاحب اور بے تکلف ہوئے۔
قربانی کا بکراکس کا ہے؟ بیچے اجنبی کے اسے
سوالات پر گھبراکراندر بھاگ گئے۔

مراد صاحب شاید گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ورواز ہ کھلا ہواتھا۔شایدمہمان آئے ہوئے بیں حالانکہ بھی اِن کے یہاں کی کوآتے جاتے تو

WWWP ASSISTETY.COM

# ابھی امکان باقی ہے

## اُن کرداروں کی کہانی ، جو ہرمعاشرے میں بھرے پڑے ہیں گر جب بیکردارامر ہوجا کیں تو مزید کا بھی امکان باتی رہتاہے قسط نمبر **5**

''اے ون فرسٹ کلاس۔۔۔۔اپنے بھائی پراعتا در کھو۔انشاءالقدر زلٹ سو فیصد ہوگا۔'' زہیر کے لب و کہتے میں عزم، یقین اوراللہ پر بھروسہ صاف محسوس ہور ہاتھا۔ارویٰ نے بھی بھائی کا حوصلہ بڑھایا۔ ''انشاءاللہ وآمین میں محنت کا شمر ضرور ملتا ہے میں آپ کی کا میابی کی دعا کرتی رہوں گی بھائی۔۔۔۔۔امی کیا کر رہی ہیں اُن سے ذرابات کراویں۔''

'' ہاںتم دعا کرتی رہنا ۔۔۔۔ یہ لو۔۔۔۔امی ہے بات کرووہ بھی سبزی چھوڑے تم ہے بات کرنے کو بے چین ہیں ۔کب ہے جھے گھور رہی ہیں اور۔۔۔۔''زہرانے بیٹے ہو میائل فون تقریباً جھپٹ کر پکڑا۔ '' پیلڑ کا بھی نال ۔۔۔۔۔ مال کا صبر آنر ماتے ہیں ہیہ بچے ۔۔۔۔کیسی ہومیری بچی۔'' '' اساں مطلیکم دی ۔۔۔۔ ہیں یا لکل تھک ٹھاک۔۔۔۔۔ آب سب کسے ہیں۔'' اروی کی خوشی اُس کی آواز

'' اسلام علیکم امی ..... میں بالکل ٹھیک ٹھا کہ ..... آپ سب کیسے ہیں ۔'' ارویٰ کی خوشی اُس کی آ واز میں چھلک رہی تھی ۔

یں چھک وہ ان '' وعلیکم انسلام ،جیتی رہو کل ہے تہمیں یا دکرر ہی تھی۔وردہ بھی اُ داس ہور ہی تھی ایک دودن کے لیے رہے ہی آ جاؤ۔''

ز ہرانے اختیار ہی دل کی خواہش عیاں کر گئے۔

'' ای دل تو میرا بھی چاہتا ہے گر.....'' ارویٰ بولتے بولتے میدم چپ ہوئی تو زہرانے مسلمک کر

ریدا۔ ''گر.....؟ کیا کوئی پابندی ہےتم پر.....میرامطلب ہے کہ.....' وہ ذراتو قف کرکے پھر پولیں۔ ... ....

مہاری سے استہاں ہے۔۔۔۔۔ ''نہیں ۔۔۔۔۔امی ۔۔۔۔ پابندی بالکل نہیں ہے گر مجھے خود سے کہنا مناسب نہیں لگتا۔ ابھی تو یہاں میں ٹھیک سے سارا گھر بھی دیکھ نہیں پائی ہوں ۔۔۔۔۔ آپ فکر نہ کریں میں جلد ہی رہنے آؤں گی۔''ارویٰ نے

WWWPATES ETYLOM



اہے طور پر مطمئن کرنا جایا۔ " آپلوگ آ جائيس ناسي دن .... " ہا .... ای بات کی تو جھیک ہے کہ بڑے لوگ ہیں۔ مزاج بھی نازک ہوں گے۔ورنہ کی بار سوچا بلکہ نمرہ نے بھی کہا کہ وہ جانے ہے پہلے تم سے لمتی جائے گی ۔ مرتمبارے ابونے منع کردیا۔''زہرانے برملاً دل كى بات كهدوى-كيوں ....! ابونے كيوں منع كيا۔ خالہ جانى آ جاتيں \_مجى خوش ہوتے \_''اروىٰ قدرے ألجھ كر یو چور ہی تھی۔ اُلجھن سے کھی کہ ایونے کیول منع کیا۔ 'بس أن كي بھيمصلحت تھي رو كنے ميں۔وہ جا ہتے ہيںتم پہلےا ہے گھر ميں اپني جگہ اپنامقام بنالو۔ مجر بم تبارے کر آیا کریں گے۔' زہرانے اُے اُمجھن سے تکالا۔ ا پہلیابات ہوئی ای آ ہے جمی کاحق بنآ ہے میرے کھر آنا میری شادی ہوئی ہے یہاں ۔۔۔۔اور جمی نے مجھے دل ہے تبول کیا ہے۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں۔''ارویٰ کو بیمناسب نہیں لگا تھا کہ اُس کے روالے اُس سے صرف اس لیے ملنے سے قاصر ہیں کیونکہ اُس کے مسرال والے حیثیت میں برتر ہیں۔ . مجھے بھی یہی مناسب لگتا ہے۔ البتہ تم ذہن میں کوئی بات مت رکھو۔ میں اور تمہارے ابو \* میں انتظار کروں گی .....ا جھاا می ..... میں پھر کال کروں گی ہابوجان اور ورد ہ کوسلام کیجیے گا۔'' " النهيك بينا مجه بحي سزى بنانى بخوش رمو-''اللَّه حافظ''اروي سلسله منقطع كركے سوچ ميں بيٹي گئے۔ سبرینہ اورانعم کی آئیں میں کافی بنتی تھی۔سبرینہ کا تعلق بھی انعم کے سسرال ہے تھا۔ دونوں ہی اینے معاملات ایک دوسرے سے کہدد تی تھیں۔اب بھی سبرینہ کوائعم نے فون کررکھا تھا۔ '' ہاں بھائی! نئی دلہن کی کیا پر وگر ایس ہے۔''اپنی با توں کے بعدائعم خاصی دلچیں سے یو چھر ہی گئی۔ " ر وگریس تو بہت فاسٹ ہے تی دلہن رائی کی ، بہت ایفیشنٹ ہیں محتر مد، منج ہی بی بی جان اور بابا ك كمر بين حائة بناكر ينتي كل أ ''اچھا....!''سبرینہ نے جس انداز میں چٹخار ہ لیا تھا۔انعم کا جیران ہونا بحاتھا۔ د الله الراس الركيوں كو يبى داؤج تو سكھائے جاتے ہيں كہ جاتے ہى گھر كى تجورى كى ديكير بھال شروع کردو۔ جا بیاں آپ کوخود بخو دمل جا تمیں گی۔'' سبرینہ نے اپنے اندر کی بھڑ اس نکالی۔اُسے بھی بابا جان کا اروی کوخصوصی اہمیت دینا پسندنہیں آ رہاتھا۔ '' چچ کہیر ہی ہیں آپ بھائی ..... پہلے وہ بی بی جان اور بابا جان کو مٹھی میں کرے گی اور پھرسارے گھر پر حکمرانی کی تمنا کو پورا کرے گی۔ میں جیران ہوں بی بی جان پراپنے اصول بدل کرانہویں نے کیسے اُ ہے سینے سے دگالیا۔''العم ہنوز ارویٰ کے لیے کدورت محسوں کرتی اُس سے لیے زہر خند ہور ہی تھی۔ ' تھی بات ہے جیران تو ہم بھی ہیں مگر بردوں کے فیصلے ماننا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ای لیے مجبور ہیں،

آپس کی بات ہے اصم کا اور ارویٰ کا کوئی جوڑنہیں ہے۔ دونوں کے مزاجوں میں زمین آسان جتنا فرق ہے۔ دیکھو کتنے دن مجتی ہے۔

'' فائق كى امي بھى ويسے والے دن يہى كہدر ہى تھيں كەخمال ميں ناٹ كاپيوندا چھانېيں لگتا۔'' دونو ب نند بھاوج شروع ہوئی تھیں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو شمونے آ کر درواز ہ بجا کرشن کا پیغام دیا تھا۔وہ اُسے پئن میں بلار ہی تھی۔

رات کے کھانے کے وقت کی لی جان اپنا فیصلہ سنار ہی تھیں۔

'' اصم ..... تمہارے بابا جان اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اور اروی کچھ دنوں کے لیے کہیں گھو منے پھرنے چلے جاؤ'' میرکوئی جیران کن فیصلہ نہیں تھا تکر سرینہ کھانا کھانا چھوڑ کر قدرے جیرت ہے منہ ا تھائے اصم کا جواب سننے کی منتظری تھی۔

'' ہاں بچو!تم دونوں آپس میںمشورہ کر کے بتادو کہ کہاں جانا جا ہے ہو۔ پھر ساراا نظام ہوجائے گا۔' شریح خان نے بھی اپنافرض نبھایا۔

'' مگر بابا..... جان ..... نیا پراجیکٹ نثروع ہوا ہے میریPresence بھی ضروری ہے ان دنو ل

اصم نے احساس فرصد داری کا جبوت دیتے ہوئے اپنا فرض فیصایا تو شریح خان کے چبرے پر متاثر کن نرى بعرى مسكرا بث البعرآني-

'' بیٹا جان ..... آفس کی فکرنہ کروہم ہیں تال یہاں .....تم اپنے لائف پر اجیکٹ کو پچھٹائم وے دو، اس وقت بہے حد ضروری ہے۔ 'انہوں نے ملکے سیکھا نداز میں سمجھانے کی کوش کی تو اصم زیراب مسکرایا۔ '' ہاں اصم بایا جان تھیک کہدر ہے ہیں میں اور شارم ہیں ناں پراجیکٹ و کمچہ لیں گے اور تم کون سا مہینوں کے لیے جاؤ گے۔ چند ہفتوں کی ہی تو بات ہے۔' اصیغم بھائی نے بھی اُس کا حوصلہ بڑھایا۔سب بروں کی موجو د کی میں وہ جھجک رہاتھا۔

نی بی جان اور باباجان کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد لاؤ کی میں بیٹھے بھیائی بھابیاں اور نیکم اپنے ا ہے انداز میں مشور ہ دے رہے تھے۔ جبکہ اروی شرم سے سرجھ کائے خاموش جیسی تھی۔

'' ہم لوگ تو تھائی لینڈ گئے تھے۔ کائی انجوائے کیا تھا۔''

تسیم نے اپنے تجربے کا اظہار کیا تو حمن بھی تا ئیدا ہولی۔

'' بالكل! مجھے توِ شاپنگ كرنے كا زيادہ مزا آيا تھا..... كائى چيزيں اوور بجٹ ہوئى تھيں تو ية بے سيغم نے اپنی فیورٹ رولیس ریسٹ واچ چے دی تھی۔ " حمن نے بدی جامت سے ماضی کی خوبصورت یاد

اور جانتے ہیں .....رینانے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟''سجی نے استفہامیے نظروں ہے دیکھا۔ '' پہلے تو پیریں جانے کی ضد کی وہاں جا کر ہرفتم کا پر فیوم خریدنے کا کریز رئیلی میری ساری سیونگ چلی گئی محتر مہ کی فر مائش پھر بھی ختم نہیں ہو کی تھیں۔ اُلٹا والیسی پر ناراضکی بھٹنٹنی پڑی۔' شارم بھی جیسے

ا بی شادی کے ابتدائی خوبصورت یا م کوموجود ہ وقت بیں محسوس کرر ہاتھا۔ " بالكل جموي ....! ناراصكى تو آپ دكھارے تھے كديس نے اتنا بجھ خريدليا۔ حالا تكديس نے تواعي کتنی کزنز کے لیے گفٹس نہیں لیے تھے اوروہ مجھ سے ناراض بھی ہوگئی تھیں۔'' "إصم بھائى آپ بھي تو كچھ بوليس-آپكاكيا بلان ب-كہاں جائيں كے آپ لوگ-" تيلم نے خاصی دلچیسی سے مداخلت کی۔ بی بی جان ہوتیں تو اس وقت اُسے بھائیوں ، بھابیوں کے درمیان بیضے نہ پیتہبیں ابھی ہم نے پچے سوچانہیں۔ میں اروی ہے مشور ہ کروں گا تو ..... '' اُس نے قدرے فاصلے ر مجھی ارویٰ کود مکھ کر کہا۔ مبرینہ جھٹ بولی۔'' ارویٰ بے جاری کو کیا پیتا اُس نے تو شایدا پے شہرسے باہر بھی بھی وز ٹ نہیں کیا ہوگا ہتم تو ورلڈنؤ ریر جا چکے ہو....تم خود ڈیسائیڈ کروکہاں لے جاؤ گئے۔'' سبرینہ کا انداز معمول کا ساتھا مرنجانے کیوں اروی کومسوں ہوا تھا کہ وہ اُسے اُس کی کمتری جتار ہی ہیں۔ '' تو ٹھیک ہے أے پہلے سوچنے تو دو ..... آخر جمیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ بھی اے محفل برخاست كرو\_ورنه ني بي جان مبح خفا مول كي \_نيلم تهمين بھي كالح جانا موگا\_' 'ثمن كو يكدم ونت كا احساس موا تفاو ه سب کوتنبیبی کرتیں اٹھ کئیں۔ پھر بھی نے تمن کی تقلید میں اپنے اپنے کمروں کارخ کیا۔ سرینداینے کرے میں آتے ہی مند بنا کر بولی۔ '' بی بی جان اور با با جان زیاده بی امپورثنس مبیں دے رہے ارویٰ کو؟ پیند کی شاینگ .....جواری ..... اب عی مون کا بھی خیال رکھا جار ہا ہے۔ بستر پر بینه کرنیم دراز ہوتے شارم نے قدرے چونک کربیوی کو دیکھا۔ وہ دویندایک طرف مھنگ کر ا ہے بالوں میں برش کرتی واپس آئی تھی۔ '' کیا مطلب ہے؟ تنہیں اور ثمن بھائی کو بھی ای طرح امپورٹنس ملی تھی ۔ بھول گئی ہو کیا۔'' شارم بیوی کارو پیرنہ جھتے ہوئے ذرا شجید کی سے باور کرا گیا۔ '' ہمارے اور ارویٰ کے قیملی بیک گراؤنڈ مین کتنا فرق ہے۔ ہمیں جیز کے ساتھ سینکڑوں لوگوں ک موجودگی میں رخصت کروا کر لایا گیا تھا۔ جبکہ اُس کی شادی میں تو گھر کے لوگ بھی شامل نہیں تھے۔ ہارا أس كے ساتھ كوئى مقابلہ ہے؟ "سبرينه كالهجه وروبي عجيب اور تحقيرآ ميز ہو گيا تھا۔ شارم يكدم اٹھ بيٹھا۔ '' یہ ....تم ....کس طرح بات کررہی ہو؟ تنہیں حقیقت انچھی طرح معلوم ہوچکی ہے۔اور پھرتنہیں ہے بھی اندازہ ہے ہمارے ہاں کین وین کی اہمیت نہیں ہے صرف شرافت اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔" شارم كےرو بے سے غصه، افسوس اور سنجيدگي واضح تھي۔ أسے بيوى كابيروب يقيبنا پيندنبيس آيا '' اونہہ..... و کیچیتو آیئے ہیں اُن کا خاندان .....اور اُن کا لائف اسْائل ..... عجیب ہی لوگ ہیں۔'' سرینه نخوت سے بولتی بال مجھنگتی ڈریننگ ایریا کی طرف بوھی۔ Dont Understand' ا استمهين پرابلم كيا ہے۔ وہ لوگ جيے بھی ہيں يہ لى لى جان

اور با با جان کا مسئلہ ہے یا اصم کا ..... پلیز اپنی ان باتوں ہے گھر کا ماحول مت خراب کر دینا۔'' شارم نے قدرے بنجیدگی سے تنبیہ کی تو وہ منہ بنا کر دوسری طرف آئینھی۔ کہنا تو بہت کچھ جا ہتی تھی مگر جانتی تھی شارم اور ہاتی دونوں بھائی بھی اپنے گھر کے بارے میں کوئی بات سننا گوارہ نہیں کرتے۔وہ اپنا سا منہ لے کر لیٹ گئی۔شارم نے بھی اُس سے مزید بات مبیں کی تھی۔

" السابھئى .....كيا پلاننگ ہے كہاں جانا جا ہتى ہو۔ "اصم أسے سامنے بيٹھائے بڑى لگاوٹ سے پوچھ

'' می .....میری تو کوئی پلانگ نہیں ہے ۔ مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے گھو منے پھرنے کا'' وہ ذرا جھک کر ہوتی اصم کوجیران کر گئی۔

''اپیا کیے ہوسکتا ہے لڑکیوں نے تو بہت پروگرام بنائے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد گھو میں گی پھریں گ ۔ ہروہ کام کریں گی جنہیں پیزنش کے گھریٹس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔''اصم نے اُسے بولنے پر

ومیں بچے کہدر ہی ہوں میں نے بھی نہیں سوچا تھا اور پھر ہمارے ہاں توہنی مون کا نام لینے والوں کو ہی یے شرم سمجھا جاتا ہے۔' وہ جھجک کر بتار ہی تھی اور شرمندہ ہور ہی تھی کہاصم نجانے کیا سوچتا ہوگا۔

''احیما.....؟اس میں بےشرمی والی کیابات ہے۔ دو بندوں کی شاوی ہوتی ہے انہیں ایک ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ تا کہ وہ ایک دوسرے کوآسانی ہے سمجھ عیس۔اب دیکھونا ..... میرا ول جاہتا ہے کہ میں تہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم Spend کروں۔ تمریباں تھروالوں کی وجہ ہے ایسانہیں ہوسکتا۔

علتے ہیں کہیں .....اجھا لگے گاتمہیں .... بلکہ پھرتم فر ماکش کیا کروگی کہ ایساوقت پھرگز اراجائے۔'' اصم کے رومانوی کہجے کی حدت ہے ارویٰ کی خواہشات بھی تیجانے لکی تھیں۔

'' ٹھیک ہے۔۔۔۔ آپ کی خواہش ہے تو ۔۔۔۔ گریلیز سب کے سامنے ڈسکس مت کریں۔ مجھے شرم آتی ہے۔' وہ اُس کی جانب د کمچر کرفورا نظریں جھکا گئی تو اصم ہنس دیا۔

" تم آج کے دور کی لڑی نہیں لگتی ہو۔ آج کل تو شادی ہے پہلے بچوں تک کی پلانگ کر لیتے ہیں کہ كتنے بي ہونے جاميں۔"

''ہا۔۔۔۔ں۔۔۔!'' اُس کا منہ جیرت ہے کھلارہ گیا۔

''شا..... دی ہے پہلے ہی ....؟''ارویٰ کی جیرانی اصم کومزید جیران کرگئی۔

'' يار.....تم فلميں ڈرا ہے تبيں ويلھتی ہو؟''

" ويمتى مول ..... مرحقيقت كى دنيا مين ايساكب موتا ہے۔

"ایہائی ہوتا ہے ڈیئر .....اب تو اسکول گرلز کو بھی Awareness ہوتی ہے۔تم نے کہاں لائف

گزاری ہے۔' 'اصم کا انداز بلکا پھلکا چھٹرنے والاتھا۔

'' پلیز بھا ہوں کے سامنے اپنی کم علمی ظاہر مت کردینا ورنہ بہت نداق ہے گا۔'' ار دیٰ کواُس کی چھیٹر چھاڑ ہے بھی ا جا تک تھیں لگی تھی ۔ وہ تو بالکل مختلف سوچ کی مالک لڑکی تھی اوراضم

" تواحیما کیا ناں ……ز مانے کا چلن دیکھ کرخود کو بدلنا سود مندنہیں ہوتا۔ اپنی و سے میری بھی تم ہے کو گی ڈیما نڈنہیں ہے تم جیسی بھی ہو بائے گاؤتمہیں ول و جان سے قبول کر چکا ہوں۔ کہوتو لکھ کر دے دوں۔'' شجیدگی سے بولنے بولنے اصم نے پھر سے لگاوٹ کا اظہار کیا تواروی مزید شرمندہ می ہوگی۔ '' بین میں کر سال آنسیاں میں میں سے اس کے معرف میں اساسے میں اساسے میں اساسے بھو کی اساسے جمعہ کی اساسے

'''ہنی مون کا معاملہ تو درمیان میں ہی رہ گیا۔او کے میں خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ہم .....ہم موریشس جلتے ہیں، بہت خوبصورت آئی لینڈ ہے۔ تمہیں بھی پیند آئے گا۔'' اصم نے فیصلہ سنایا تو ارویٰ بھی مطمئن ہوگئی۔اصم پھر کافی دیر تک اُسے سمجھا تار ہا۔اپٹی بحبت کا احساس پخشار ہا۔

فائق آفس ہے ابھی واپس آیا ہی تھا۔ انعم پہلے سے اپنے گھر جانے کے لیے تیارتھی۔

'' فائق ..... آپ ئے آنے میں پھر دیر کردی۔ آپ کومعلوم تھا ناں کہ مجھے بابا جان کے کمر جانا ہے۔'' وہ کسی کا بھی موڈ دیکھے بغیرا پی کہنے اور منوانے کی عادی تھی۔

ہے۔ '' سوری میں تھکا ہوا ہوں۔ آج جانا کینسل کردو۔'' فاکن نے آٹکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے '' سوری میں تھکا ہوا ہوں۔ آج جانا کینسل کردو۔'' فاکن نے آٹکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے سنجیدگ دبیزاری ہے کہا تواقع سمجھ نہ سمجھتے ہوئے تقریباً چینی ہوئی سامنے بیٹھ گئی۔

''کیا مطلب؟ میں جانا کینسل کر دوں؟ فائق میں نے دودن پہلے آپ سے کہددیا تھا کہ جھے آج جانا ہےاور ضرور جانا ہے۔ پلیز تھن کا بہانہ چھوڑیں اوراٹھیں۔''انعم نے آگے ہوکراُس کا باز و پکڑ کرمتوجہ کیا تو فائق یکدم سیدھا ہوکر مزید چڑچڑا ہٹ ہے بولا۔

''ایک بار کہددیا ہے ناں آئج نہیں جاسکتا میں .....تمہیں اتنا ہی جانے کا شوق ہے ناں تو ایک دفعہ ہی وہاں جاکر رہ لو ..... میں روز روز پیڈیوٹی نہیں وے سکتا۔او کے۔'' وہ صوفے سے اُٹھ کرچینج کرنے کے لیے بڑھ گیا۔

این طرف ہے اُس نے بات ختم کردی تھی۔

''اچھا! میری ذمہ داری آب ہو جھ لگنے لگی ہے۔ شادی کیوں کی تھی اگریہ سب کرنا تھا۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے آ دھی آ دھی رات تک باہر رہتے ہوئے تھٹن نہیں ہوتی۔ میرے آنے جانے

WWW.PAICS.ETY.COM

پرتمہیں ہمیشہ سے اعتراض ہے۔'الغم تقریباً چیخ آخی تھی۔ اُس کی آ واز ساس سسر کے کمرے تک بھی پیچی تھی۔صالحہ درانی فورا ہی جائے نماز ہے اُٹھ کراُن کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ بلال درانی بھی عشاء کی نماز کے لیے گئے ہوئے تتھے۔اُن کے آنے ہے پہلے وہ جا ہتی تھیں دونوں کا جھکڑانمٹ جائے۔

''' جاہل عورتوں کی طرح مجھ پر جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بھائیوں کی طرح عورتوں کے گھٹنوں سے لگ کر میضنے کی عادت نہیں مجھے، یہ بات میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دی تھی۔'' فاکق خاصی مجمعہ میں کر میں تھے۔'' کا کہ اس کی کہ تھی۔

نا گواری ہے اُسے ویکھتا، بولتا کپڑے بدل کر تکلاتھا۔

میرے بھائیوں کواپی بیویوں کے حقوق پیۃ ہیں۔ وہ وقت گزاری نہیں کرتے۔ پورے مان اور عزت سے اپنارشتہ نبھارے ہیں۔ باہر حفلیں نہیں سے اپنارشتہ نبھارے ہیں۔ باہر حفلیں نہیں سے اپنارشتہ نبھارے ہیں۔ باہر حفلیں نہیں سے اپنارشتہ نبھارے کی اس نے بھی دو بدو جواب دیا اُس لیے صالحہ درائی بھی بوکھلائی ہوئی سی کمرے میں داخل ہوئیں۔

'' کواس مت کرو۔۔۔۔۔اپٹی تربیت کے بارے میں بہت خوش بھی ہے تہمیں ۔۔۔۔تہمیں شوہرے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں سکھیائی گئی۔'' فائق بچر کر دھاڑ کراُس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھا ہی تھا کہ

درمیان میں صالحہ درانی آ کنیں۔

'' فا ..... کُلْ ..... بید کیا کرر ہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا .....؟''صالحہ نے بیٹے کو ڈپٹ کرا حساس ولانے

کی کوش کی تو وہ مزید غصے سے بولا۔ ''میدا تہ نہیں میں مگل تھے۔ اگل

'' ہوا تو نہیں ہوں گریہ مجھے پاگل کر کے چھوڑے گی۔اےاپنے ماں باپ کے گھر رہنے کا اتنا ہی شوق تھا تو شاوی کیوں کروائی تھی۔''

ساس کی آیدو مداخلت پرانعم ٹھٹک کر جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ فاکن کا اٹھا ہوا ہاتھ اُ سے شاک گزرا تھا۔

'' مجھے پیتہ ہوتا یہاں میرے ساتھ ایبا سلوک ہوگا تو میں بھی شا دی نہ کرتی۔'' انعم رونے گئی تھی۔صالحہ درانی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پہلے بھی دونوں کے جھٹڑے کی وجہ ہے انعم کامس کیرج ہوچکا تھا۔

'' فائق .....العم آخر ہوا کیا ہے۔ بیٹا آ رام سے بیٹھ کر بات کرو۔'' انہوں نے انعم کا باز وتھام کرنری سے بولتے ہوئے بیڈیر بٹھانے کی کوشش کی تو اُس نے اُن کا ہاتھ جھٹک دیا۔

'' بس رہے دیں یہ ہمدردی ۔۔۔۔ آپ بھی اپنے بیٹے کی ہی فیورکر تی ہیں۔ آپ کا بیٹا چاہے آ دھی آ دھی رات تک باہررہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ۔۔۔۔ او ۔۔۔۔ رمیرے بابا جان کے گھر جانے پر ہی سوال جواب شروع ہوجاتے ہیں۔ ٹھیک ہے آئندہ میں بھی خود ہی چلی جایا کروں گی۔ آخرمیری بھی گاڑی ہے۔'' العم بڑے غصے میں بیڈی سائیڈ نیبل کی طرف بڑھی درازے اپنی جہیز میں بلی گاڑی کی چاپی ٹکال کر پلٹی

> '' ویکھوا گرتم اپنی مرضی سے جاؤگی تو پھر یا در کھنا۔ بیس تمہیں لیے نہیں آؤں گا۔'' ''

'' انعم .... بیٹا حمہیں اپنے گھر جانا ہے تو تمہارے ابوآتے ہیں تو وہ چھوڑ آتے ہیں۔تمہارا اس طر تنها جانا مناسب نبيں ہے۔' صالحہ نے مصلحت آمیزی سے سمجھایا تو فائق چر کر بولا۔ '' جانے دیں ای .....اس کے بھی گھر والوں کو پتہ چلے کہ اُن کی بیٹی کس قدرخود سراورخود غرض ہے۔ جے شو ہر کے آرام و تھنن کا خیال ہی نہیں۔' '' ہا۔۔۔۔ں ۔۔۔۔۔انہیں بیابھی پت چلے گا کہ میرا بھی کسی کو خیال نہیں ہے۔ میں اب تک خاموش تھی تو صرف اُن کی وجہ ہے مگراب مہیں ....سب کو بتاؤں کی کہ میں نے کیے گز ارا کیا ہے۔' وہ تو بول کر کمرے سے نکل گئی۔ فائق بھی غصے اور جھنجلا ہٹ میں بستر پر جا ہیٹھا۔صالحہ خود کو بے بس محسوں کررہی تھیں۔ میٹے کواُسی کیفیت میں مخاطب کیا۔ '' فا … نُق … غصے کے بجائے ذرا ہوش سے کا م لو … بتم دونوں کی نامجھی سے <u>بہلے</u> بھی تمہارے ج کا نقصان ہو چکا ہے۔ پھربھی تم دونوں نے اپنارو پینبیں بدلا۔ جاؤ اُسے اِس کی مال کے کھر چھوڑ آ ؤ' ''ای! آپ نے بھی ناعجیب مصیبت میرے گلے ڈالی ہے۔ میری اپنی کوئی پرسل لائف ہی سیس ہے۔ ہروقت آپ کی بہو کے اشاروں پرنہیں چلا جا تا۔''وہ جھلا کر بے ولی سے اُٹھ کرسینٹرل ٹیبل ہے گاڑی کی جانی اپناموہائل اور بٹو ااٹھانے لگا۔ ' فا ۔۔۔ بن تم ابھی تو جاؤ ۔۔۔۔ ہم اس بارے میں بات پھر کریں گے۔'' صالحہ درانی نے بڑی سجیدگی ☆.....☆ رات کا کھانا لگنے میں کچھوفت تھا بھن اور سرینہ حسب معمول کئن میں مصروف تھیں ۔جبکہ کی لی جان کے پاس اروی بیٹھی ہو فکاتھی۔ بی بی جان نے فی الحال آ ہے کچن کے کام سے روک دیا تھا۔وہ جا ہتی تھیں و ہموریشس سے واپس آ کر بی تھیر پکوائی کی رسم کے بعد یا تا عدہ تھر داری میں شامل ہو۔ رویٰ! بیٹی تم نے سفر پر جانے کی تیاری تو کر لی ہے نا .....ا پی اور اصم کی ضروری چیزیں پیک کر لی ' جی بی بی جان ....نیلم \_نر میری مدد کی تھی ۔ اُس کے مشورے سے میں نے ڈریسز وغیرہ رکھے نیلی کو کیا معلوم .....کہ ..... وہ کچھ کہتے کہتے میدم جب کر گئیں۔ اروی انہیں ناسمجی ہے و کیھتے ہوئے سننے کی منتظر تھی۔ "میرامطلب ہے بیٹا کہیں اُس کے مشورے سے زرق برق ملبوسات مت رکھ لینا۔وہاں گھومنا پھرنا ہوگا اُس حماب سے کیزے رکھنا۔ ' بی بی جان اُسے برملانہ جماسیس اُن کے ذہن میں کہیں ہے بات ضرور تھی کہ ارویٰ کا تعلق جس طیقے سے ہے ، وہاں موقع کی مناسبت ہے پہننے اوڑ ھنے کا شعور بہت کم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ارویٰ کچھ کہتی نیلم اپنے کمرے سے نکل کرآ گئی وہ اُن کی بات من چکی تھی تھی و راحظگی ولا ڈے یولی۔ '' بی بی جان آپ مجھے ناسمجھ جھتی ہیں؟ میں بھانی کو کوئی ایسا مشورہ دے سکتی ہوں؟ اور پھرارو کی بھانی

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

خود بھی مجھدار ہیں ،انہیں معلوم ہے کس موقع پر کیا پہننا ہے۔ہم نے پچھ بھی غیر ضروری پیکے نہیں کیا۔''وہ وضاحت سے جواب دیتی اُن کے پہلومیں بیٹھ گئی۔

" بے شک میری بچیاں سمجھدار ہیں گر بروں کاسمجھانا بھی تو فرض ہے۔' بی بی جان نے قدرے

سنجيد كى ورسانيت ہے كہا۔ توارويٰ تائيداُ بولى۔

'' بالکل بی بی جان بڑوں کی رہنمائی ہے ہی ہم بہت ہے مسائل ہے نکی جاتے ہیں۔' بی بی جان نے اُس کے جواب پر اُسے توصفی نظروں ہے ویکھا۔ انہیں پھر ہے اپنی سوچ پر ذرای خجالت ہو گی۔ اروی اُن کے انداز وں کواول روز سے غلط ثابت کرتی انہیں متاثر کرتی چلی جار بی تھی۔

یہ تو بچوں کی بھی سعادت مندی ہے کہ وہ بڑوں کی رہنمائی کوضروری سیجھتے ہیں۔اچھا بھٹی کھانے کا وقت ہے جاؤاصم کو بلالا ؤ۔اور نیلی تم اپنے با با جان کو کہوآ جا ئیں۔'' بی بی جان نے بھی سرا ہتے ہوئے نرمی ۔مزامل کا

تو اروی جی اچھا' کہتی اُن کے پاس ہے اُٹھ کرسٹر حیوں کی طرف کاریڈور میں بڑھ گئی اور ٹیلم بابا جان کے کمرے کی طرف .....

\$ ..... ¥

فائق نے زبردی اُسے اپنی گاڑی میں جیٹنے پرمجبور کیا تھا۔انعم کیراج میں کھڑی اپنی جہیز میں ملنے والی گاڑی کواسٹارٹ کرنے کی کوشش کرر ہی تھی۔ جب غصے وجھنجلا ہٹ میں آ کراُسے باز و سے پکڑ کر باہر نکالا اور تقریباً کھنچتا ہوا اُسے یورچ میں لے آیا۔

'''میری بات سنو! یہاں تماشہ کرنے تی ضرورت نہیں ہے۔ میں جار ہا ہوں تہیں چھوڑنے ۔۔۔۔ میری طرف سے تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ تم بے شک ساری عمرو ہیں رہو۔'' فائق نے دانت جھینچ کر جیسے اپنے اندر ایلتے غصے کوروکا تھا۔ اُنعم نے نخوت سے سرجھٹکا۔

"اچھا .... ٹھیک ہے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تہاری یا بندیاں سے کا۔"

'' نے فکررہو جلد ہی تم پر سے ہر پابندی ختم کردوں گا۔'' گاڑی سڑک پر دوڑاتے ہوئے فاکن نے قہر بھری نظراُس برڈ الی تھی۔

'' اُس دن کا میں بھی انتظار کروں گی۔اور پھرشکرا دا کروں گی کہ .....تم جیسے انسان ہے میری جان چھوٹی۔''غصے وضد میں انعم کوا حساس نہیں تھا کہ وہ کیا کیا بول رہی ہے۔

'' شکرتو میں ادا کروں گا۔ جینا حرام کررکھا ہے میرا.....جس دن سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا میرا'' ڈرائیوکرتے ہوئے اُس نے پوری رفتار سے مور کا ٹاتھا۔انعم کا سرجھٹکا کھا کر ڈیش بورڈیرلگا تھا۔ تکلیف وغصے ہے وہ بلبلا اٹھی تھی۔

" میں تو بہت چین ہے رہی ہوں ناتمہارے ساتھ .....تم اور تمہاری ماں ..... فاکن نے جے سؤک پر کیدم گاری کو ہر یک لگائی۔

و فرد خردار ..... خبردار .....! اگر میری مال کے بارے میں کچھ کہا۔ انہی کی وجہ سے میں تہمیں اب تک برداشت کرتار ہاہوں ورنہ ..... فاکق نے اُسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ ہاتی کاراستہ فاکق نے خاموثی اوراہم نے روتے بردبراتے اُسے زی کرتے گز ارا۔اور پھروہ اُسے گیٹ کے باہر ہی اُ تارکر چلا گیا۔اہم بھی جوش وغصے میں بیل بجاتی درواز ہ کھلنے کا انتظار کرنے گئی۔ا گلے ہی مل درواز ہ کھلا اوروہ اندر بردھ گئی۔

لی بی جان اروی اور نیکم کو بھیج کرخود بھی اُٹھ کر ڈاکٹنگ روم کی طرف بڑھنے ہی گئی تھیں کہ لاؤٹ کا درواز ہ کھول کر بہت بے قراری کے ساتھ انعم بچوں کی طرح روتی بلکتی اندر آئی تھی اور پھر آنسوؤں کے ساتھ انہیں بہت پچھ سناتی انہیں جیران پریشان کرتی اُن کے گلے سے گئی کھڑی تھی۔

العم کی اس طرح اچا تک آمداور پھر چیخ و پکار انہیں بالکل مجھ نہیں آر بی تھی۔ انعم کا رونا پینیناس کرشن اور سرینہ بھی پکن نے نگل کر آگئی تھیں سے ختے ماور شارم بھی کھانے کے لیے آئے تھے وہ بھی اس منظر کو دکھیر کر چھے فاصلے پرسششدر سے کھڑے تھے۔ بابا جان اور نیلم بھی انعم کے رونے کی آواز پر ڈاکٹنگ روم سے

اصم اورارویٰ بھی ٹھٹک کر کھڑے تھے۔ بی بی جان ساری صورت ِ حال سے قدر سے بوکھلا ئی جسنجلائی تھ

انغم رور بي تقى اور يول ربي تقى \_ \_

'' وہ ..... مخص دوسال سے میرے ساتھ کھی بھی کرتا رہا گرآ پ میں ہے گی نے نہیں پو چھا ..... وہ مجھے لاوارث مجھتا ہے۔ای لیے تو اُس کی پیرائت ہوگئی۔

انعم کارونا بلکناا تناشد بدتھا کہ بھی کا دل کسی انہونی کے خوف ہے لرزنے لگا تھا۔

''العم ..... ہوا کیا ہے؟ آ رام ہے بیٹھ کر بتاؤ ..... فائق کہاں ہے؟ کس کے ساتھ آئی ہوتم۔'' بمشکل بی بی جان کے حواس بحال ہوئے تھے۔اب ہے پہلے انہوں نے ایسی صورت حال دیکھی نہتی۔ انہوں نے انعم کوخودے الگ کرتے ہوئے قریبی صوفے پر بٹھایا۔

'' وی چھوڑ کر گیاہے۔ کہتا ہے اب ہمیشہ کے لیے میس رہو۔'' وہ سکی روک کر بولی۔اُس کے تسلسل

ے بہتے آنو پریثان کن تھے۔

''کہ ۔۔۔۔ کیا۔۔۔۔مطلب ۔۔۔۔تم اس ہے جھڑا کر کے آئی ہو؟''لی بی جان کومزید جھٹکالگا تھا۔ '' جھڑا کر کے میں نہیں آئی ۔۔۔۔ ہمیشہ وہ میرے یہاں آنے پر جھڑتا ہے جھے پر یابندیاں لگا تا ہے۔ بس بی بی جان میں اب اور نہیں سہوں گی۔' انعم نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ کس کو بھی سجھ نہیں آرہی تھی کہ کیا کہے۔۔۔۔کیا کرے انعم خود پندھی تھوڑی ضدی تھی یہ بات تو سبھی جانتے تھے۔ گر جنانہیں سکتے تھے۔ ابھی معاملہ بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آر باتھا۔

WWW.PAISSOCIETY.COM

'' انعم ……ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ ……فریش ہوکر آ ؤ کھانا تیار ہے۔ ہم بعد میں بات کریں گے۔'' بی بی جان نے اُسے نبجیدگی ہے ٹو کا تھا۔

اُن نے ذہن میں اروی کی موجودگ کا احساس مسلسل کھٹک رہاتھا۔ پچید دنوں کی دلہن کے سامنے انعم کی اپنے شوہر کے لیے بدگمانی انہیں انچی نہیں لگ رہی تھی ۔انعم نے اُن کی سجیدگ پر پہلے انہیں دیکھا پھریکدم ہی وووہاں ہے انھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔

" حمن .... انعم كا كھانا أس كے كمرے ميں بجوا دو۔" بي بي جان كى سجيدگى نے بھى كو چونكا ديا تھا۔ ثمن

فے سعاوت مندی سے سر بلا کر کہا۔

' جي اچھاني بي جان .....'' جبكه سرينه بولے بغير نه روسکي \_

''نی بی جان!انغم پہلے ہی پریشان آئی ہے۔اُس کے پوچیس توسہی کہ مسئلہ کیا ہے؟اس طرح کمرے میں کھانا بھوائیں گے تو وہ مزید ہرٹ ہوگی اور ۔۔۔۔!''

'' ضروری ہے کہ وہ کچھ دیر تنہا رہے ..... بہر حال کھانا ٹھنڈا ہور ہا ہوگا آئیں سب۔''بی بی جان نے جس انداز میں بات کی تھی پھر کسی کو کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ بھی جانتے تھے بی بی جان گھریلو معاملات کو

اے صاب ہے سنجالی ہیں۔

ب خاموثی نے اُن کی تقلید میں ڈا کننگ روم کی طرف بڑھے۔ گھر کی فضاا بکدم بوجھل ہوگئ تھی۔ کسی نے بھی کسی نے بھی ک نے بھی ٹھیک طرح کھانا نہیں کھایا۔ اروی بھی بجیب سی کیفیت میں تھی۔ اٹھم کا اس طرح رونا بلکنا اُسے تکلیف دے رہا تھا۔ اُس کا ول جاہ رہا تھا کہ وہ اُٹھم ہے اُس کا دکھ پوچھے۔ گھراُسے ڈربھی تھا کہ اُس کی میں دی کہ اُنٹھی کو ڈنل بھی میں دی کہ اُنٹھی کو ڈنل بھی میں دی کہ اُنٹھی کو ڈنل بھی میں دی کہ انٹھی کی ڈنل بھی میں دی کہ انٹھی کی دائل کی دائل کے دو اُنٹھ ہے اُس کی دیا ہے دو اُنٹھی میں دی کہ انٹھی کو ڈنل بھی میں دیا گھا کہ وہ اُنٹھی کے دو اُنٹھی کے دو اُنٹھی کی دائل کی دو اُنٹھی کے دو اُنٹھی کو بھی کے دو اُنٹھی کے دو اُنٹھی کے اُنٹھی کی دو اُنٹھی کے دو اُنٹھی کی دو اُنٹھی کی دو اُنٹھی کے دو اُنٹھی کی دو اُنٹھی کی دو اُنٹھی کے دو اُنٹھی کے دو اُنٹھی کے دو اُنٹھی کی دو اُنٹھی کی دو اُنٹھی کے دو اُنٹھی کی دو اُنٹھی کی دو اُنٹھی کی دو اُنٹھی کے دو اُنٹھی کی دو کی دو اُنٹھی کی دو در اُنٹھی کی دو اُنٹھی

ہمدرَدی کوالغم کوئی غلط رنگ نہ دے۔ کھاناختم ہوا تو بی بی جان سب سے پہلے اُٹھ گئیں۔ یقینا انہیں بٹی کی فکر بھی تھی۔اصم اور ارویٰ کو انہوں نے آ رام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ارویٰ کواحساس ہور ہا تھا کہ وہ اُنعم کے معاطمے میں اُس کی موجودگی کو مناسب نہیں سمجھ رہیں۔وہ کمرے میں آ کر بھی اس حوالے سے سوچتی رہی۔البتہ اصم اپنے معمول کے موڈ میں تھا۔

\$.....\$.....\$

صالحہ درانی پریشان سوچوں میں گھریں فائق کے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔شوہر بلال درانی کو تو انہوں نے انعم کی ناراضکی وغصے کانہیں بتایا تھا۔انہیں ڈرتھا فائق غصے میں انعم کو پچھاُ کٹا سیدھانہ بول دے جس کا خمیاز ہ بعد میں بھکتنا پڑے۔

قائق کی گاڑی گی آ واز پروہ لا وُ نج سے پورچ میں چلی آئیں۔فائق غصے میں بھرااندر آر ہاتھا۔ ماں کو دیکھتے ہی بولا۔

''آج اُس نے اپنی ضدمنوالی ہے نا ۔۔۔۔۔آئندہ اُسے واپس لانے کی بات مت کیجیےگا۔'' اُسے اندر ہوصتے و کیچہ کرصالحہ نے اُسے جب رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی میں سمجھایا۔ ''ہیں۔ یا اس تر اس ان کتر نیاس خیکار کی خوند پی

''آ ہتہ بولو.....تمہارےا بوکوتم دونوں نے جھڑنے کی خبرنہیں ہے۔'' ''ک سے سے انسان سے ایس گی انہیں بھر معامد میں میں انسان

" كب تك آپ ابوت جميا كيل كي - انبيل بحي معلوم بيونا جائي كدان كے دوست كى بينى كا مزاج و

دوشيزه 235م

روبید دراصل کیا ہے۔ پی نہیں کہاں پھنسا دیا ہے آپ لوگوں نے مجھے۔'' دانت بھینچ کر بولنے کے باوجود اُس کی آ دازاُس کا غصہ بہت نمایاں تھا۔

'' ہم نے پینسادیا ہے؟ تمہاری مرضی سے شادی کی تھی۔'' صالحہ نے بھی قدرے غصے سے بیٹے کو باور راہا۔

"' تم نے بھی تو اُسے پسند کرلیا تھا۔ سبرینہ کی شادی میں ہی تم نے تو ناک میں دم کردیا تھا کہ ہم اُس کا پرویوزل لے کر جا ئیں ……آج ساراالزام ہمارے سرمت رکھو۔"

" " بجھے کیا پید تھا بظا ہرخوش اخلاقی کا پیکر نظر آنے والی اس قدر برے مزاج کی ہوگی۔ تنگ آگیا ہوں ش اُسے برداشت کرتے کرتے .....اُسے تو میرا دوستوں سے ملنا جلنا پسندنہیں ہے اورخود .....اپنی مال کی گود کے لیے ہمکتی رہتی ہے۔ بس میں نے صاف کہددیا ہے امی آپ کواب رابط کرنے کی ضرورت نہیں

''''کیوں نہ رابطہ کروں ……زیدہ بھائی کو بتاؤں گی توسہی کہ اُن کی بٹی نے شو ہر کے ساتھ میر اجینا بھی دو بحرکر رکھا ہے۔ایک دن بھی اُس نے جو گھر کی ذید داری کوسمجھا ہو۔''

'' جومرضیٰ کیجیے تگرمیرے ساتھ اُسے واپس لانے کی بات مت کیجی گا۔'' فاکل نے فیصلہ کن انداز میں بات ہی ختم کردی۔اور پھراپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔صالحہ ورانی بھی فی الحال انعم سے کبیدہ تھیں۔ انہیں فاکق کا غصہ جائز لگ رہاتھا۔

بی بی جان الغم شمن اور سریدانعم کے تمرے میں بیٹے اُس کی شکا بیتی من رے تھے۔ جو اُسے فاکن اور صالحہ سے تھیں۔ فاکن کا ہر دوسرے دن میکے آئے کی فر ہائش کور دکر نا اور صالحہ کا گھر کے معاملات میں ذمہ داری کیا حساس دلا ناافعم کے نز دیک بہت بڑاظلم تھا۔

'' میں تہہیں پہلے بھی سمجھاتی رہی ہوں انعم کہ شو ہر کا موڈ و کیو کر بات کیا کرد۔وہ جب کہدر ہاتھا کہ کل یہاں لے آئے گا تو تم کل آ جاتیں۔'' بی بی جان نے اُس کی شکایتیں سن کرایک بار پھراُسے ہجیدگی ہے سمجھانے کی کوشش کی۔

'' بی بی جان .....یکوی پہلی بارنہیں تھاوہ ہمیشہ ہی میرے یہاں آنے پرای طرح میرے ساتھ جھٹڑ تا ہے۔ بیڈو میں نے کسی کو بھی کچھنہیں بتایا۔''انعم نے ایک بار پھرآ تھھوں میں آنسو بھرلیے۔

'' تو العم حمہیں پہلے ہی بتانا چا ہے تھا کم از کم مجھے تو بتا تیں میں فاکق سے خود ہو کچھٹی کہ اُسے تمہارے یہاں آنے پر کیوں اعتراض ہے۔''سبرینداور فاکق کی والدہ میں رشتے داری تھی تیجی وہ مدا ضلت کررہی تھی۔ کیونکہ انعم کارشتہ اُس کے تو سط ہے آیا تھا۔

'' پہلے بتائے پر بھی میری بات کوئی مانتا؟''اُس نے بی بی جان کوقدرے بدگمانی ہے دیکھا جو کہ اُن کو انگا

' بیکوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے انعم ....جس کومسئلہ بنا کرتم نے ہنگامہ کھڑ اکر دیا ہے۔ مردکو گھرے باہر

WWPAISOCIETY TOM

'' پیتائیں کب وہ کس آنجھن میں ہو۔ بیوی اُس کا مسئلہاور مھکن کا خیال نہیں کرے گی تو کون کر ہے گا؟ بہرحال میں صالحہ بہن ہے سبح بات کروں گی۔وہ فائق کو سمجھا تمیں گی فکر نہ کرواُس کا غصہ اُتر ہے گا نؤ آ جائے گا۔ ' بی بی جان نے اپن طرف سے بات حتم کردی تھی۔ اس کیےانہوں نے اپن نشست ہے اُٹھ کر کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بر ھائے۔ '' لی لی جان ..... وہ اگرایا بھی تو میں اب اِس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔'' انعم نے جس طرح چیخ کر ا بن بات کھی اُس پر بی بی جان کے یاؤں تو وہیں جم سے گئے تھے۔ تمن اور سرینہ بھی سششدری آھے و مکھر ہی تھی۔ آج تک بی بی جان ہے کی نے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ چند کمحے بی بی جان کوخود کوسنجا لئے کے لیے گئے تھے۔ ''انعم میں مسلسل تِمباری بدتمیزی برداشت کررہی ہوں ۔تم اپنے شو ہرکوبھی ای طرح زچ کرتی ہوگ۔ '' خبر دارآ کندہتم نے فائق کواس کیجے میں مخاطب کیا۔' '' یا در کھواضم کی بیوی کے سامنے بل وجہ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔' کی بی جان کو پہلی بارسی نے اس طرح غصے میں دیکھا تھا۔ ہرینہ کا رنگ بھی متغیر ہوا تھا۔ تمن بھی گھیرا کراُن کی طرف پڑھی۔ '' کی بی جان ..... بی بی جان ..... آپ چل کرآ رام کریں \_ میں انعم کو سمجھاتی ہوں \_' '' ہاں اے سمجھا دو .... ہم بیٹیوں کی بے جا حمایت کرنے والوں میں سے نبیں ہیں۔'' بی بی جان تو کہہ کرنگل تنیں ۔انعم کا رونا پیٹینا .....اپنی ضدیر ڈیٹے رہنے کا عزم تمن اور سبرینہ کوئی الحال أیے اس کے حال پر چھوڑنے پر مجبور کر گیا۔ A ... X اصم کب ہے اپنی یا تیں کرر ہاتھا تکراروی ذہنی طور پر حاضر نہیں تھی۔ وہ مسلسل انعم کوسوچ رہی تھی کہ بالآ خراُس کے شوہرنے اُسے ایسا کیا کہا جووہ رات کواس طُرح روتی بلکتی آئی تھی۔ اصم کوا جا تک ارویٰ کی عدم تو جہی کا احساس ہوا تھا۔ ''ارویٰ .....کہاں کم ہو .... میں نے کچھ پوچھا تھا؟''ارویٰ یکدم چونک کرشرمندہ ی ہوئی۔ '' کیا .....؟ پو ..... چھا ..... تھا ..... سوری میں بن جبیں یا تی۔'' '' میرا خیال ہےتم تو کچھ بھی نہیں س رہی تھیں۔'' وہ قدر نے خفکی ہے بولا تو وہ مزید شرمندہ ہوکر یر بیثانی ہے بولی۔ '' سوری .....دراصل میں .....انعم کے بار بے میں سوچ رہی تھی کہ .....'' '' کیاسوچ رہی تھیں؟''اصم کی سنجید کی برقر ارتھی۔ " يبي كه فائق بعائى نے أي پيتي بين كيا كہا ہو گاجو و واس طرح \_" " كي كي تبين كها موكا - العم مي بهي بهي بلا وجه ضد دكھا جاتى ہے زيادہ پريشان مونے كى ضرورت مبين ہے۔ دونوں کل ہی اپنی اراضکی بھلادیں گے۔''اصم نے اپنی طرف سے اُسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ گروہ اندر سے کمل طور پر مطمئن نہیں تھی۔

'' أے محسوں ہور ہاتھا کہ کھ کے لوگ اور شاید اصم بھی اُس پر کمل اعتاد نہیں رکھتے تبھی اُس ہے انتم کےمعاملے کو پوشیدہ رکھنا جا ہتے ہیں۔'' " ہوں ..... آپ ٹھیک کہدر ہے ہیں۔میری امی بھی یہی کہتی ہیں کہمیاں بیوی کے درمیان ناراضگی در یا نہیں رہتی ..... دونوں کے درمیان تعلق ہی ایسا ہوتا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دورنہیں رہ ارویٰ نے اگلے ہی کہجا پی سوچ ظاہر کیے بغیراصم کی تائید کی وہ بھی ہنس دیا۔ '' بالكل ..... يوتو تجرب كى بات ہے۔ ہم تو ابھى تھے والوں میں سے ہیں۔ او کے ..... كل تم ثمن يا ہرینہ بھالی کےساتھ ہوئی سیلون کا وزیٹ کرلو' ''وہ ....کس کیے۔''ارویٰ نے جس نامجھی ہے یو چھاتھا۔اصم کوقدرے جسنجلانے پرمجبورکر گیا۔ ''ا .....رے ..... یا .....ر! خواتین بیوتی پارلرمیں کس لیے جاتی ہیں۔ ہمارا پندرہ دن کا پنی مون پریڈ ہوگا۔ری فریش نیس کے لیے پچھٹر یٹمنٹ ضروری ہیں کہیں۔" '' تھیک ہے۔۔۔۔۔مہ ۔۔۔۔ میں پہلی جاؤں گی ۔ آ ہے خفا تو نہ ہوں ۔''ارویٰ پھر سے شرمندہ ہوئی۔ '' میں خفائبیں ہور ہا۔۔۔۔بس تمہاری معصومیت بھی بھی گنفیوژ کردیتی ہے۔ یاراب تو پچھسکے لو۔''اصم کو أس كاشرمنده ہونائھی اچھانہیں لگتا تھااس لیےفور آبی نری ہے سمجھانے لگا سیموتورہی ہوں آپ ہے .... بہت جلد آپ کی شکایت دور ہوجائے گی۔ پھر آپ ہی کہیں گے کہ یتم ہو.....''اروی نے بھی ملکے تھلکے انداز میں اُس کے موڈ کو بد لنے کی مزید کوشش کی ۔ ' میں اُس دن کا انتظار کروں گا .....'' اصم نے بھی شوخ نظروں ہے دیکھتے ہوئے اُسے چھیڑا۔ تو وہ چرے کے سامنے تکہ کر کے اس سے جھنے کی کوشش کرنے گی۔ A ... A بی بی جان اپنے کمرے میں آئیں تو انہیں و تکھتے ہی شریح خان نے قدرے بے چینی سے استفسار کیا۔

''کیا ہوا؟ انغم اس قدر کیوں رور ہی تھی۔ خیریت ہے نا۔''شرتے خان کو دونوں بیٹیوں ہے خاص اُنس تھا۔وہ دونوں کوہی اُ داس ومغموم نہیں دیکھ سکتے تھے۔

" السب ل ..... جي سب خيريت ہے۔ آپ کوتو پية ہے وہ جس حال ہے ہے۔ ايسي حالت ميں مل بل طبیعت بدلتی ہے۔' بی بی جان نے قدرے چو تکتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ پھراُن کی آسلی کرائی تھی۔ '''گمروہ تو کہہ رہی تھی کہ فائق جھکڑ کر چھوڑ گیا ہے۔زیدہ کوئی مسئلہ ہےتو بتاؤ..... میں فائق بلکہ بلال

ہے یات کرتا ہوں \_

" بنہیں ....نہیں ایبابر اسکنہیں ہے۔انعم ہی کچھناسمجھ ہے۔ دراصل فائق تھکا ہوا تھا اُس نے آنے ہے منع کیا تو بیرجذ باتی ہوگئی۔بہرحال میں نے سمجھا دیا ہے انعم کو کہ چھوٹی چھوٹی یا توں کے لیے شو ہرکو تنگ نہیں کرتے۔ قائق آئے گا تو میں خودمعذرت کرلوں گی۔ " بی بی جان نے شو ہرکو کمل اطمینان ولایا۔ مگر انہیں پھربھی تشویش تھی۔

" و کیمانوزیده معامله شجیده نه بهو ..... انعم اس طرح روتی هو کی میلیم بهی آئی

'' کہدرہی ہوں نا فکرمت کریں ایک کوئی بات نہیں ہے۔ اور خدارا۔۔۔ آپ الغم کے بے جالا ڈ اٹھانے چھوڑ دیں۔اب وہ اپنے گھر کی ہو پچکی ہے۔اُسے بھی اپنی ذید داری کا احساس ہونا چاہیے۔'' بی بی جان نے انہیں بات کمل ہی نہیں کرنے دی تھی۔وہ جانتی تھیں الغم کےمعاطے میں وہ اپنے دل کے ہاتھوں ..؟ کوئی شکایت آئی ہے اُ دھرے۔ ' شرح خان نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بالآ خرسائیڈ نیبل يررخي دي\_ ں ہوں۔ '' ابھی تک تونہیں .....گر کیا خبر فائق آئے تو کیا کہے۔ یہ بھی تو ہر دودن بعد إ دھر بھا گئے ہے۔ آخر کو ئی ب تک سےگا۔ یہ بچی تونہیں ہے۔'' ز بدہ خان بھی اُس کی ضداور بہت دھری ہے چڑی ہوئی تھیں۔اس لیے شوہر کے سامنے برملا اظہار 'تم آرام اورپیارے سمجھاؤسمجھ جائے گ'' 'تم آ رام اور پیارے سمجھا وُسمجھ جائے گی۔'' 'جی! میں تو اُسے اب سمجھا وُل گی ہی۔' بی بی جان نے گہری سانس کھنچ کر گویا ہا۔ ختم کر دی۔ شریح خان کوبھی اظمینان ہو گیا کہ معاملہ زیادہ سنجیدہ نہیں ہے۔ دونوں کی نارانسکی جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ **☆.....☆.....☆** مج ناشتے پر بھی جمع تصوائے اللم کے .... بی بی جان سے نارافظی ظاہر کرنے کے لیے اُس نے ناشترنے سے انکار کرویا تھا۔ شمونے آ کر جب بتایا تو بی بی جان کے چبرے پر سجیدگی کے ساتھ کچھٹا گواری بھی ابھر آئی تھی " كيول الكاركيا ہے أس نے ناشتے ہے .... أس كى طبيعت تو ٹھيك ہے۔" شريح خان كى فكر مندى معجمی کومتوجہ کرکئی ۔ جبکہ لی لی جان کے ماتھے پر بل آ گیا۔ '' ہاں جی .....وہ تو بالکُل ٹھیک جیٹھی ہیں اور ٹی وی دیکھر ہی ہیں .....اور جی ۔'' شموو ہیں کھڑی <mark>تھی فور ا</mark> وضاحت دینے لی ۔ لی لی جان نے اُسے محور کرد مکھا۔ '' ہاں ٹھیک ہے اُس کا دل نہیں جاہ رہا ہوگا۔ ابھی تم جاؤ اپنا کام کرو۔'' شموینے اُن کا اشارہ سجھتے ہوئے قورا ہی پکن کارخ کیا۔ارویٰ کوفقدرے جیرت ہوئی کہ کوئی بھی انعم کی غیرموجودگی کا خاص نوٹس نہیں و بی بی جان العم نے رات بھی کھا نامبیں کھایا تھا۔ یہاں بلالاتی ہوں اُسے یا پھر.....اُسے کمرے میں دے آئی ہوں۔''ارویٰ کولگا تھا اپنایت ظاہر کرنے کا یہی موقع مناسب ہے اس لیے وہ بوے خلوص سے

WWW.PALSOCIETY.COM

میرامطلب ہے اُس کا ابھی ناشتے کاموڈنہیں ہے وہ جب جا ہے گی ما تگ لے گی۔ بیاُس کا اپنا گھر

تہبیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔''

لى في جان كالهجه يهلِّي توسيات ساتها يمريكدم لهجه وبات سنجالت موية بوليس\_

مسجمی نے چونک کرنی کی جان کو دیکھا تھا۔اصم بھی ٹھٹک کرسوچ رہا تھا کہ'' کی ٹی جان کو کیا ہوا' " تم آرام سے ناشتہ کرواد پھرائی ای کی طرف جانے کی تیاری کرو ..... اصم حمہیں ملوانے لے جائے گا۔ برسوں تو تم لوگ جارہے ہو۔ اُن لوگوں نے تو آنے سے معذرت کر لی تھی۔ تم دونوں کو اُن سے ملنے جانا جا ہے۔ تی بی جان کا فیصلہ کن انداز سبھی کو جیران کرر ہاتھا۔اس اچا تک فیصلے پرشر کے خان بھی جیرت ز دہ تھے اوراصم بھی .....کل رات تک ایسا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ اُن دونوں کو جانا جا ہیے۔ارویٰ بھی جیران تھی مگر خوش بھی تھی کہ بنا کہا س کی خواہش پوری ہور ہی تھی۔ شریح خان اور بہو بیٹیوں کواتنا تو انداز ہ تھا کہ و ہصلختا انہیں بھیج رہی ہیں۔سوکسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ باقی ناشتہ خاموثی ہے ختم ہوا صغم اور شارم بابا جان کے ساتھ آفس کے لیے نکل گئے۔ نیکم اور بچے پہلے ہی کا مج اوراسکول کے لیےنکل چکے تھے۔ اصم اور ارویٰ بھی اپنے کمرے میں چلے آئے۔ ظاہرے اُسے میکے جانے کے لیے خاص تیاری کرنا مقی \_ کمرے میں آتے ہی اروی نے معدرت کی۔ ''سوری جناب آپ کی فر مائش تو آج پوری نہیں ہو عتی۔'' '' کون ی فر ..... ما .... نش .....؟ ''اصم کے ذہن سے کل رات کی بات نکل چکی تھی۔ '' وہی پارلر جانے والی ....'' ڈرینگ ایریا کی طرف بڑھتے ہوئے حکماتے ہوئے اُس نے اندر کی خوشی کو بھی عیاں کیا۔ ''او ..... ہاں .... یا دآیا .... آج تو .... ''اصم کو بھی جیسے یا دآیا۔ '' چلوکوئی بات مہیں کل چلی جانا۔۔۔۔ آج اپنے گھر والوں ہے ل لو۔۔۔۔ پرسوں تو پھر ہمیں یہاں سے فلائی کرنا ہے۔''اصم نے ریموٹ کنٹرول پکڑتے ہوئے ٹی وی کھولا۔ ''ارویٰ دن کی مناسبت ہے ملکے زرورنگ کا جدید طرز کا سوٹ پہن کرآ ئی۔ '' بيه پهن لول اجها لگے گا؟''اصم اُس کی طرف متوجه ہوا۔ '' ہوں .....م پر ہررنگ سوٹ کرتا ہے۔ ہر بار کیوں پوچھتی ہو۔ جو دل چاہتا ہے پہنا کرو۔'' لهج مين محبت اورآ تكھوں ميں شوق تھا۔ '' میں جا ہتی ہوں میں آپ کی پیند کے رنگ میں رنگ جاؤں۔اس لیے بار بار یوچھتی ہوں۔'' ''اجھا! تو پھرمیری محبت کے رنگ میں رنگ جاؤ۔''اصم ایکدم شوخ ہوکر بیڈے اُٹھ کراُس کی جانب بر حااوراً ہے بانہوں کے قبرے میں لے کرمحبت آمیز سر کوشی میں بولا۔ ''محبت بہنو.....محبت اوڑھوا ورمحبت تان کرسوجا وُمیرے ساتھے۔'' اصم کی شوخی و والہانہ بن بروہ قدرے تھبرا کر تسمسائی۔

"اص.....هم پلیز .....کوئی آ جائے گا۔ ہمیں جانا ہے ناں۔" ارویٰ کو بچھ نہیں آ رہی تھی کہ کیے روے۔

1444P (SOCIETY.COM)

روے۔ الاسکان کی کہ کیے اور کی کا میں میں باتا ہے تا ہے۔ الرویٰ کو بچھ نہیں آ رہی تھی کہ کیے اسکان کی کہ کیے اسکان کی کہ کیے کا کہ میں الروک کی کہ کیے کا کہ کی کہ کیے کا کہ کا کہ کہ کے کہ کا کا کہ کی کے کہ کا کا کہ کا

"او ..... يار ..... اصم أس ك هجران برقدر ي موار ''تم تو روشینس میں بھی اناڑی ہو۔''اصم کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وہ بھی نامجی ہے اُسے دیکھنے گئی۔جیسے اُس کے موڈ کو بجھنے کی کوشش کررہی ہو۔ ''او کے جاؤ .....اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو۔ تیاری کرو ..... دیر ہوجائے گی۔'' اصم نے اس بار با قاعدہ أے كندھوں سے تھام كر ڈرينگ روم كى طرف دھكيلا اروى أس كے بدلتے موڈ كو ديكھ كر عراتی ہوئی اندر بڑھ کرتیاری کرنے گی۔ لی لی جان لا وُنج میں بیٹھی تھیں۔وہ جا ہتی تھیں ارویٰ کے جانے کے بعد ہی وہ انعم سے بات چیت کا سلسله شروع کریں۔اصم کے ساتھ اروی تیار ہوکرآئی تو انہوں نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہتے ہوئے أے ناطب کیا۔ ''این ای کوفون کر دیا ہے؟'' ا ہی ای دون سردیا ہے ؟ '''نہیں بی بی جان! ہم سر پرائز دیں گے۔'ارویٰ کے بچائے اسم نے جواب دیا۔اس سے پہلے کہ بی بی جان اس بات پر کو فی نصیحت کرتیں۔انعم اپنے کمرے سے نکل کر دہاں آگئی۔ ''' کے سر پر ائز دے رہے ہیں آپ اسم بھائی ؟''انعم قدرے نارل تھی۔ بی بی جان نے دونوں کے بولنے سے پہلے ہی وضاحت دی۔ ' اصم ارویٰ کو اُس کے میکے لے کر جار ہا تھا۔ رات تک آ جا ئیں گے دوتوں ۔۔۔ تم بتاؤ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری۔'' ے ہے۔ ہی ارق۔ بی بی جان کو اندیشہ تھا انعم اپنے اور فاکن کے جھڑے کے بارے میں اروی کے سامنے پچھاُ لٹا سیدھا نہ بول دے۔

'' یہ گیا؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ وفت گزارنے آئی ہوں اور آپ کچھاور ہی پروگرام بنا کے بیٹے ہیں۔ اُس دن تو بڑے وعوے کر رہی تھیں اروئی بھا بی کہ بار بار میئے جانا پسندنہیں ہے' آج کیا ہوا۔'' ''انغم کس انداز میں بات کر رہی ہوتم .....' بی بی جان نے اُسے گھورتے ہوئے سرزنش کی۔ '' میں کیا کہد رہی ہوں بی بی جان .....ا ہے ہی پوچھر ہی ہوں۔ اب دیکھیں ناں ..... فائق کو پتہ چلے گا کہ میں جس بھا بی کی محبت میں یہاں رہنے آئی ہوں وہ تو اپنے میکے گئی ہوئی ہیں تو وہ کیا سمجھیں گے۔''

ارویٰ کوبھی احساس ہوا تھا کہ آ بک طرح سے ٹھیک کہدرہی ہے۔فوراْ بولی۔ '' بی بی جان .....انعم ٹھیک کہدر ہی ہے میں پھر چلی جاؤں گی آج جانا اتنا ضروری نہیں ہے۔' اصم اس دوران بالکل خاموش کھڑا تھا۔

'' نہیں ۔ نہیں بیٹا ۔ تم دونوں جائے۔ دوسرے شیر کا معالمہ ہے۔ جلدی نکلو کے تو ٹائم ہے واپس

آ ؤ کے۔العم البھی میہیں ہے۔کل کا دن بھی ہے ابھی .....اللد کا نام لے کرنگلو.....اور ہاں جاتے جاتے ا پنے گھر والوں کو بھی اطلاع کردو۔ اس طرح اچا تک جانا مناسب مہیں ہے۔'' بی بی جان نے اُٹھ کر دونوں کو باری باری محلے لگا کر ہدایت وے کررخصت کیا۔ سبرینداور تمن سے بھی اروی کچن میں جا کرملی۔وولوگ <u>نکلے تو</u>لی بی جان نے اٹھم کوسنجید گی ہے تو کا۔ '' انعم سوچ سمجھ کر بات کیا کرو.....اروی کوآئے ابھی چندون ہوئے ہیں۔ میں نہیں جا ہتی کہ تمہارے سرال دالے آ کرتمہارے رویے کی شکایتیں اُس کے سامنے کریں۔'' '' لی لی جا ۔۔۔ نیو ۔۔۔ میری کیا شکایتیں؟ شکایتیں تو مجھے ہیں اُن ہے۔۔۔۔ کیا وہ آج آرہے ہیں؟'' الغم جزیز ہوکر پھر ہے خفکی کا اظہار کرنے گئی۔ ''کہا۔۔۔۔ں۔۔۔شاید۔۔۔۔!'' صالحہ بھائی کا فون آیا تھااور میں نے انہیں شام کوجائے پر بلایا ہے۔اور میں تمہیں پھرے سمجھارہی ہول' اُن کے سامنے بولنے کی ضرورت ہیں ہے۔'' لی لی جان نے سنجیدگی ہے تنبیبی کی تو وہ مزید جلبلا کی۔ ' وہ سے حصوث سوالزام لگا تی رہیں گی اور میں سنتی رہوں؟ پیرکہاں کا انصاف ہے تی تی جان ..... انہیں تومیرے کھانے پینے تک پراعتراض ہے..... باتی سرفانق بوری کردیتے ہیں۔' '' اچھا....! کس شروع شروع میں بہوؤں کواپیا ہی لگتا ہے کہ اُن کے ہرفعل پراعتراض کیا جار ہا ے۔ حالانکہ بڑوں کی تقیحت میں اُن کے تجربے پوشیدہ ہوتے ہیں تم خواہ مخواہ چڑ چڑی ہورہی ہو۔' '' جاؤنا شتہ کر دالی حالت میں زیادہ دیر بھوکار ہنا نیجے کی صحت کے لیے اچھامبیں ہوتا۔''آخر میں بی لی جان نے نری ہے سمجھا یا تو وہ سر جھٹک کرا تھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں گھرے نکلے مخصاتو سورج آسان پر چک رہاتھا۔موسم بدل رہاتھا۔ گرمیوں کی آ رہنی۔ جاتی بہار کی خوشگواری فضامیں ابھی تک رنگ بھیر تی محسوس ہور ہی تھی \_ دونوں کوایک دوسرے کا ساتھ ایسا ہی خوشگوارمحسوس ہور ہا تھا۔اصم کی ملکی پھلکی چھیٹر چھاڑ پرارویٰ کا شرم ہے جھینینا اُسے مزید گلانی کررہاتھا۔ و یکھتے ہی و یکھتے آسان پرسرمنی با دلوں کے نکڑے روئی کے گالوں کی طرح تیرتے موسم وفضا کو مزید " كيا بى اجها ہوا كر بارش ہونے كھے۔اور ہم دونوں بھيك جائيں۔ " بادلوں كود كھ كراصم نے اپنى خواہش کا اظہار کیا تو وہ بےساختہ بولی۔ " ہم تو گاڑی میں سفر کررہے ہیں۔ ہم کیے بھیگیں گے۔"ارویٰ نے مسکراتے ہوئے اُس کی جانب حردن موزی\_ '' ڈونٹ وری تبہارے ساتھ بھیگنے کے لیے میں گاڑی سائیڈ پرلگا کرسڑک پر اُتر جاؤں گا۔اگر ہم گھر ر ہوتے تو ہم جیت پر یا ٹیرل پر بھیکتے۔'' ''احیما...''اصم کی خواہش پروہ حیران بھی تھی اورخوش بھی

"ني ني جان كمرير بعكنے ديتر، " " كيوں؟ وہ كيوں روكتيں، ميں تو اكثر دوستوں كے ساتھ بائيك لے كرا يسے موسم كوانجوائے كرنے نكل جا تا تھا۔'' ' آپ مرد ہیں ....اس لیے ....اڑ کیوں کو اکثر الی انجوائے منٹ کی پرمیشن نہیں ہوتی \_اور ایک طرح ہے مجے بھی ہے۔ ہمارے ندہب میں مصلحاً لڑ کیوں اورعورتوں پر کچھ یا بندیاں عائد ہوتی ہیں۔جو کہ انہیں بہت ی قباحتوں اور گنا ہوں ہے بچالیتی ہیں۔''ارویٰ قدر ہے مسکرا کر بولی۔ ''ارویٰ .....تمہاری سوچ بالکل بی نی جان جیسی ہے۔تم بھی خواہشات کولا جک کی مار مار کے دیانے کا ہنرر کھتی ہو۔' اصم اُس کی باتیں سن کرجیے بے مزاہوا۔ " و كيا؟ ميں نے غلط كہا ہے۔ ايك لزكي سؤك پر بھيلے گي تو كتني نگا ہيں أشخيس گي۔ " ''ایک تو بنده ذرای خوشی کا اظهار بھی نہیں کرسکتا۔ میں کون ساتمہیں کی بچ سڑک کنارے لے کر جھیگنے کھڑ اہو گیا تھا۔ دل میں ایک بات آئی تھی اور میں نے کہددی۔''اصم کا موڈ یکدم خراب ہوا تھا۔ ''اصم بلیز ..... آب ناراض تو شہوں۔ میں نے بھی بس یو نہی ایک بات کہددی تھی۔ تھیک ہے میں ی دن آپ کی پیخواہش ضرور پوری کروں گی ۔ ساون تو آنے دیں۔''ارویٰ نے اُس کے اسٹیئر تک پر حرکت کرتے ہاتھ پر ہاتھ ر کھ کرمنانے کی کوشش کی۔ ° رئیلی .....! یا در کھنا پھر وعدہ۔'' اصم ایکدم ہنیا تو ارویٰ کی جان میں جان آئی۔بھی بھی اصم کو بجھنے میں دشواری ہونے لگتی تھی رکیکن آخرا سے اضم کی خواہشات کے مطابق ڈ ھلنا ہی تھا۔ ز ہرا جلدی جلدی تحن میں بندھی تارہے د صلے کپڑے اُ تارینے کی کوشش کرر ہی تھیں۔ یا دل ہوا وَ ں اُنہ ے اٹھکھلیاں کرتے آسان پر اوھراُ وھرمجھو متے لہرائے خطرے کی گھنٹیاں بجارہے تھے کہ کی بھی کیےوہ ا پنے اندرسموئے ساحلوں سے چرائے آب دانے قطرہ قطرہ بھیرنے لکیس گے۔ پھر جا ہے اُن قطروں ہے کو کی بھیلے یا جلے اُن کی بلا ہے۔زہیر بھی بلبلا تا ہوا چیزیں سمیننے میں مدوکرر ہا "آپ کی لا ڈلی کا کالج جانا ضروری تھا؟ پیتہ بھی تھا آج موسم اچھانہیں ہوگا۔" اُس نے کپڑوں کا ڈ ھیرجاریائی سے اٹھایا اور بزبرا تا الماری والے کمریے میں مسہری پر پھینک دیا۔ ز ہراجھی اُس کے سوال جواب سے زیج می ہوئی تھیں۔ '' اُس کا نمیٹ تھااور محکمہ موسمیات کی بیشن گوئیاں کوئی ہمیشہ کچے ٹابت ہوتی ہیں۔اللہ کے فضل سے سال میں ایک آ دھ بارش کی اطلاع کچی ہوتی ہے۔ ابھی بھی س کو پت ہے ہوابادل اُڑا کر لے گئی تو ڈھونڈتے رہنا ہارش۔''انہوں نے جھکے سے جاریائی اُٹھا کر دروازے کے ساتھ دیوارے لگائی۔ ''احما ہے نہ آئے بارش ورنہ دو دن تک گلیوں ہے یانی اور کیچڑ ہی ختم نہیں ہوگا۔اب مجھے آ وازیں مت دیجیے گا یں جہت پر پڑھنے جار ہاہوں۔''زہیرنے او پر جاتی سٹرھیوں پر جیسے ہی قدم رکھا بیروٹی درواز ہ بجنے لگا۔ (اسْخُوبِصُورَت ناول كَي الْكِي قُسط ماه جنوري ميں ملاحظ فرما تميں)

### والنيز والسان

#### اسماءاعوان

سنا ہے لوگ اُے آ کھی بھر کے ویکھتے ہیں تواس کے شہر میں کچھ دن تھبر کے دیکھتے ہیں سا ہے بولے تو ہاتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کرکے دیکھتے ہیں

بعض اوقات دعائيں رب کے فیصلے ہیں بدلتیں مرآب کادل بدل وی بی اورزب کے فیلے کے مطابق کردیتی ہیں

راحيليه لا مور

#### اليخورت

عورت ہونا بہت مشکل کام ہے کیونکہ عورت کو مردی طرح سوچنایر تاہے عورت کی طرح برتاؤ کرنا یر تا ہے نظر جوان لڑ کی جیسا آنا پڑتا ہے اور کام گھوڑے اور گدھے کی طرح کرنا پڑتا فرخ-کراچی

ابھی بھی کچھنیں بگڑا چولوگ کولٹر ڈرنگ کوٹھنٹری کولٹرڈ رنگ آ ملیٹ کوانڈے کا آ ملیٹ چپس کوآ لووالی چپس کہتے ہیں سنڈے کوسنڈے والا دن بولتے ہیں اورميئر استأمل كوبالول كالهيئر استأمل كہتے ہيں

#### قرآن عيم

ایے بندوں کی خیرخواہی کے لیے قرآن نازل كرنے والاتمام اعلیٰ صفات كا حامل الله اس كا كتات کا خالق اور حکمران ہے۔اللہ سے ڈرنے والے ہی الله کی ہدایت بر عمل کرتے ہیں ۔ جو لوگ اللہ کی ناراضکی سے بے خوف ہوکر اُس کی نافر مانی کرتے ہیں وہ اپنا پراانجام خود دیکھ لیں گے۔(سورۃ طحہٰ)

مرے پیارے ی

الس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو کی چیز ہے اتنا خوش ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات سے خوش ہوئے کہایک محض نے کہا۔

"الله كرسول إلى آدى ايك آدى ساس کے اچھے اعمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے اور وہ خود اس جيماعمل نبيس كرياتا توآپ الله في فرمايا ـ 'آ دمی ای کے ساتھ ہوگا جس سے اُس نے محبت کی ہے۔''(سنن ابن داؤد)

#### مضوانه برنس کی ڈائزی ہے

دشمنوں سے محبت ہونے لگی ہے مجھے جیے جیسے دوستوں کو آ زماتا جار ہا ہوں میں

دونوں خدار تھے اتنے کہ جدائی کا سبب اس نے یو چھا بھی نہیں ہم نے بتایا بھی نہیں

میرا آن کومشورہ ہے مو بائل اور کمپیوٹر کی جان چھوڑ کر کچھ پڑھائی کی طرف توجہ دیں ابھی بھی مجھ بہتی گرا۔ ا \_ بحرین باپ کی وصیت یول تحریر محی \_

#### کراچی کاموسم

صبح کے ....خت سردی مج8 کے .....ردی 10 بج ....ختکی 12 یے....گری دو پېر 2 يخت گري سەپېر4 بچىسىتېش شام6 کچے ... عجیب ساموسم 8 بج .....ختلی 10 یحسی شند

رات12 بج ....مردی لوگ بورے سال میں جوموسم دیکھتے ہیں ہم ایک دن میں دیکھے لیتے ہیں

رمشا-کراچی

ایک مخص نے اپنے بیٹے سے وصیت کرتے

'بیٹامیرے مرنے کے بعد میرے پیروں میں یہ بھٹے برانے موزے پہنا دینا' میری خواہش ہے مجهة قبريس اى طرح اتارا جائے۔''باب كا مرنا تھا عسل و کفن کی تیاری ہونے لگی چنانچہ حسبِ وعدہ بیٹے نے عالم وین ہے وصیت کا اظہار کیا تمر عالم دین نے اجازت نہ دیتے ہوئے فر مایا۔

'' ہمارے وین میں میت کو صرف کفن پہنانے کی اجازت ہے۔'

محمرلژ کے نے کافی اصرار کیا جس کی بنا پرعلماء شہرایک جگہ جمع ہوئے تا کہ کوئی نتبے نکل سکے مگر ہونا

'' میرے پیارے بیٹے' دیکھ رہے ہوکثیر مال و دولت ٔ جاہ و چیتم ٔ باغات ٔ گاڑی ' کارخانہ اور تمام امکانات ہونے کے باوجوداس بات کی بھی اجازت نہیں کہ میں ایک بوسیدہ موزہ اینے ساتھ لے جاسکوں۔ ایک روز حمہیں بھی موت آئے گی آگاہ ہوجاؤ کے مہمیں بھی ایک گفن ہی لے کر جانا پڑے گا۔ للڈا کوشش کرنا کہ جو مال و دولت میں نے ورثے میں چھوڑی ے۔اس ہے استفادہ کرنا نیک راہ میں خرچ کرنا ہے سیاروں کا سمارا بنا کونک جو واحد چر قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی وہتمہارےاعمال ہوں گے۔' بروین شروانی - کراچی

کیا تھا۔لفظی تکرار بڑھتی گئی ای اثناء میں ایک شخص

واروجلس ہوا اور بیٹے کو باپ کا خطاتھا دیا'جس میں

خطرناك غلطيان

🖈 .....ایناراز کسی کو بتا کراس کو بوشیده رکھنے

کی درخواست کرنا۔

الا ..... گناہ اس نیت ہے کرنا کہ چند مرتبہ

كركے چھوڑ دوں گا۔

☆ .....این آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی

خدائي عطيے كا ميدوار ہونا۔

☆.....انسان کے متعلق ظاہری شکل وصورت و کھے کررائے قائم کرنا۔

🏠 اپنے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولا د ے خدمت کی توقع کرنا۔

المدجوكام خودے ندہو سكے سب كے ليے نامكن سجھنا۔ الله ہے کاری میں آئندہ کے لیے خیالی ملاؤیکانا اورخوش ہونا۔

اپنے آپ کوسب سے عقمند سمجھنا۔

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانتی ڈاٹ کا

" میں ایے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ اُن کو فجر کے وقت گہری نیند سے اٹھا سکوں؟'' عالم نے کہا: ''تم اس وقت کیا کروگی جب بیج گہری نیند سورے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے؟"عورت نے کہا۔ "میں انہیں جگاؤں گی۔"عالم نے یو چھا: '' اُن کی نیند گہری ہوئی اوروہ ندا مجھے تو؟''عوام نے کہا۔"اللہ کی قسم میں انہیں گردنوں سے پکر کر مستنے ہوئے آ گ ہے بحا کر لے جاؤں گی۔'' تب عالم نے کہا۔ " اگرتم انہیں ونیا کی آگ ہے بچانے کے لیے بیے کروگی تو پھرانہیں جہم کی آگ ہے بیانے کے لیے بھی ایسا ہی کروں''

ڈ گری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ے علم تو انسان کی گفتگواور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔

كون ساتير مارليا

جس نے جلد بازی میں شادی کی اس نے اپنا ساراجيون بگاڑليا..... اورجس نے سوچ مجھ کرشادی کی اس نے كون ساتير مارليا.....

محرعتيق \_رياض

فاخرشير\_كوباث

بالآخر بیار کو بے وجہ قرار آ گیا۔ یاور حیات مرگیا۔ مجھے بھی قرارآ گیا کہ میں بہت دنوں ہے اُس کی موت کا منتظرتفا\_ نیکی ویژن ۋرامه کا آخری ستون بھی ڈھے گیا اوراجها ہوا کہاب ہم اس کے کھنڈروں میں کھڑے ہوکر نیلی ویژن کے سنبری دور کا جی مجر کے ماتم کر سکتے ہیں۔ ا جھااس کیے بھی ہوا کہ وہ ایک مدت سے فراموش شدہ

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

یڑوئن کی بیٹی کا نام وعا ہے۔ بھی راہ چلتے وعا سلام ہوئی ہےتو وہ پوچھتی ہیں؟ "بٹا کیے ہو؟" میں بس اتناہی کہتا ہوں۔ ''آنی .....!بس آپ کی دعا جا ہے.

ياجيرت!

سیجھ میں ہیں آ رہا کہ بیکون ساموسم چل رہاہے المسيع مركاث ربي إلى 🏠 ..... کمبل بھی اوڑ ھارہے ہیں۔ 🖈 یکھا بھی چل رہا ہے۔ الدسسنها كرم يانى عدب ين، اور ..... لى شندايالى رى يى-

بنت آ منيبه ملتان

وروازہ گھر کے مقایعے میں چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں رگا تالا اس ہے بھی حیونا اور اس تا لے کو کھو لنے والی حالی تو بہت مختصر ہوتی ہے مگر پیمختصری عالی بورے گھر کو کھول دیں ہے۔ ای طرح ایک معمولی ساحل بردی بردی مشكلات سے نكال ديتا ہے۔

ام فرواه \_جہلم

یردہ اور حیامیں بیفرق ہے کہ یردہ کسی کو یاس نہیں آنے ویتااور حیاآ ب کولس کے پاس جائے ہیں ویق۔ رباب جعفری \_کو ہاٹ

ایک عورت نے ایک عالم سے یو جھا

مرد کی محبت چودھویں کے چاند کی طرح ہوتی ہے جو پوری آب و تاب سے چمکتا ہے ہر طرف روشنی کر دیتا ہے گر پھر آ ہت آ ہت گھنا مروع کر دیتا ہے گر پھر آ ہت آ ہت گھنا ہو جا تا ہے ۔ جبکہ ۔۔۔۔ عورت کی محبت پہلی رات ہوجا تا ہے ۔ جبکہ ۔۔۔۔ عورت کی محبت پہلی رات کے چاند کی طرح ہوتی ہے جو شروع میں تو بہت کم ہوتا ہے پھر آ ہت آ ہت اُس کی روشنی اور شدت بڑھتی جاتا ہے۔

راحت وفارا جيوت \_ لا ہور

مبين كوجوش آگيا...

سبزی والاسبزی پر پائی حچیزک رہاتھا۔ کائی دیر تک ایسا کرتارہا۔ خریدارکافی دیرانظار کرنے کے بعد بولا۔ '' بھائی صاحب! اگر بینگن کو ہوش آ گیا ہوتو ایک کلونول دیں۔''

فائزو شيخ \_قلات

اوركمنام حالت مين يجاريز اتفارسك مسك كرمرر باتها اور کسی نے اس کی خبرنہ لی۔ ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹر کے اصطبل میں بندھے درجنوں باتھی اینے عالی شان وفتروں میں لاکھوں رویے عوامی خزانے سے ہرپ كرتے ہوئے اور أن كے ہمراہ سركار كے دربارے مراعات شدہ گدھےاور خچرجن میں سے پچھوٹو ٹیلی ویژن کی ہے بھی درست طور پرنہیں کر سکتے مسلسل بنہنا رہے ہیں اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ٹیلی ویژن کا آخری شنرادہ یاور حیات جس نے ایک ڈاکومٹری میں شاہ جہان کا کر دار اوا کیا تھا جوفرانس کے کین فلم فیسٹیول میں نمائش ک گئی تھی اور دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ بیوالا شاہ جہاں تو متاز بحل والے شاہ جہان ہے کہیں بڑھ کرخوش شکل اور ول تشین ہے۔ وہ تبیل جانتے تھے کہاس شاہ جہان نے ٹیلی ویژن کے لیے متعدد تاج کل تخلیق کے۔ میں اُس کی موت كاس ليے بھی منتظرتھا كہ جيسے وہ سسك سسك كرمرر ہاتھا اليے ميرى أس دور كى ياديں ہى سسك ربى تھيں ۔شكر ہے وه مرسیا اور یون مجھے بھی قرار ہے گیا کہ میری سستی ہوئی یادوں نے بھی دم تو ژویا۔ان دونوں کو یا دراور میری یادوں کوایک گہری قبر میں وقن کر دو تا کہ نیکی دیژن پر براجان اس مردہ طوڑے کے ماس پر ملنے والے محاور بھی اُس کے جنازے میں شریک ہوں۔اُس کے بارے میں تعزیق بیان ویں اور پھر کی نائب سے یوچھیں کہ یہ یاور حیات آخر تھا کون؟ بیاتو بھی مجھ سے ملنے کے لیے ہیڈ کوارٹرنہیں ایا اگر آتا تو میں اس کی کچھ مدد کرویتا۔ بیلوگ جب بھار پڑتے میں تو کیوں تھینتے ہوئے ہمارے در برآ کر مدد کی فریا دنہیں كرتے ، بھئى ہميں اطلاع كريں محاتو ہم أن كے ليے دوا دارو کا بندوبست کریں گے تال ..... ہمیں الہام تو نہیں ہونا کہ ووسسک سسک کر مرد ہے ہیں۔ بھلاکوئی شاہ جہان بھی کاسہ لیس در بار یوں سے فریاد کرتاہے

غزالدرشيد-كراچي

فرق ن ..... مرد کے لیے صرف

يحول جكنؤصا ساكر يهارُ الفتُ وفا ُجيون سارے جذبوں سے عبارت تھی زندكي كتني خوبصورت يمحى تم جو تصماته الوجعي وكه تقا زندگی میں ہنسی تھی رونق تھی جب نه جانال تمهاري دوري كا دردول كوملاتها تب تك تو سارے موسم ہی ول زیاہے تھے سارے جذبے ہی خوش نماے تھے تہارے ہونے ہے ہم بھی جیتے تھے جبتم تف كمال عم تف سارے موسم بھی محرامے شاعره:سیاسگل \_رحیم <u>با</u>رخان الجبي سالگا.. آ تھوں میں آج خود دیکھا عکس تیرا اجنبی سا مدتول بعد نكلا سورج ميري زمين تو مجھے سایا بھی میرا اجنبی آ تکھیں وہی' حدتِ محبت تھی ذرا کم وہ مجھے اجبی لگا ' بردا اجبی سا ول کی وجهٔ بربادی جمود عشق تھا عاشا به انکشاف جو ہوا اجنبی سا لگا شاعره: عا ئشەنور عاشا\_گجرات 🏻 🖟

اقرارجم! سُوْكُر ہوسكے جاناں! تو مجھ كومعاف كردينا مجصاحساس بيس نے بتهاراول و كھاياب ذرای مات کولے کرجمہیں کتناستایا ہے بہت غصہ کیاتم پر حمہیں کتنا زُلایا ہے میں بالکل مان لیتا ہوں کەمىرى اس لژائى كى دىيەمىس ہوں فقط ميس ہوں میں سب کھے مان لیتا ہوں کہ سارے جرم میرے ہیں مجھے منظور ہے جو بھی سزاد بےلو مگر اِک کام بھی کردؤ کوئی تدبیر بتلا دو كەپەپے چين دل ميرا بتمہارے ايك بل كوجھى ذراسادور ہونے پڑیمی صورت سنیمال جائے اگر ہمجھی تبیں ہوتا 'تو پھر دھڑ کن ہی رک جائے مجھے معلوم ہے جاتا ل! تمہارا دل دکھایا ہے مرمیں کیا کروں بولو؟ بدول شختا تھیں میری يتم بياركرتائ جدانى سبنبيل سكنا نە كھنٹوں كى ، نەيل تجركى سنوگر ہو سکے جا ناں! تو مجھ کومعاف کر دینا شاعر:عادل حسين \_ كراجي جبتمتح

زندگی کی بساطاتن ہے تم نہیں ساتھ تو ہات اتی ہے نہ خوش ہے نہ سکوں مل جرکا یے کی اور در دعمر محرکا र्वे इश्टू के पश्चित के के رنگ خوشبو موا باول

غزل

الله جانے کیوں دہمبر میں زرد ہوتے ہیں لیے

اللہ جب بدانا ہے سرد ہوتے ہیں لیے

میری بصیرت میں گرد ہوتے ہیں لیے

جب کوئی بخلائے ' دھندلی ہے کیا دنیا

جب کوئی بخطرتا ہے ' روح کانپ اٹھتی ہے

وقت زک سا جاتا ہے ' درد ہوتے ہیں لیے

اب وہ وقت آپنجا، سرد ہوتے ہیں لیے

آخری مینے میں سرد ہوتے ہیں لیے

یہ کرے ہوں یا اچھے زندگی میں شامل ہیں

میں شار کرتا ہوں فرد ہوتے ہیں لیے

میں شار کرتا ہوں فرد ہوتے ہیں لیے

میں جو دل ہے ' جانے نہیں شوتی

وہ کبی سجھے ہیں نرد ہوتے ہیں لیے

انگر:ابراہیم شوتی کرائی

عادت

اميدول كے چراغ جلائے رکھے
الميدول ہے خواب جائے رکھے
الميدول ہو خواب جائے رکھے
الله تحکول اٹھائے رکھے
الله بدلے تو حالات نہيں بدلے
الم كيا على جو در بدر ہوئے
الما كيا ہوئے رکھے
الما كي الما كي المان حوائے رکھے

محبت سُن رہی ہوتم

وتمبر میں برف جیسی مری جاناں کی یادیں ہیں شررآ تکھیں بھی ہیں اُس کی گلائی رنگ ہے اُس کا جو کا ندھے پیدہ ہلرائے سیاہ بالوں کی چا در کو سمجھ لودن میں رات آئی دمبر میں ترییادیں مجھے کتنا ستاتی ہیں' مجھے کتنا زُلاتی ہیں

سے میں اور ہنا محبت تم سے سیمی تھی عقیدت تم سے سیمی تھی برف میلے گی اِک دن تو دو دن بس عید کا ہوگا

محبت ثم گواه ربنا دنمبرتم گواه ربنا

شاعر:زامدكولاچى\_گھۇكى



ایے گیراج میں قید کر دیا۔ بهادرشاه ظفر 17 اکتوبر 1858ء کواس کیراج ميں پہنچااور 7 نومبر 1862 تک جارسال وہال رہا۔ بها درشاه ظفر في اليي مشهورز مانه غزل .... لکتا نہیں ہے ول میرا اجڑے ویار میں کس کی بنی ہے عالم نایائیدار میں

كتنا بدنصيب ہے ظفر وفن کے کيا دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں ای گیراج میں لکھی تھیں۔ یہ آج 7 نومبر کا خنک ون تقااور سن تقا1862ء

بدنصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشائی میں کیپٹن ٹیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی ،اندرے ارولی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ یوچھی۔ خادمہ نے ٹوئی پھوئی برمی میں جواب دیا۔ '' نظل سِحانی کا سانس ا کھڑ رہاہے۔'' ارولی نے

اور پھر ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادرشاہ ظفر کومیکنن میکنزی بحری جہاز میں بٹھاویا گیا۔ يه جہاز 17 اکتابر 1858 ، کورنگون بینچ کیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاج دارِ ہند کے ساتھ مختیں، کیپٹن ٹیکسن ڈیوس رنگون کا انیارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا۔اس نے بادشاہ اوراس نے حواریوں کو وصول کیا۔رسید لکھے کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرما نبروا کوساتھ لے کر ا بني ربائش گاه پرآ گيا۔ نيلسن پريشان تھا۔

بہادرشاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اورنیکسن کاضمیر گوارہ ہیں کرر ہاتھا کیہ وہ بیاراور بوڑھے بادشاہ کوجیل میں بھینک دے مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نبیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جاسکتا۔وہ رنگون میں بہلا جلا وطن باوشاہ تھا، نیکسن ڈیوس نے چند لمحسوحيا اورمسئكه كا دلجيب حل نكال ليا-

نیکسن نے اینے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند'ظل سحانی اور شیموری لہو کے آخری چیٹم و جراغ کو

'' صاحب کتے کو تکھی کررے ہیں' میں انہیں وْسرْب نبیں كرسكتا۔" خادمه نے او تحى آ واز ميں رونا شروع کردیا۔

اردلی أے جب كرانے لگا محرآ وازنيلسن تك پہنچ كئى۔ وہ غصے میں ماہر لکلا۔ خادمہ نے ٹیکن کو دیکھا تو وہ اس کے ماؤں میں کر گئ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی محرى كملوانا جامتي هي - بادشاه موت سے يملي آزاداور تعلى ہوا کا ایک محون بجرنا جاہتا تھا۔ نیکس نے ابنا پسل اٹھایا' كارة زكوساته ليا كراج من داخل موكيا-

بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدیؤموت کا سکوت اور اند هیرا تھا۔ارد کی لیمپ لے کر بادشاہ کے مریانے کھڑا ہوگیا۔ نیکن آ کے بڑھا۔ بادشاہ کا تمبل آ دهابسر برتمااورآ دهافرش پر،أس كانگاسر تليه برتفا لیک گردن ڈھلکی ہوئی تھی ، آسمھوں کے ڈھیلے پوٹوں کی صدوں سے باہرایل رہے تھے۔ گرون کی رکیس يهولى مونى تحيس اور خشك زرد مونون بر كهيال مجنبها ر ہی تھیں نیکس نے زندگی میں ہزاروں چرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چرے پر اتن بے حارکی' اتنی غريب الوطني نبيس ديلهي تفي

ووسی بادشاہ کا چہرہ نبیں تھا۔وہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری کا چمرہ تھا اور اس چمرے برایک آزاد سانس جي مان ..... صرف ايك آ زادسانس كي ايل تحرير تھی اور بیرانیل برانے کنوئیں کی دیوارے لیٹی کائی کی طرح ہرد محیضے والی آ کھیکوا پی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیٹن نیکس نے بادشاہ کی گرون پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قا فلے کور گوں کے جنگل سے گزرے مدت ہوچکی تھی۔ ہندوستان کا آخری باوشاہ زندگی کی حدعبور کرچکا تھا۔ ٹیکس نے لواحقین کو بلانے کا تھم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے ،ایکشنرادہ جوان بخت اور دوسرا اُس کا استاد حافظ محمد ابراہیم وہلوی وہ دونوں آئے۔ انہوں نے بادشاه کوشسل دیا کفن پہنایا اور جیسے تیے بادشاہ کی نماز

جنازہ پڑھی تبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے دوگر زمین دستیاب نہیں تھیں میکن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر كهدوائي اور بادشاه كوخيرات ميس لمي موتي مثى ميس دفن كرديا وتبريرياني كالحجيز كاؤمور بانتمار كلاب كي بتيال بھیری جارہی محیں تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزال رسیدہ ذہن میں 30 ستبر 1837ء کے وہ مناظر دوڑنے بھا گئے لگے۔ جب دہلی کے لال قعلم میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنچایا گیا۔ ہندوستان کے نئے باوشاہ کو سلامی دینے کے کیے بورے ملک سے لا کھوں لوگ ولی آئے تھے اور باوشاہ جب لباس فاخره مائن كرتاج شاى سر يرسجا كراور نادر شابی اور جہاتگیری تکواریں لاکا کر در بارعام میں آیا تو پوراد لی محسین محسین کے نعروں سے کو نج اٹھا۔

نقار جی نقارے بجانے لگے کو بے ہواؤں میں تانیں اڑانے لکے فوجی سالار تلواریں بچانے لکے اور رقاصا میں رقص کرنے لگیں۔استاد حافظ محمد ابراہیم والوی کو یادتھا بہادر شاه ظفر کی تاج بوشی کاجشن سات دن جاری ر بااوران سات دنوں میں دلی نے لوگوں کو شاہی محل سے تھا نا تھا یا گیا مگر سات نومبر 1862 و کی اس شنڈی اور بے مبرض بادشاہ ک قبركوا يك خوش الحان قارى تك نصيب نبيس تحا-

استادحا فظ محمد ابراہیم وہلوی کی آئٹھوں میں آنسو آ گئے۔اس نے جوتے اتارے بادشاہ کی قبر کی یائتی میں کھڑا ہوا اور سورۃ توبید کی تلاوت شروع کردی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا ہنے لگے۔

به قرآن مجید کی تلاوت کا اعجازتھا یا بھراستادا براہیم وہلوی کے گلے کا سوز ..... کیپٹن نیکسن ڈیوس کی آسمھوں میں آنسوآ گئے۔اس نے ہاتھ اٹھایا اوراس غریب الوطن قبر کوسلوٹ پیش کر دیا اور اس آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت كاسورج بميشه بميشه كي ليغروب بوكيا-آب اگر بھی رنگون جا تھی تو آپ کوڈیکن ٹاؤن شپ کی

کے گردجاتے ہے جیکہ اگر یزمضوط ہوتے جارہے تھے

یدروزمعاہدہ تو زتے تھے اور شاہی خاندان وسیع ترقوی
مفاد میں اگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کرلیتا تھا۔
اگریزبادشاہ کے وفاداروں کوئل کردیتے تھے اور شاہی
خاندان جب احتجاج کرتا تھا تو اگریزبادشاہ کو یہ بتا کر
حیران کردیتا تھا۔ خل الی وہ محض آپ کا وفادار نہیں تھا وہ
نگ انسانیت آپ کے خلاف سازش کررہا تھا اور بادشاہ
فوج بھی نمیٹ نہیں کی تھی چنانچے جب لانے کا وقت آیا تو
فوج بھی نمیٹ نہیں کی تھی چنانچے جب لانے کا وقت آیا تو
فوج بھی نمیٹ نہیں کی تھی چنانچے جب لانے کا وقت آیا تو
بیس آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ کرتا پڑتا شاہی
باتھی پر چڑھاتو عوام نے لا تعلق رہے کا اعلان کردیا۔
جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ کرتا پڑتا شاہی
لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے بہادر شاہ ظفر یا

سے لبریز تھے لیکن ان کے پاس قیادت نہیں تھی۔

ہادشاہ ڈیل ما سنڈ ڈی ایا تھریز سے لڑنا بھی جاہتا تھا اور

اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا جاہتا تھا چنا نجاس جنگ کا وہی

مقیجہ نظا جوڈیل ما سنڈر ہوکر لڑی جانے والی جنگوں کا نظا ہے

شاہی خاندان کو دلی میں ذراع کردیا گیاجب کہ بادشاہ جلاوش ہوگیا۔

ہوگیا۔ بادشاہ کیپٹن نینسن ڈیوس کے گیراج میں قیدرہا کھر

رفتہ کا نوکر اسر پراُٹھا کررگون کی گیوں میں پھررہی ہے۔ یہ

لوگ شہر میں نگلتے ہیں تو ان کے چہروں پرصاف کھا ہوتا ہے جو

بادشاہ اپنی سلطنت، اپنے مینڈیٹ کی تھا ظت نہیں کرتے جو توام

ہوتی ہیں۔ یہ جبرت کا کشکول بن کرای طرح گیوں میں خوار

ہوتی ہیں۔ یہ جبرت کا کشکول بن کرای طرح گیوں میں خوار

میں جیک ماتئی ہیں لیکن ہمارے حکم انوں کو یہ حقیقت ہجو نہیں

میں جیک ماتئی ہیں لیکن ہمارے حکم انوں کو یہ حقیقت ہجو نہیں

الككريندرا وكوريا دونول برابر بيل-مجابدين جذب

وائے ناکامی متائے کاروال جاتار ہا کاروال کےول سے احسائ زیاں ہوتار ہا (منقول و منتخب عارف متین انصاری)

آتی۔ پیخودکو بہادرشاہ ظفرے بڑا ہا دشاہ بچھتے ہیں۔

کی گیوں کی بد بودار جھیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی آل کے خاندان ال جائیں گے۔ یہ آخری مغل بادشاہ کی اصل اولاد جیں مگر بیاولاد آج سرکار کے وظیفے پرچل رہی ہے۔ یہ کچی زمین پرسوتی ہے نظمے پاؤں پھرتی ہے ، گسکر کھاتی ہے اور فین کے کنستروں میں سرکاری آل سے پائی بحرتی ہے۔

مریاوگ اس کمیری کے باد جودخودکوشنرادے اور شنرادیاں کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کوعہد رفتہ کی داستانیں ساتے ہیں اور لوگ قبقیم لگا کر رنگون کی گلیوں میں کم ہوجاتا ہیں۔ یہ لوگ یہ شنرادے اور شنرادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیای غلطیاں ہیں بادشاہ نے اپنے کرد نااہل خوشامدی اور کر پٹ لوگوں کا احتراج کرنیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آئیمیں بھی سے اُس کے کان بھی اور اس کا خمیر بھی 'بادشاہ کے دو بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شنرادہ داخلی امور کا کان بھی چلتی رہتی تھی اور بادشاہ اُن دونوں کے درمیان ما لک تھا اور دومرا خارجی امور کا مخترا دونوں کے درمیان ما لک تھا اور دومرا خارجی امور کا مخترا دونوں کے درمیان کوتائی معاف کردیتا تھا۔

عوام کی حالت انتهائی ناگفتہ بھی مہنگائی آسان کو چھورہی تھی۔خوراک منڈیوں سے کٹائی کے موسوں میں فائب ہوجاتی تھی سوداگر منہ ماگی قیمت پرلوگوں کو گندم کر اور ترکاری بیچتے تھے۔ نیکسوں میں روز اضافہ ہوتا تھا شہرادوں نے دلی شہر میں کیوتروں کے دانے تک پرنیکس شہرادوں کی کمائی تک کا ایک حصہ شہرادوں کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ تی بھی کردیتے تھے تو کوئی اُن سے پوچھ نہیں سکنا تھا ریاست مائی دربار کے ہاتھ سے نکل چگی تھی نواب صوبیدار میراور سلطان آزاد ہو چھے تھے اور یہ خل سلطنت کو مانے تک سے انکاری تھے فوج تھے اور یہ خل سلطنت کو مانے تک سے انکاری تھے فوج تھے اور ایر خاندان سے جو بیرار ہو چھے تھے اور ایراندوں میں بادشاہ سے جو بیرار ہو چھے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب بیرار ہو جھے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب بیراں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب گیاں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب گیاں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب گیاں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب گیاں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب گیاں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب گیاں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب گیاں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب گیاں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب گیاں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب گیاں دیتے تھے اور کوئوال چپ چاپ اُن کے قریب

WWW.PAISOCCETY.COM



**OBGB** 

وہ خبریں جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں

جائے 'یونمی شام ڈھل جائے اک لڑکی بھولی بھالی ی بھیا موسم بھے کو بکارے اور ایسے بے شار لاز وال كيت وين وال الم المراب مم من مين الله الهين اينے جوار رحمت ميں جگہ دے اور لوا تقين کوصبر جمیاںعطافر مائے۔

دھواں فیم عاشر عظیم نے اپنی پہلی فلم مالک کے ملک بھر میں یا بندی لکنے کے باوجود ہمت مہیں ہاری

'' یونمی شام ڈھل جائے...'' 1974ء میں ریلیز ہونے والی فلم دمنی کے یا کستان کوخوش گلوخوش شکل اور خوش ایاس گلوکارا ہے



## DevidedEtell Palsodewen

نیئر کی صورت میں دیا۔ 17 ستمبر 1950ء کو پیدا ہونے والے گلوکار کا سفرتمام ہوا 11 نومبر 2016ء كو ....ا ي نير اين چي ماضي كي ب انتها خوبصورت یا دیں جھوڑ گئے۔ جنگل میں منگل تیرے

و داین دوسری فلم بر کام کرر ہے ہیں ۔انہوں ای دم سے بارتواک وال مونانی تھا ایو کی وان ک روحی بانو بحالی کے مرکز فاؤنشین ہاؤس میں زندگی

نے کہا میں ایک معیاری قلم بناؤں گا جس میں عوامی معاشرتی معاشی اور دیگر مسائل کی نشاند ہی کی جائے گی۔انٹدکرے عاشرعظیم کی بیلم بڑے پردے پر جلدريليز ہو۔

سوئينك كاجيرو جنون بینڈ کے سلمان احمہ نے بینڈ کی سلور

### جو بلی کےموقع پرایک گیت ریکارڈ کیا ہے وور بہت Downloaded From

Ralsodem

کزار رہی ہیں۔ یا کتائی ڈرامہ کا ایک بہت بڑا نام معاشرتی بے حسی اور سفاکی کی وجہ سے بے يارومدوگار ہے۔

برسى فنكاره حناوليذبر حنا دلید برجن کا نام ہی ڈراموں کی کامیائی کی



دور مجھے جانا ہے اس گانے کی ویڈیو میں کرکٹ قیم کے سابق کپتان اور سوئینگ کے ہیرو وسیم اکرم اپنی آ سٹریلوی اہلیہ کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے۔ہم امید کرتے ہیں کہ وہیم اکرم یہاں بھی اپنا جادو ضرور

یا و ما**سی عنر**اب ہے بیار ب ماضي كى نامورادا كاره روحي بإنو ہے كون واقف نہیں مگر ماضی کی خوبروادا کارہ جوا بی بے ساختہ اور قدرتی ادا کاری میں اپنا ٹانی نہیں رکھتی تھیں آج کل تسمیری کا شکارے جوال سالہ بیٹے کی موت کے بعد

نامے کو جاندار بناتے ہوئے عوام کی تو قعات پر پورا اتریں گے اور یا کتائی فلم انڈسٹری کو معیاری فلمیں

خر پوزے کو دیکھ کر .....

بہروزسبرواری کی اہلیہ اور جاوید سینے کی بہن سفينه بھی اب فلم میں جلو ہ گر ہور ہی ہیں ہمایوں سعید كى فلم ميں پنجاب تبيں جاؤں گی ميں مہوش حيات کی



سدابهار ہیرو ایک ایبا ہیروجس کا وقت نے پچھ ہیں اگا ڈاک کزرتے وقت کے ساتھ صحت 'جوائی اور کامیالی

Downloadeliton

Palsodem

والدہ کا کر دارا دا کررہی ہیں۔اُن کی پہلی فلم ہےاُن کے شوہر اور بھائی سمنی دہائیوں سے شوہز انڈسٹری سے وابستہ ہیں مگر انہوں نے ہمیشہ گھریلو زندگی کو ترجیح دی شوہر اور بھائی کے علاوہ ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی ای انٹرسٹری سے جڑے ہوئے ہیں جن میں اُن کا بیٹا شہروز سبرواری مہو سائرہ سبر داری مجیجی مول شیخ ' بختیجا شنراد شیخ ' اور جیمونا بھائی سلم شیخ تبھی شامل ہیں۔ جب پوری قیملی اسکرین براد کااری کررہی ہےتو پھرخر بوزے کو دیکھ کرخر بوز ہ رنگ کیوں تہیں پکڑ ہےگا۔

سب کو زوال آ جا تا ہے مگر جاوید شیخ ایبا فئکار ہے جس کوگزرتے وقت نے عروج ہی عروج عطا کیا۔ ڈرامہ سیریل مشمع سے شوہز انڈسٹری میں قدم رکھنے والے اس ہیرو کا وقت نے کھی ہیں بگاڑا اور اب جاوید ﷺ نے مزید 3 فلمیں بنانے کا اعلان کرویا



#### دوشیزہ قارئین کی فرمائش پراب سے انتہائی مہل کھانے کی تراکیب چیش کی جارہی ہیں وہ تراکیب جوعام زندگی میں مہولت کے ساتھ استعال کی جانکیں۔

پسی ہوئی چینی 150 گرام انڈ ہے 2 عدد تیل 3/4 کپ دودھ (بغیر ہالائ)کا) 3/4 کپ

کوننگ اور فلنگ کے اجزاء پھیکا مکھن پسی ہوئی چینی کوکو پاؤڈر دودھ 1 کھانے کے پیچیچے دودھ 1 کھانے کا چیچ

ایک باؤل میں میدہ نبکنگ یاؤڈراورکوکو یاؤڈر ڈال کر ملالیں اورچھنی میں ڈال کران تمام اجزا کو چھان لیس اس کے اس میں پسی ہوئی چینی شامل کرکے اچھی طرح ملالیں۔ میدے کے آمیزے میں انڈے تیل دودھ شامل کر کے خوب اچھی طرح پھینٹ لیس۔ جب تک آمیزہ بالکل ہموار نہ ہوئے کیک چین میں ڈال کر پہلے ہے گرم اوون میں ہوئے کیک چین میں ڈال کر پہلے ہے گرم اوون میں تیار ہوجانے پر اوون سے نکال کر شخنڈا کرلیں۔ تیار ہوجانے پر اوون سے نکال کر شخنڈا کرلیں۔ (اوون نہ ہونے کی صورت میں یہ کیک دیچی میں

#### سنگا پوری حیاول

171

عیاول ایکگلاس (ابال لیس) اسپیگهنی آ دها پیک (ابال لیس) هری پیاز ایک پاو (ابریک ٹی ہوئی) شمک حب ذائقتہ سویاسوس دوکھا نے کے چمچے ہری مرچ (باریک ٹی ہوئی) کے عدو

کا جینوموتو ایک کھانے کا چی

ریس.
ایک پنیلی میں تیل گرم کرکے ہری پیاز فرائی
کرلیں۔ تمام اشیاء اس میں ڈال کر اس کے بعد
چاول اور اسپیگھٹی بھی اس میں ڈال دیں ہیں
منٹ دم پرر ہے دیں لذیذ سنگا پوری چاول تیار ہیں
ٹماٹو کیپ کے ساتھ پیش کریں۔

#### جاكليث في كيك

17:10

میدہ 175 گرام کوکو پاؤڈر 2 کھانے کے پیچھے کینگ اؤڈر 1 ایسے کا چھی

يوشيزه 256

### WWW. Valla J. Society. Call Plans

زكب:

ہری مرچوں کو لمبائی میں کاٹ لیں۔ ایک فرائنگ بین میں دو کھانے کے چیج تیل ڈال کر گرم كرين اس ميں مرچوں كو ڈال كرتل ليں جب وہ ملکی سنہری ہوجا تمیں تو انہیں کسی پلیٹ میں نکال لیں۔ ایک فرائنگ پین میں ثابت دھنیا اور زیرہ ڈ الیں' ہلکی آ کچ پرانہیں بھون لیں' پھرتل ڈ الیں اور ایک منٹ تک مزید بھونیں۔ پھراس میں کھو پرا اور مونگ کھنی ڈالیں اور انہیں بھی بھون کیں۔ جب سب پر بلکا سنبری رنگ آجائے تو انہیں چو لیے ہے ہٹا دیں۔فرائنگ پین میں تیل ڈال کرسلائس کیے ہوئے پیاز ڈالیں' جب وہ سہری ہوجا ئیں تو انہیں نکال کیں۔ بلینڈر میں بھنے ہوئے سالے تلے ہوئے پیاز اور کہن اورک ڈالیں تھوڑا سایانی ڈال كرمشين جلائي - جب پييٺ بن جائے تو اے تكال ليس-كسي وينجي مين تيل ڈال كركرم كريں اس میں رائی اور کلونجی ڈالیں' تھوڑی دیر بعداس میں میتھی دانہ بھی ڈالیں 2 ہے 3 منٹ تک اے بھوٹیں ' پھر اس میں گر یوی کے لیے بنایا جانے والا چیٹ واليس بلى آج بر5 - 7 منت تك ال يكا كي -اب اس ميں سرخ مرچ ياؤ ڈر ڈاليں 4 منت تک مرید یکا میں۔ جب تیل سالے سے الگ ہونے لکے تو اس میں املی کا گوداؤال دیں ساتھ ہی تلی ہوئی مرچیں بھی شامل کردیں۔ جب مسالہ اچھی طرح مرچوں پرلگ جائے تو اس میں 100 ملی لیٹریائی شامل کروس ملکی آئے پر یکا تیں جب ابال آجائے تو وصل و هك كرمزيد و من يكائيس-اس ك بعد تمام مسالے چیک کرلیں۔ آخر میں تازہ ہراد صبا ڈالیس۔ ساوے چاولوں یا رونی کے ساتھ حیدرآ بادی مرچوں کا سالن سروکریں۔

کسی برتن میں مکھن ڈال کر زم ہونے تک پھینیں اور ساتھ ساتھ اس میں بہی ہوئی چینی اور کوکو پاؤڈر شامل کر کے مزید پھینیں۔ اس کے بعد اس میں تھوڈ اوودھ شامل کرلیں تیار کیے ہوئے کیک کے درمیان میں سے سلائس کاٹ لیں۔ اور کیک کے سلائس پر دو چمچے دودھ کے پھیلا کر ڈال دیں۔ آئنگ ہموارشکل اختیار کرلے تو کیک کی دونوں حصوں کوآ گسٹگ سے کور کردیں اور خنڈا کر کے پیش

#### مرچوں کا حیدر آبادی سالن

17:11

برىمرچيں 8عدد 5 کھانے کے بھی الك وائك 6 15 Lo LI ایک چوتھائی جائے کا چھے منيتهي دانه 3,62 6-51 يىرى لال مرج ياؤڈر ایک چوتھائی جائے کا پیچ بلدى ياؤور 4 کھائے کے پچ الحي كا كودا ايك جائ كالجي حيتي حبضرورت كارفتك كے ليے تازهبرادهنيا كريوى بنانے كے ليے ابك كھانے كا چح ثابت دهنيا اككانك 0/1 3 Will 3 822 L W 3 كھويرا 60 گرام أيك الحج كأنكزا

#### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہ لنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېک پر رابطه کریں۔۔۔ ہمیں فیس کی براائج

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



#### تھائی چکن کری

ہوجائے اور وہ گل جائے تو کوکونٹ ملک ولیہ وو کم یانی ڈالیں۔ بھراس میں کئی ہوئی سبزیاں ڈال کریکنے دِیں یتھوڑی دہر بعداس میں تاز ہ دھنیااور چینی ڈال کر مکس کریں \_مسالوں کو چکھ لیں \_اگر مرچیں یا تمک کم گگےتو حسب ضرورت ڈال ویں۔سب چیزوں کومکس کر کے سرونگ ڈش میں نکال کیں۔تھائی چگن کری کو سادے جا ولوں کے ساتھ تناول فرمائیں۔

#### ويجي نيبل ليمن سوب

15:10 بري پياز زيتون ليمول كارس كالى مرج ياؤور \$ 163. الك هان كانج زيتون كالتيا JUB 2 344 ایک جائے کا چجہ

ی دلیجی میں تیل ڈال کرگرم کریں اس میں جو کا آ ٹا ڈال کرایک منٹ تک بھونیں' پھراس میں گاج' شملہ مرج ڈال کرایک منٹ تک یکا ئیں اس میں چکن کی سیختی شامل کریں' ساتھ ہی لیموں کا رس' کالی مرج اور نمک ڈالیں۔ پھرایں میں زینون اور ہری پیاز شامل کردیں۔ بہ چیزوں کوئمس کرکے پیالے میں نکال لیں۔ڈائٹ ویجی میبل کیمن سوپ تیار ہے۔اس سوپ کوڈ اکٹنگ کرنے والی خواتین استعال کریں۔شیف فرح کے مطابق اس سوپ کوایک ہفتے لگا تا پینے ہے دوکلوتک وزن کم کیا جاسکتا ے تاہم ساتھ میں وزرش بھی ضروری ہے

500 گرام 100 گرام 100 گرام 50 گرام 100 گرام 50 كرام N 80

برى مرق آ دهی هری پیاز برادحنيا 545 3شاخير ليمن كراس ايد طائكا في ثابت ونيا آ دها جائے کا چم كالىمرچ آ دھاجائے کا جُجْرِ ایک چوتھائی چائے کا چی

گر یوی بنانے والے تمام اجزا کو گرائنڈر میں ڈالیں ٔ ساتھ ہی تھوڑا سایانی ڈال کرپیں لیں۔ پیالے میں نکال لیں۔ دیلجی میں تیل گرم کریں اس میں تیار گریوی *اکر*ی پبیٹ ڈالیں اور چندمنٹ تک یکا تھی۔ بھراس میں مرغی کے مکڑے ڈالیں سب چیزوں کومکس کرنے کے بعداس میں آ وھا کی یانی اور نمک ڈال وهن وهك وي- جب مرفى كا ياني خشد

زيه

حاوتر ي